



ا بھی سارے ہندوستان پر انگریزوں کاراج تھا.....اگر چہ ان کااقتدار تاریخ کے آخری مراحل میں ہے گزر رہاتھا..... سری لٹکا کا ملک بھی انگریزوں کی عملداری میں تھا،اس وقت سری انکا کا نام سیلون تھا..... دونوں ملکوں میں انگریزوں کا قانون اور انگریزوں کا سکہ چاتنا تھا..... بر مار گلون کی طرح سری لٹکا لیعنی سلون جانے کے لئے بھی کسی یاسپورٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی..... آج کی طرح ہندوستان میں جانے کے لئے بھی کسی ویزا یا سپورٹ کی ضرورت نہیں بڑتی تھی ..... سیلانی مزاج رکھنے والوں کے لئے کھلی چھٹی تھی، جب جامیں ٹکٹ لے کر بحری جہاز میں پیٹھ کر برمار نگون اور سلون کولمبو کی سیاحت کو جاسکتے تھ ..... میں نے بھی بحیین ہی ہے سلانی مزاح پایاتھا .... کسی ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتا تھا..... نئے ملک، نئے شہر اور ان شہر وں کے لو گوں اور ان ملکوں کے جنگل وادیاں سمندر و تکھنے کو ہر وقت دل مجلتا تھا.....اس وقت میری عمر تیرہ چودہ برس کی ہوگی..... یہال سے میری عمر کا ندازہ لگالیں کہ میں امر تسر کے ایم اے اوہائی سکول میں آٹھویں جماعت کا طالب علم تھا، جب میں میہلی بار اپناشہر امر تسر حچوڑ کر بر ما کے دار الحکومت رنگون کی طرف روانہ ہوا..... آٹھویں جماعت مجھے اس لئے یاد ہے کہ جب میں رنگون کی آوارہ گردی کے بعد امر تسر واپس آیا تھا تو چو نکہ میں نے آٹھویں جماعت پاس نہیں کی تھی اس لئے مجھے ایک بار

پھر آ ھویں جماعت میں ہی داخلیۂ ملاتھا۔

بہر حال میرے پیش نظر سکول کی تعلیم اتن اہم نہیں تھی جتنی اپنے اس شوق کی اہمیت تھی کہ نئے نئے ملک دیکھوں ۔۔۔۔۔ ان جنگلوں کی سیر کروں جہاں بڑی بار شیں ہوتی ہیں اور جن کا حال میں جغرافیئے کی کتابوں میں پڑھاکر تا تھا۔۔۔۔ اس جہاں بڑی بار شیں ہوتی ہیں اور جن کا حال میں جغرافیئے کی کتابوں میں پڑھاکر تا تھا۔۔۔۔ اس کے بعد کے سفر تو میں نے اکیلے اور خانہ بدوشوں کی طرح کئے، مگر رنگون جاتے وقت میں اکیلا نہیں تھا۔۔۔۔ میری بڑی ہمشیرہ اور اس کا خاوند بھی ساتھ تھے، بلکہ وہ مجھا پنے ساتھ لے جارہ سے سے سنری ہمشیرہ کے شریک حیات کا نام متاز ملک تھاجو بعد میں فوج میں کمیشن پاکر کیپٹن متاز ملک کے نام سے مشہور ہوئے اور اپنی زندگی کے آخری ایام میں روزنامہ "نوائے وقت" کے نیوزا ٹیر بھی رہے۔

ملک صاحب گور نمنٹ کالج سے بی اے کرنے کے بعد صحافت کے پیشے سے منسلک ہوگئے تھے اور رسالہ پھول، شاب ار دواور اخبار زمیندار میں بھی کام کرتے رہے تھے .....وہ مولانا چراغ حسن حسر سے، ڈاکٹر باقر، باری علیگ، سجاد سرور نیازی، راجہ مہدی، علی خان اور ن م راشد کے دوستوں میں شامل تھے .....ار دواور انگریزی زبان پر زبر دست عبور رکھتے تھے ..... خبروں کے انگریزی بلٹن کا ترجمہ جیرت انگیز تیزی سے کرتے تھے .... بے تکان انگریزی بولتے تھے انہوں نے بہاولپور اور چولتان کی صحر ائی زندگی پر انگریزی میں ایک کتاب بھی لکھی تھی جو معلوم نہیں چھپی کہ نہیں چھپی .... میں نے ان کے ہاتھ کا انگریزی میں انگریزی میں انکسا ہوا مسودہ ان کے ہال ضرور دیکھا تھا۔

گجرات کے ایک ٹھیکیدار جن کانام ظہور الحن شاہ تھااور جنہیں سب شاہ جی کے نام ہے پکارتے سے خوش لباس، خوش شکل ہے پکارتے سے خوش لباس، خوش شکل سے پکارتے سے حنوش لباس، خوش شکل سے ہیں بات کرتے سے "شیر رنگون" اور "مجاہد برما" دونوں اخباروں کے چیف ایڈ بیٹر کیپٹن متازملک سے۔

برتن میں ڈالا جاتا تھا تو چاروں طرف اس کی خوشبو پھیل جاتی تھی .....عام تنوروں پر خالص آنے میں روٹی متی تقل سے گزرنے آنے میں روٹی متی تقل سے گزرنے پر بھنے ہوئے باداموں کی خوشبو آتی تھی۔ان تنوروں پر ایک پیسے کی روٹی کے ساتھ پنے کی وال مفت ملتی تھی ....سبزیاں جراثیم کش او ویات کے چھڑ کاؤے پاک ہوتی تھیں .....آج کل کیمیکل سپرے کے اندھاد ھنداستعال کی وجہ سے سبزیوں کی خوشبو کیں غائب ہونے لگی میں مگر جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں اس زمانے میں سبزیوں کی وکان کے سامنے سے گزرتے وقت ہر سبزی کی خوشبو تمایاں ہوتی تھی۔ گزرتے وقت ہر سبزی کی خوشبو تمایاں ہوتی تھی۔ گزرتے وقت ہر سبزی کی خوشبو تمایاں ہوتی تھی۔

نه کوئی رکشا تھا.... نه سکوٹر تھے.... نه ویمنیں تھیں.... نه اتنے زیادہ دھواں اُگلتے کار خانے تھے ..... آدمیوں کے دماغ اور قدرت کا آسان آلود گیوں سے پاک تھا ..... رات کو شفاف آسان پر ستارے بری آب و تاب سے حیکتے تھے ..... ہر ستارہ اپنے سائز اور روشنی کے ساتھ الگ الگ نظر آتا تھا.....کسی کی روشنی سفید ہوتی تھی.....کسی کی سرخ اور کسی کی ہلک نیلی اور کسی کی گہرے نیلے رنگ کی ہوتی تھی ۔۔۔۔ جاند کی جاندنی موتئے کے سفید پھولوں کی حادر کی طرح بچیر جاتی تھی اور را توں کو سفر کرنے والوں کو خود راستہ دکھاتی تھی ..... ممیٹی کی گاڑیاں سڑکوں پر صبح صبح اور تیسرے پہریانی کا چھڑ کاؤ کرتی تھیں اور زمین میں ہے مٹی کی مكى مكى خو شبوا شي تقى ..... گليول كى ناليال صبح شام صاف كى جاتى تھيں ..... پينے والے يانى أ کی سلائی بڑے بوے واٹر ٹینکس کے ذریعے ہے ہوتی تھی جہاں ہر وقت پائی کا مشاہرہ کیا جاتا تھا کہ اس میں کوئی مضرصحت اجزاء تو شامل نہیں ہو گئے .....گر میوں میں لوگ بیاس بجھانے کے لئے کسی اور شربت کا استعال کرتے تھے ..... شربت خالص جڑی بوٹیوں سے تیار کئے جاتے تھے .....ایسنس کانام و نشان نہیں تھا .... صندل کے شربت میں سے خالص صندل کی خو شبو آتی تھی.....انار کا شربت سرخ اناروں اور شہوت کا شربت خالص اور میٹھے سنر اور کاسی بادانے سے بنائے جاتے تھے۔

کھل داریودوں، کھل دار در ختوں اور خود کھلوں پر کسی قتم کی جراثیم کش ادویات کا

چیز ہ. نبیں کیاجا تاتھا.... مجلوں کی دکان کے آگے ہے گزر جائیں توہر کھل کی خوشبوالگ ایک سنتی تنتی اور بیه خو شبود ورتک ساتھ چلتی تھی ..... موسموں کاروبیا بھی غیر قدرتی نہیں -واتھ بادل اپنو وقت پر آتے تھے اور اپنے وقت پر برس کر چلے جاتے تھے....نہ وقت ے پہلے بارش لاتے تھے،نہ وقت کے بعد تک برہتے رہتے تھ ..... بادل شہروں کے ساتھ بھی پوراانصاف کرتے تھے ....ایا بھی نہیں ہو تا تھا کہ گڑھی شاہومیں بارش ہورہی ہے اور میکلو ڈروڈ پر دھوپ نکلی ہوئی ہے ..... دریاؤں اور نہروں میں آلودگی ہے پاک محنڈ ااور میٹھایانی بہتا تھا ..... آم کے باغوں میں سے گزرنے والی جھوٹی نہروں پر در ختوں کے گرے ہوئے آم تیرتے تھے جنہیں بچے نہر میں چھلا تکیں لگاکر پکڑتے تھے .... گرمیوں کی جیکلے ستاروں والی خاموش راتوں میں سمپنی باغ کی نہر کے کناروں سے کیلی مٹی اور گیلے گھاس کی مہک آتی تھی ..... چیت وساکھ میں جب آم کے در ختوں پر بور آتا تھا توالیی میٹھی خوشبو پھیل جاتی تھی.....را تیں اتنی خاموش ہوتی تھیں کہ دور..... بہت دور ریلوے شیشن پرانجن کے شدف کرنے کی آواز صاف سنائی ویتی تھی ..... بارہ بجے رات سینما کا آخری شوٹو ٹا تو المجمن یارک کی طرف ہے لوگوں کی آوازیں کچھ دریے لئے اجھر تیں اور خاموش ہو جاتیں .... پھر ہال بازار ہے کسی تا نگے کے گزرنے کی آواز آتی جو دور ہوتے ہوئے رات کے سائے میں کم ہو جاتی۔

کی باغ ہمارے محلے سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا....گرمیوں کی را توں میں حصت پر سوتے ہوئے کہ باغ ہمارے محلے سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا....گرمیوں کی را توں میں حصت پر اور تھی باغ کی طرف ہے بھی کوئی ہوا کا جھو نکا امر ود کے باغوں کی خوشبولے کر آتا....گسی وقت کوئل کی آواز رات کی خاموثی میں میٹھا نغمہ ساتے ہوئے گزر جاتی۔

ہوں ۔۔۔۔۔اس کے لئے آپ سے معذرت خواہ ہوب ۔۔۔۔۔اصل میں بھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ میر ی نگاہوں کے سامنے نور کے سانیج میں ڈھلی ہوئی حسین ترین شکلوں کا ایک جوم سا آجاتا ہے اور پھر میر ی نگاہ کسی ایک پر نہیں کھہر تی ۔۔۔۔۔ شدت شوق سے بھی ایک شکل کو دیم میں ایک و آج سے پچاس دیکتا ہوں ۔۔۔۔ میں آپ کو آج سے پچاس دیکتا ہوں ۔۔۔۔ میں آپ کو آج سے پچاس بچپین سال پہلے کے زمانے کی سادگی اور قناعت پہندی کے بارے میں بتارہا تھا ۔۔۔۔ یہ نہیں کہ اس زمانے میں مادہ پر ستی نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کی اہمیت آٹے میں نمک کے نہیں کہ اس زمانے میں مادہ پر ستی نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کی اہمیت آٹے میں نمک کے برابر تھی ۔۔۔۔ باقی ساری کی ساری فضاؤں میں روحانیت رچی ہوئی تھی جنہیں عام اصطلاح میں بدمعاشی کہا جاتا ہے ۔۔۔۔۔۔ یہ لوگ گلی محلوں میں نظریں نیچی کرکے گزرتے تھے ۔۔۔۔۔ وہ میں بدمعاشی کے سامنے ان کی آئیمیں نہیں میں انھتی تھیں ۔۔۔۔ بیزیں بہلے صرف بدمعاشوں کے واسطے بدمعاش تھے ۔۔۔۔۔ شریفوں کے سامنے ان کی آئیمیں نہیں انھتی تھیں ۔۔۔۔ انھتی تھیں ۔۔۔ بیزیں برکت تھی، اب چیزیں پہلے انھتی تھیں ۔۔۔ بیزیں برکت تھی، اب چیزیں پہلے سے زیادہ ہوگئی میں لیکن برکت اور روحانیت کھیں کہیں ماتی ہے۔۔

اب میں اپنی زندگی کے پہلے سفر کی طرف واپس آتا ہوں جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ ہم برسات کے موسم میں امر تسر سے رنگون کی طرف روانہ ہوئے تھے ..... بھائی جان کو سمندر کی سفر کے لئے اس موسم کا انتخاب نہیں کرنا چاہئے تھا کیونکہ اس موسم میں جنوب مشرقی ایشیا کے سمندر چڑھے ہوئے ہوئے ہیں اور ان میں بڑے طوفان آتے ہیں ..... بعد میں معلوم ہوا کہ رنگون میں ان کی صحافتی مصروفیات کی نوعیت پچھا ایسی تھی کہ ان کا وہاں جلد پہنچنا ضروری تھا..... ہم لوگ تا نگوں میں سوار ہو کر امر تسر کے ریلوے سٹیشن کی طرف جلد پہنچنا ضروری تھا..... ہم لوگ تا نگوں میں سوار ہو کر امر تسر کے ریلوے سٹیشن کی طرف جلل پڑے ..... جسیا کہ اس زمانے کا رواج تھا..... آپو جی (والدہ صاحب) نے کھانے پینے کی بہت سی چیزیں بنا کر ساتھ رکھ دی تھیں..... ہمیں ہوڑہ ایک پیریس پکڑنی تھی جو لا ہور سے آئی تھی اور کلتے جاتی تھی ..... کلکتے ہے ہمیں بحر کی جہاز کے ذریعے رنگون تک سمندر میں سفر کرنا تھا.... اس روزامر تسر کے آسان پر برسات کے بادل نہیں چھا ہے ہوئے تھے ..... مشیشن سے باہر قلیوں سے سامان اتروا مجھے یاد ہے ہوا بند تھی اور عبس تھا .... ہمیں دیلی گاڑی کے ڈیے سبز ہوتے تھے اور بی

خوبصورت، پاکیزہ اور معصوم خواب زندگی کی سہاگ رات کے برابر ہے ..... خواب میرے جسم کی رُوح ہے ..... میری رُوح کی توانائی ہے ..... میں اس وجہ نے زندہ ہوں کہ میں خواب دیکھتا ہوں ..... ایبا خواب جو میرے کرداد کی تعمیر کرتا ہے ..... میری غیر ضروری مادی آلودگیوں کو مجھ سے الگ کرتا ہے ..... یہی وہ خواب ہیں جن کودیکھنے کے لئے میں رات کو سوتا ہوں ۔... جس دن یہ خواب مجھ سے جدا ہوگئے اس دن میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا .... شاید پھر میں خوابوں کی ایک ایسی دنیا میں چلا جاؤں گا جو اس دنیا سے زیادہ حقیق اور میرے اعمال کو پر کھنے والی دنیا ہوگی ..... بہت دیر ہوئی میں نے ایک بارکسی قدیم مصری دانشور کا قول پڑھا تھا۔ ایسی تھی اچھی بات کو دہر انے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ باراس قول کو دہر اناچا ہتا ہوں ..... کسی اچھی بات کو دہر انے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ مصری دانشور کا قول یہ تھا۔

"جو نپڑی میں رہ کر شاہی محلات کاخواب دیکھنا بہتر ہے ..... بجائے اس کے کہ آدمی شاہی محلات میں رہے اور اس کے پاس خواب دیکھنے کے لئے بچھ نہ ہو"۔

ایک خواب ہو تا ہے۔۔۔۔۔ایک خواب کا علم ہو تا ہے۔۔۔۔۔ علم خواب کی نفسیاتی تشریح کر تا ہے۔۔۔۔۔اس کا سائنسی تجزبیہ کر تا ہے، لیکن علم خواب نہیں دیکھا۔۔۔۔۔ یہاں مجھے بے اختیار علامہ اقبال ؓ کے مین شعریاد آرہے ہیں۔۔۔۔ میں آپ کو بھی سنا تاہوں۔

عقل گو آستان سے دُور ہمیں اس کی تقدیر بین حضور نہیں دل دل بین حضور نہیں دل بین دل بین دل کا نور نہیں آکھ کا نور نہیں علم بین بھی سرور ہے لیکن علم بین حور نہیں ہو جہ بین حور نہیں علم بین حور نہیں علامہ اقبالؓ "بال جریل"

آپ ہے باتیں کرتے ہوئے میں اصل موضوع ہے ہٹ کر دوسری طرف نکل جاتا

امر تسر صبح کے وقت پہنچتی تھی ۔۔۔۔ پھر کے کو کلوں سے چلنے والا بڑاگر انڈیل اور باجبر وت انجن آگے لگا ہو تا تھا۔

میں نے شال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک بر صغیر کی ریل گاڑیوں میں بہت سفر کیاہے ....ریل گاڑی میں سفر کرنابہت پندہے لیکن اس زمانے کی ریل گاڑیوں کی جس چر نے مجھے بہت زیادہ پریشان کیاوہ ان گاڑیوں کے آگے لگے ہوئے کو کلے سے چلنے والے ا نجن تھے....ان انجنوں سے کالا سیاہ دھواں نکانا تھاجو گرم بھی ہوتا تھااور جس میں پھر کے کو کلے کے چھوٹے چھوٹے ذرات شامل ہوتے تھے ..... کمباسفر کرنے والے مسافروں کے سر کے بالوں اور چیروں پر کالک کی ہلکی ہی تہہ جم جاتی تھی جو صرف صابن کے ساتھ منہ سر و حونے یا چېرے کو تو لئے ہے رگڑر گڑ کر صاف کرنے ہے ہی اتر تی تھی .....ایک اور مصیبت یہ تھی کہ آنکھوں میں پھر کے کو کلوں کے ذرے پڑ جاتے تھے ....ایک بار آنکھ میں کو کی ذرہ پڑ جاتا تھا تو پھر لا کھ کوشش کریں یانی کے چھنٹے ماریں، آنکھ میں رومال کے کونے بھیریں، يتمر كاذره بابر نهيس نكاتا ته ..... آنكه مل مل كرلال موجاتى تقى ..... چنانچه جب آومي دو تين دن کے ریل کے سفر کے بعد میز بان کے ہاں پہنچا تھا تو پہچانا نہیں جاتا تھا..... انجن کے دھو ئیں کی وجہ سے چہرے پر کالک کی تہہ جمی ہوتی تھی اور ایک آنکھ لال سرخ ہو کر سوج گئی

کہاتھا کہ رنگون جاتے ہوئے میرے ہاں ضرور قیام کرنا .....راشد صاحب کی کو تھی غالبًا علی پورروڈ پر ہی تھی .....انگریزوں کے زمانے کا ایک منزلہ بنگلہ تھا جس کے تین جانب کشادہ لان تھا.... میں اس عمر میں ذراموٹا ہوا کر تاتھا.....راشد صاحب نے مجھے سے ہاتھ ملا کر کہا۔ لان تھا.... میں حال ہے پہلوان؟"۔

مجھے ان کا یہ جملہ اس طرح یاد ہے جیسے انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہو ہے۔۔۔۔۔
کو شمی کے ایک کمرے میں پھر تا پھرا تا گیا تو دیوار کے ساتھ رسالوں کے ڈھیر گئے تھے۔۔۔۔۔
مجھے یاد ہے ان میں "ادب لطیف" کے رسالے بھی تھے جو میں امر تسر میں اپنے محلے کی کمیٹی کی لا بسریری میں میٹھ کر پڑھا کرتا تھا۔۔۔۔۔ایک رسالے پر افسانہ نگار کرشن چندر اور منٹو کی رنگین تصویریں چھپی ہوئی تھیں۔۔۔۔۔ میں ان کے افسانے بڑے شوق سے پڑھتا تھا اور یہ میرے بہندیدہ ادیب تھے ہم رات کے وقت راشد صاحب کے بنگلے پر ایک تا نگے میں سوار ہو کر پنچے تھے۔۔۔۔۔ ن م راشد صاحب ان دنوں آل انڈیاریڈیو دلی میں ڈائریکٹر آف پر وگرامز تھے۔۔۔۔۔

دوسرے دن بھائی جان کے ساتھ میں ان کے دفتر گیا.....راشد صاحب ایک کشادہ کرے میں بردی میز کے پیچے بیٹے تے ..... ان کی بائیں جانب دو چھوٹی میزیں بچھی تھیں..... ایک میز پر بیٹے ہوئے گورے چٹے ساہ بالوں والے دیلے پنلے نوجوان کو میں نے بیچان لیا، کیونکہ میں نے ان کی تصویریں اکثر ادبی رسالوں میں دیکھیں ہوئی تھیں.... یہ افسانہ نگار سعادت حسن منٹو تھے ..... منٹو صاحب بچھ لکھر ہے تھے ..... بھی بھی وہ چہ واٹھا کر ابی گول گول آگول آگھوں سے اردگر دکا جائزہ لیتے اور چر لکھنے میں مصروف ہو جاتے ..... بعد میں ابی گول گول آگھوں سے اردگر دکا جائزہ لیتے اور چر لکھنے میں مصروف ہو جاتے ..... بعد میں معلوم ہوا کہ منٹو صاحب نے ان دنوں ریڈ ہو کے لئے بڑے دلچ پایک ایک کے لئے لکھے معلوم ہوا کہ منٹو صاحب نے ان دنوں ریڈ ہو کے نام سے کتابی صورت میں شائع ہوئے ..... دوسری میز پر جو گندی ریگر شکو کا بلیتا نوجوان بیٹھا تھا میں نے اسے نہ بجاپا است سے راشد صاحب نے بتایا کہ یہ افسانہ نگار چندر کانت ہے ..... چندر کانت کے اردوافسانے ادب لطیف ادر ادبی دنیا ہیں بھی بھی کرھیا کرتے تھے۔

دلی کاریڈ یوسٹیشن بھی علی پورروڈ پر ہی واقع تھا..... دوسرے دن دوپہر کوخواجہ حسن نظامی صاحب نے بھائی جان کو کھانے کی دعوت دے رکھی تھی..... ہم لوگ اب یاد نہیں کہ

کی ٹیکسی میں یار یڈیو کی گاڑی میں بیٹھ کرخواجہ حسن نظامی صاحب کے دولت خانے پر پہنچے جو درگاہ حضرت نظام الدین اولیاً کے پچھواڑے مزار کے احاطے میں ہی واقع تھا۔۔۔۔۔ فرشی دستر خوان کچھا ہوا تھا جس پر انواع واقسام کے کھانے موجود تھے۔۔۔۔۔ اب یاد نئہیں کہ کیا کیا کہ تھا۔۔۔۔۔ ہر خوان کچھا ہوا تھا جس پر انواع واقسام کے کھانے موجود تھے۔۔۔۔۔ اب یاد نئہیں کہ کیا کیا کہ تھا۔۔۔۔۔ ہر شک لذیذ اور خو شبودار تھی۔۔۔۔۔ بھائی جان خواجہ صاحب سے رنگون میں اردو کی ترقی کے بارے میں باتمیں کرتے رہے۔۔۔۔۔ کچھ وہاں کے اخباروں کی باتمیں ہوتی

ر ہیں .....اس کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے۔خواجہ حسن نظامی صاحب مجھے بھائی جان اور ہمشیرہ صاحبہ کو لے کر مکان کے باہر تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں ایک دروازہ دکھایا

جس پر گولیوں کے سوراخ تھے ..... انہوں نے بتایا کہ یہاں ان پر ہندو مہا سجائیوں نے قاتلانہ حملہ کیا تھا..... چند قد موں کے فاصلے پر ایک قبر ستان کی چار دیواری تھی جس کی

کا تلانہ مبلہ کیا ہے..... چبر کا کہ منظم کی ہے۔ ہر ستان میں آگئے ..... یہاں اردواور فاری ننگ می ڈیوڑ ھی میں سے ہو کر ہم چھوٹے سے قبر ستان میں آگئے ..... یہاں اردواور فاری

ے عظیم شاعر میر زااسد اللہ خان غالب کی قبر تھی ..... قبر کے سر ہانے لوح مزار پر جو پچھ

لکھا تھاوہ میں پورانہ پڑھ سکا سس غالب کا نام ضرور پڑھااور یہ لکھا ہوا پڑھا سس '' ہا تف نے کہا'' میری سمجھ میں نہ آیا کہ ہا تف کون تھا۔

وہ رات بھی ہم نے ن م راشد صاحب کے بنگلے پر بسر کی اور دوسرے روز ٹرین میں بیٹھ کر دلی سے کلکتے کی طرف روانہ ہوگئے ..... بمبئی جاتے ہوئے گاڑی دلی سے متھرا آگرہ،

یہ میں اور جھانی سیشن والے ریلوے ٹریک کی طرف مڑ جاتی ہے ۔۔۔۔۔ کلکتے کے لئے ٹرین مراد آباد ہریلی والی ریلوے لائن پر آ جاتی ہے ۔۔۔۔۔ دلی سے ٹرین چلی تو دریائے جمنا کے بل پر سے

ا باد برین در دریاته مشهور دریاتها.....گذگا جمنا دریادُن کا حال میں اپنی جغرافئے کی کتاب میں پڑھ گزر گئی ..... بہت مشہور دریاتھا.....گزگا جمنا دریادُن کا حال میں اپنی جغرافئے کی کتاب میں پڑھ

چکا تھا..... کئی سٹیشن آئے اور گزر گئے..... ہے بھی کوئی ایکسپریس ٹرین تھی..... ہوڑہ ایکسپریس تھی یا کلکتہ میل تھی.....یاد نہیں، بڑاشہر مراد آباد آیا..... مراد آباد کے پیتل کے

ا پیرین کی میں برے مشہور تھے ..... شاعر جگر مراد آبادی کی غزلیں بھی میں نے ادبی برتن اس زمانے میں برے مشہور تھے ..... شاعر جگر مراد آبادی کی غزلیں بھی میں نے ادبی

ر سالوں میں پڑھی تھیں ..... سٹیشن دیکھ کر مجھے یاد آگیا کہ جگر صاحب اسی شہر مراد آباد کے رہے والے ہیں ..... سٹیشن پر کافی رونق تھی ....اس کے بعد بڑاشہر رام پور تھا۔

رام بور کے بعد بریلی کاسٹیشن آیا..... ٹرین چلتی رہی ..... سٹیشن پر سٹیشن آتے اور گزر جاتے..... کسی سٹیشن پر گاڑی رکتی، کسی سٹیشن کو جھوڑ کر گزر جاتی ..... شاہ جہان بور آیا..... سیتا بور آیا..... پھر ہندوستان کا مشہور شہر لکھنو آگیا..... بد انگریزوں کے زمانے کا لکھنو تھا..... پلیٹ فارم کی طرز تعمیر سے اسلامی رنگ جھلکتا تھا..... محرابی دروازے تھے، آدھی د بواروں پر پھولدار چیکیلی ٹائیلیں گی ہوئی تھیں ..... پان سگریٹ والے کا شال خوب سجا بنا تھا..... کانچ کے مکروں کے رتگین چول بے ہوئے تھے..... ایک عطر فروش کا سال بھی تھا جس کی پیشانی پر بری خوش خطی ہے لکھا ہوا تھا ..... "اصغر علی، محمد علی تاجران عطر"اس نام کا اشتہاراد بی رسالوں میں بھی میری نظرے گزراتھا.....اخباروں کے سٹال پر لا ہور کے سول اینڈ ملٹری گزٹ، ٹربییون اور کلکتے کے انگریزی اخبار سلیسمین اور امرت بازار پتریکار کھے ہوئے تھے ..... بیاس زمانے کی مشہور انگریزی فرم وہلرا نیڈوہلر کے تھے .....اگر میں جمول · نہیں رہا تواس فرم کا یہی نام تھا .... چائے کے سال پر پولسن بٹر اور جے بی منگارام بسکٹ اور لیٹن اور بروک بانڈ جائے کے حصوثے بورڈ لگے ہوے تھے..... زندہ دلان لکھنو مکمل کے کر توں میں ملبوس پان کھاتے پلیٹ فارم پر گھوم پھر رہے تھے ..... پلیٹ فارم پر خس کے عطر کی خو شبو بنارسی پانوں اور کپٹن چاہئے کی خو شبوؤں سے کھل مل رہی تھی..... آج کا لکھنو جا کر ذراد یکھیں .....عطروالوں کے سال پر سکھ بیٹھے پاپڑوڑیاں چرہے ہیں۔

ٹرین کھنو کے چلی تو ہنارس سے پہلے پچھ شیشنوں پر ضرورر کی تھی مگر مجھے وہ سٹیشن یاد نہیں رہے ۔۔۔۔۔ جھریانام کے ایک سٹیشن پر بھی ٹرین پچھ دیر کے لئے رُکی تھی۔۔۔۔ جھریا میں کو کلے کی کا نیں ہیں۔۔۔۔ یہاں انجن نے پانی اور پھر کا کو کلہ لیا تھا۔۔۔۔ میں ڈبے سے نکل کر پلیٹ فارم پر ٹہلتا انجن کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ میلی کے چیلی ساڑھیوں والی مزدور عور تیں ایک سٹر ھی پر چڑھ کر انجن کے پچھلے خانے میں پھر کے کو کلوں کی ٹوکریاں النتی جاتی تھیں۔۔۔۔ اس عہد کی مشہور گانے والی کملا جھریا اسی شہر کی رہنے والی تھی۔۔۔۔۔

ہمارے گھر میں اس کی گائی ہوئی شمریوں اور غرانوں کے حاریانی ریکارڈ تھے .... جو میں گراموفون پر بجاکر سناکر تا تھاشام ہور ہی تھی جب ٹرین بنارس مینچی ..... بنارس شہر دریائے گنگا کے کنارے پر واقع ہے ..... ہندوؤں کا قدیم شہر ہے .....اگر چہ اس شہر بنارس کی شہرت میں مسلمان دستکاروں، ہنر مندوں، موسیقاروں اور پارچیہ باقوں کا بڑا ہاتھ ہے گر بنارس پر دریائے گنگا کے دونوں کناروں پر واقع گھاٹوں کی وجہ سے اس شہر پر ہندوؤں کی چھاپ ہے .... بسم اللہ خان شہنائی نواز کے نام سے کون واقف نہیں ہے ... ان کی بجائی ہوئی شہنائی کاریکارڈ آج بھی آل انڈیاریڈیو کے ہرسٹیشن پر صبح صبح بجایا جاتا ہے ..... ہم اللہ خان کے مقالبے میں بعض ہندو شہنائی نوازوں نے بہت زور مارا مگران کی شہنائی میں وہ باریکیال، لگاد اور تعمی پیدانہ ہوسکی جو قدرت نے بسم اللہ خان کو عطا کرر تھی ہے ..... بنارس کے شہر کے کنارے والے گھاٹوں کے پاس ہندواپنے مردوں کو نذر آتش کرتے ہیں ..... یہ منظر بڑا عبرت ناک ہوتا ہے .... مردے بھویانوں (بانس کے سٹریچروں) پر قطار میں رکھے ہوتے ہیں ..... مردے جلانے والے جنہیں شمشان کے باوے کہا جاتا ہے باری باری مردے کو آگ پر رکھتے ہیں اور کیا بھناکر کے دریا میں چھنک دیتے ہیں جہال سے ادھ جلے مردے بڑی بری مجھلیوں، کچھو دُن اور گر مجھوں کی خوراک بن جاتے ہیں..... جن مر دوں کے آدمی ذرا بااثر ہوتے ہیں ان کے مر دے پورے جلائے جاتے ہیں اور ان کی ہٹریاں دریامیں بہادی جاتی ہیں .... بنارس کے ہر گھاٹ برایک ننگ دھڑنگ (صرف کنگوٹی پینے ہوئے)سادھوچھتری لگائے اپنے چیلوں کے ساتھ بیٹے اہو تا ہے .... پیر بڑے موٹے پیٹ والے جٹاد ھاری ادر یلے ہوئے سانڈوں ایسے سادھو ہوتے ہیں..... ہندو عور تیں ان کے آگے کھل کھول اور پیمے ر تھتی ہیں .... یہ انہیں کیسر کا تلک لگاتے ہیں .... بنارس میں دریائے گنگا کے دونوں كنارول يرب شار كھاف ہيں ..... يهال سير هيال دريا ميں اترتى ہيں جہال ہندو عور تيں اور مروقریب قریب ہی کھڑے ہو کریا بیٹھ کر دریا میں اشان کرتے ہیں۔

ہر فتم کے گندے مندے ملے کچلے لوگ گنگامیں آکر نہاتے ہیں .....ان کاعقیدہ ہے کہ جو ہندوایک بار گنگامیں اثنان کرلے وہ پوتر ہو کر مرنے کے بعد کسی دوسرے روپ میں

جنم لینے ہے آزاد ہوجاتا ہے .....گنگاشنان پر مشہور طنزیہ شاعر راجہ مہدی علی خان نے ایک بڑی اچھی چھوٹی می نظم لکھی تھی ..... نظم میں بھول گیا ہوں .....اس کا مفہوم یہ نکاتا تھا کہ اے گنگا میں اشنان کرنے والے گندے مندے لوگو! تم نے تو گنگا میں نہا کر اپنا جسم صاف کر لیا ....اب یہ بتاذکہ گنگا کہاں جاکر اشنان کرے؟

دریائے گنگا پر بھی اگریزوں نے بہت بڑار بلوے بل بنایا ہوا تھا..... صوری غروب ہورہا تھا..... ٹرین دریائے گنگا کے بل پر سے گزررہ ہی تھی..... دریائی ایک جانب بنارس شہر کے مکان اور مندر نظر آرہ تھے اور دوسر ی جانب شہنشاہ اورنگ زیب عالمگیر کی بنوائی ہوئی تاریخی عالمگیری معجد تھی جو سب سے الگ اور سب سے بلند ایک پر جلال اور باو قار انداز میں ایستادہ تھی .... اس کے گنبدوں اور میناروں کے کلس غروب ہوتے سورج کی ارغوانی روشنی میں ستاروں کی طرح چک رہے تھے.... اس کے بعد صوبہ بہار کا علاقہ شروع ہوجا تا تھا.... آ تھویں صدی عیسوی میں صوبہ بہار کے شال میں بھاگیور سے 24 میل دور ایک قدیم یو نیورٹی و کرم شیلا ہوا کرتی تھی .... نالندہ اور فیکسلا کے بعد یہ سب سے بڑی یو نیورٹی تھی.... نالندہ اور مضبوط تھی کہ علاوالدین خلجی نے یو نیورٹی تھی.... اس یو نیورٹی قلعہ سمجھ کراس پر چڑھائی کردی تھی.... اس زمانے کے لوگ اپنی زبان میں یو نیورٹی کو وہار کہتے تھے، جو گبڑتے بہار میں تبدیل ہو گیااور پھر یہی اس صوب میں یونیورٹی کو کہا میں ہو گیااور پھر یہی اس صوب

ٹرین گیا کے سٹیٹن پر تھبر گئی۔

صوبہ بہار میں گیاکا شہر گوتم بدھ کے مانے والوں کا بڑا مقد س مقام ہے .....ای مقام پر برگد کے ایک ور خت کے نیچ گیان و ھیان میں مشغول گوتم بدھ کو گیان حاصل ہوا تھا.....ایک روایت کے مطابق وہ در خت آج بھی موجود ہے اور بدھ ند ہب کے مانے والے وہاں آکر نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں .....اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں گوتم بدھ کی زندگی پر تھوڑی ہی روشنی ڈالنا چا ہتا ہوں۔ گوتم بدھ کا نام سدہار تھ تھا..... وہ ماکیہ بدھ کی زندگی پر تھوڑی ہی روشنی ڈالنا چا ہتا ہوں۔ گوتم بدھ کا نام سدہار تھ تھا..... وہ ماکیہ قبیلے کے سر دار اور کیل وستونام کی جھوٹی ہی شہری ریاست کے راجہ کا بیٹا تھا..... بیپن میں

ا کے کوڑھی فقیراورا کی مردے کود کھے کراس کے دل میں سے خیال پیداہوا کہ آدمی کی زندگی سس قدر مصیبتوں اور و کھوں ہے بھری ہوئی ہے اور جب سدھارتھ بڑا ہوا تو سچائی کی تلاش میں محل جھوڑ کر جنگلوں میں نکل عمیا ..... سادھوؤں کی طرح جنگلوں میں بھرتا رہا..... بر مموں کی شاگر دی کی .... سخت تکلیفیں بر داشت کیں .... آخر قصبہ گیا کے قریب کہتے ہیں کہ ایک در خت کے نیچے اسے گیان حاصل ہوااور اس نے زندگی کاراز پالیا ....اس کے بعد گوتم کو بودھ یعنی جس نے عقل حاصل کرلی ہو ..... سچائی حاصل کرلی ہو، کہا جانے لگا ..... بودھ ند ہبذات پات کی تقتیم اور بتوں کی بوجا کے سخت خلاف ہے .... بدھ مت کی تعلیم آدى كوراست بازى اور نيك دلى كى ہدايت كرتى ہے ..... كوتم بدھ نے پانچويں صدى قبل از مسیح کے اوا خرمیں ۸۰ سال کی عمر میں و فات پائی ..... ایک انگریز مصنف سر ایرون آربلڈ نے گوتم بدھ کی زندگی اور اس کی تعلیمات پر "لائٹ آف ایشیا" کے نام سے انگریزی میں ایک طویل نظم کتابی صورت میں لکھی جے بری مقبولیت حاصل ہوئی..... آرملڈ سنسکرت اور پالی زبان کاعالم تھا....اس نے آکسفور ڈیس تعلیم حاصل کی تھی اور اس کا نقال 1904ء ۔ میں ہوا ....اس نے پالی زبان میں لکھی ہوئی بدھ مت کی تعلیمات کا نظم کی شکل میں انگریزی میں ترجمہ کیا .... میں یہاں اس طویل نظم کے دوایک بند ترجمہ کر کے پیش کر تا ہوں۔ "تم جو بوؤ کے وہی کاٹو گے .....کسی کاحق نہ چھنو ..... جھوٹی گواہی نہ دو.....کسی پر تہت نه لگاؤ .... نه جھوٹ بولو .... منشات سے دور رہو .... ول میں نیک خواہشات ر کھو ..... پھر کے بت نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں ....اپنے حواس پر قابوپائے رکھو"۔ ٹرین گیا کے شیشن سے بھی چل پڑی۔

صوبہ بہار کے بعد بنگال کی سر زمین شر وع ہو جاتی ہے ۔۔۔۔۔ بنگال کے شر وع ہوتے ہی مکانوں اور جھو نیزوں کے آگے تالاب و کیھے جن کی بچھر کی سیر ھیاں پانی میں اترتی تھیں۔۔۔۔۔ دھان کے کھیت ہی کھیت تھے۔۔۔۔۔ تاڑ اور ناریل کے در خت جگہ جگہ نظر آنے گئے سے سارا جسم ڈھانینے کی کوشش کرتی ہوئی دیہاتی گئے تھے۔۔۔۔۔ ایک ہی دھوتی (ساڑھی) سے سارا جسم ڈھانینے کی کوشش کرتی ہوئی دیہاتی عور تیں جھو نیزوں کے باہر اور کھیتوں میں دکھائی دے رہی تھیں۔۔۔۔۔ دیہاتی مردوں کے

یدن پر بھی گھٹوں ہے اونچی ایک دھوتی کے سوا اور پچھ نہیں تھا.... کالے کالے ننگ وھزنگ بیجے ریل گاڑی کو و کھے کر کھیتوں میں اس کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے..... تالا بوں میں ماہی گیر جال ڈال کر محیلیاں پکڑر ہے تھے ..... میں نے بنگال کی سر زمین اور بنگال ے کلچر کو نیو تھیٹرز کی فلموں میں دیکھا تھا ..... پہلی باران مناظر کواپنی آئکھوں ہے دکیھ رہا تھا..... رردوان نام کے سنیشن سے با قاعدہ بنگال شروع ہوجاتا تھا..... ڈھلانی چھتوں والے مکان تھے ..... مکانوں کی دیواریں بارش اور دھوپ کی مار سبہ سبہ کر کالی ہور ہی تھیں..... بھائی جان نے مجھے بتایا کہ بنگال کے دوبرے مشہور شاعر ہیں .....ایک کانام رابندر ناتھ ٹیگور ہے وہ ہندو ہے ..... دوسرے مسلمان بنگالی شاعر کا نام نذر السلام ہے ..... نذر السلام بنگالی ملمانوں میں اور رابندر ناتھ ٹیگور بنگالی ہندوؤں میں مقبول ہے ..... نذرالسلام کی تظمیس ایک خاص طرزمیں گائی جاتی ہیں....اس کو نذراللیتی کہتے ہیں..... نیگور کی نظمیں بھی ایک خاص طرز میں گائی جاتی ہیں جس کورابندر سنگیت کہتے ہیں ..... نذرالسلام اپنی نظموں میں اسلام کی عظمت بنیان کرتا ہے اور مسلمانوں کو ایک مرکز پر جمع ہوجانے کی تلقین کرتا ہے ..... دوسری بار جب میں اکیلا گھرہے بھاگ کر کلکتے آیا تو میں نے نذر الکیتی بھی سنی اور رابندر سکیت بھی سا .... رابندر سکیت کے مقابلے میں نذرالسلام کے گیتوں میں ایک جوش،ولولهاور گھن گرج کاعضر غالب تھا۔

کلکتہ قریب آرہا تھا۔۔۔۔۔۔۔ براشہر تھا۔۔۔۔۔ کی میل پہلے اس شہر کی آبادیاں کارخانے وغیرہ شروع ہوگئے تھے۔۔۔۔۔ میں خداکا شکر بجالارہا تھا کہ ساراراستہ ٹرین کے سفر میں میری آگھوں میں انجن کے کو کلے کا کوئی ذرہ نہیں بڑا تھا۔۔۔۔ دھو کیں کی وجہ سے چہرے کا حلیہ ضرور بدل گیا تھا۔۔۔۔ بھائی جان ممتاز کا تعلق چو نکہ چنیوٹ سے تھااور کلکتے میں چنیوٹ کے سوداگروں کا بہت وسیع کاروبار تھا، چنانچہ بھائی جان کو کلکتے میں چنیوٹ کے اپنایک عزیز کے ہاں قیام کرنا تھا۔۔۔۔۔ دوسرے کانام موڑہ ہے۔۔۔۔۔ دوسرے کانام سیالدہ ہے۔۔۔۔۔ ہماری ٹرین ہوڑہ کے سٹیشن پر رکی۔۔۔۔ بڑاوسیع و عریض پلیٹ فارم تھا۔۔۔۔ بھائی جان کے عزیز اور ان کی بیگم ہمیں لینے سٹیشن پر آتے ہوئے تھے۔۔۔۔۔ ایک بڑی سی پرائی بھائی جان کے عزیز اور ان کی بیگم ہمیں لینے سٹیشن پر آتے ہوئے تھے۔۔۔۔۔ ایک بڑی سی پرائی

لوئر جے تا پورروڈ کے چوک میں ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی جس میں بے شارایک ایک

دو دو ممروں والے فلیٹ تھے .... بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس بلڈنگ کا نام سراج بلڈنگ

ہے ..... سراج بلڈیگ کے بوے گیٹ کی دونوں جانب بیان سگریٹ کی دوکا نیس تھیں .....

بنگالی گانوں کی ریکارڈنگ ہوتی رہتی تھی ..... بنگالی د کا ندار احمد آباد ی اور بنار سی پان لگا لگا کر

گاڑی میں بیٹے کرہم بھائی جان کے عزیز کے چھ سات کروں والے فلیٹ پر آگئے ..... میزبان

کو بھائی جان ملک صاحب کہہ کر بلاتے تھے ..... ملک صاحب کا خنگ میود ک کا کار وبار تھااور

لو رُ چت پور روڈ پر ان کا گودام اور دفتر تھا..... بیس کلتے کے بازار وں میں گھو متار ہتا تھا گر چت

ہاں دو دن تھہرے یا چار دن تھہرے ..... بیس کلتے کے بازار وں میں گھو متار ہتا تھا گر چت

پور روڈ اور لو رُ چت پور روڈ کے آس پاس ہی رہتا تھا کہ اتنا براشہر ہے کہیں بھٹک نہ جاد ک .....

لور چت پور روڈ پر ٹرام چلتی تھی ..... ابھی مجمعے معلوم نہیں تھا کہ اس علاقے میں ذکریا

لور چت پور روڈ پر ٹرام چلتی تھی ..... ابھی جمعے معلوم نہیں تھا کہ اس علاقے میں ذکریا

اسٹریٹ بھی ہے جہاں امر تسر کے شمیری شال مر چنٹ ، شال باف اور روگر کاروبار کرتے

ہیں اور وہاں مبحہ نافدا بھی ہے اور امجد سے ہو ٹل بھی ہے ..... ان ساری جگہوں کا انکشاف

بیں اور وہاں مبحہ نافدا بھی ہے اور امجد سے ہو ٹل بھی ہے ..... ان ساری جگہوں کا انکشاف

مجمعے میرے کلگتے کے دوسرے پھیرے پر ہوا ..... اس وقت میرے لئے کلکتہ صرف چت پور

روڈ تک ہی محد ود تھا.... اس سڑک پر کا ٹی آگے جاکر جہاں ڈلہوزی اسکوائر شروع ہو تا تھا

روڈ تک ہی محد ود تھا.... اس سڑک پر کا ٹی آگے جاکر جہاں ڈلہوزی اسکوائر شروع ہو تا تھا

ایک سینماہاؤ س بھی تھا جہاں کہنے ٹاکیزی اشوک کمار اور لیلا پٹنس والی فلم کئین اپنے 75 ویں

ہفتے میں چل رہی تھی۔

ہے یں پاروں کا۔ رنگون جانے کے لئے کسی پاسپورٹ ویزے کی ضرورت ہی نہیں تھی .....ایک روز ہم نے بندرگاہ پر جاکر محکمہ امیگریشن والوں ہے اپنامیڈیکل چیک اپ کروایا ..... ہمیں شکیے بھی لگادیئے گئے تھے .....رنگون کے بحری سفر کے نکٹ بھی منگوا لئے .....اب ہم اس دن کا انتظار کررہے تھے جس دن جہازنے اپنے شیڈول کے مطابق کلکتے ہے رنگون روانہ ہونا تھا۔

در میانے اور اعلیٰ درجے کے سگریٹوں میں ہر برانڈ کا ذائقہ اور اس کی خوشبوالگ ہوتی

تھی ....اس کے دھوئیں ہے آدمی کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ تحفص فلاں سگریٹ بی رہاہے....



کاآگر ایک چکر بھی زیادہ ہو جاتا تھا تو گرامونون کا سپر نگ جسے فتر کہتے تھے ٹوٹ جاتا تھااور پھر نیاسپرنگ ڈلواناپڑتا تھا۔ بلا کموری جاتی تو گھر متر ہو سے ریا رکار ڈیکی فائد دھیمی میں اتی تھے بار یا لیسا گاتات جد

حالی کم دی جاتی تو گھومتے ہوئے ریکارڈ کی رفتار دھیمی ہو جاتی تھی اور ایسے لگتا تھا جیسے كانے والا كاتے كاتے سوكيا موسساس وقت فور أجابي دى جاتى تھى اور كانے والے كى آواز ا کے بارتیز ہو کر دوبارہ نارمل ہو جاتی تھی ..... جس روز ہم کلکتے ہے رنگون روانہ ہوئے اس روز آسان پر باول چھائے ہوئے تھے ..... مخندی ہوا چل رہی تھی گر بارش نہیں ہور ہی تھی ..... ہم لوگ اپنے سازوسامان کے ساتھ کلکتے کی بندرگاہ خضر پور جیٹی پر پہنچ گئے ..... ر گون جانے والے مسافر ایک بہت کشادہ ہال کمرے میں اینے اینے سامان کے پاس بیٹھے تھے ....ان میں ہندوستان کے تقریبا ہر صوبے کے لوگ نظر آرہے تھے ..... سورتی میمن لوگوں، پور بیوں اور مدراسیوں کی تعداد زیادہ تھی....ایک سر دار جی بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ فرش پر دری بچھائے بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھ ..... جنگ تھی ہوئی تھی اور ہٹلر کی آپ بیتی مائین کدیف اس زمانے میں بڑی مشہور کتاب تھی ..... یہ سر دار جی بھی ہٹلر کی آپ بتی والی کتاب کا اردو ترجمہ ہی پڑھ رہے تھے ..... ہماری قیملی بھی ان کے پاس ہی بیٹھی تھی .... عور تیں آپس میں باتیں کرنے لگ کئیں .... سر دارجی بھائی جان ہے باتیں کرنے گئے ..... سر دار جی کار نگون میں کوئی کاروبار تھا..... جب انہیں معلوم ہوا کہ رنگون ہے جو اردواخبار شائع ہوتے ہیں بھائی جان ان اخباروں کے ایڈیٹر ہیں تووہ بڑاخوش ہوا۔۔۔۔۔اس نے ہٹلر کی کتاب و کھا کر بھائی جان ہے بوچھا۔

"ملک صاحب! آپ نے ہٹلر کی"میری جدو جہد" پڑھی ہے؟"۔

اردومیں اس کتاب کا نام"میری جدوجہد" تھا۔۔۔۔۔ بھائی جان نے بتایا کہ انہوں نے وہ کتاب پڑھ رکھی ہے۔۔۔۔۔ سر دارجی بولے۔

"بری زبردست کتاب ہے ..... میں کہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں ہمیں ہٹر ایسے لیڈر کی ضرورت ہے ..... یہ بکری کا دودھ پینے والے دھوتی پوش کانگریسی لیڈر ہمیں انگریزوں کی غلامی سے آزاد نہیں کراسکتے ..... کیا خیال ہے ملک صاحب"۔

بھائی جان کر بون اے اور گولڈ فلیک کے سگریٹ پیتے تھے جس کے پیک بھی ہوتے تھے اور ، بند گول ڈبوں میں بھی ملتا تھا ..... ہے گول ڈبے ایئر ٹائٹ یعنی ہوابند ہوتے تھے ..... ہر ڈب میں بچاس سگریٹ ہوتے تھے اور انہیں جب کھولا جاتا تھا تواندر سے جو پہلی خوشبو نکلتی تھی اے سگریٹ پینے والے برای اہمیت دیتے تھے ....کینسر اور ہارٹ ائیک کانام ہم نے مجھی نہیں ساتھا .... صرف ٹی بی کی بیاری ہوتی تھی جس ہے لوگ براخوف کھاتے تھے اور سے مرض اس زمانے میں لاعلاج معجما جاتا تھا.... اس زمانے کی فلموں میں بھی ہیرو کو ٹی بی کا مرض ہی لاحق ہوتا تھا.... مجھی کوئی ہیرویا ہیروکا باپ کینسریا ہارث افیک سے مہیں مراتھا....اس زمانے کی سب سے مشہور فلم جس نے کامیابی کے ریکارڈ قائم کئے تھے مشہور گلوکار سمگل کی فلم" د پوداس" تھی....اس فلم میں بھی ہیر و کو ٹی بی ہوگئی تھی اور اسی مرض نے اس کی جان لی تھی....اس زمانے میں سبک کی فلم سمینی سبئے ٹاکیزاور کلکتے کی فلم سمینی نیو تھیٹرز کے فلمی گانے بہت مشہور تھے ..... فلم "وبوداس" كاگانابالم آئے بسوميرے من ميں اور كيم ناكيزكى فلم نوجوان کا گانا..... چل چل رے نوجوان ہر نوجوان کی زبان پر تھا..... خال خال گھروں میں ، یرانی ٹائپ کا کوئی ریڈیو ہو تاتھا....گراموفون ضرور ہوتے تھے جن پر قلمی گانوں اور اندوبالا، و كملا جمريا، بھائى چھيلا پٹيالے والا، اخترى بائى فيض آبادى، سہگل، كانن بالا اور پنلج ملك ك ر یکار الد بجاکر سے جاتے تھے .... پان سگریٹ کی دکان اور ہو ٹلوں ریستورانوں میں مجھی گراموفون پر ریکارژنگ ہوتی تھی..... ابھی لاؤڈ سپیکروں کا رواج نہیں چلا تھا..... سینما گھروں میں لاؤڈ سپیکر پر ضرور ریکارڈنگ ہوتی تھی..... کولمبیا سمپنی کے گراموفون کے مقابلے میں ہر ماسٹر زوائس کے گرامونون کی کوالٹی بہت اعلیٰ ہوتی تھی....اس کے ساؤنٹہ سکس میں ہے آواز بڑی صاف اور سریلی نکلتی تھی .....ہز ماسٹر زوائس کاگراموفون بڑے سائز كالبھى ہوتا تھااورائيچى كيس كى طرح كالبھى ہوتا تھا..... ہزماسٹر زوائس كى ريكار ۋېجانے والى سوئیاں بھی الگ ڈبی میں آتی تھیں جس پر ہز ماسٹر وائس کے گراموفون اور کتے کی تصویر بنی ہوئی ہوتی تھی....گراموفون جابی دینے سے چلتا تھا....اس کے اندر سپرنگ ہوتا تھاجو جابی ویے ہے س جاتا تھا ..... چالی دیتے وقت بڑی احتیاط کرنی پڑتی تھی ..... چالی دینے والی متھی

بندرگاہ کے ہال کمرے میں مسافروں کے رش کی وجہ ہے حبس ہور ہاتھا.....لوگوں کا شور بھی بہت تھا .... میں نے ایک مسافر کو دیکھا کہ وہ پریشانی کے عالم میں مجھی ہال کے اس گیٹ پر جاتا تھا جہاں ہمیں مکٹ اور میڈیکل کے کاغذات دکھاکر جہاز کے پاس جانا تھااور مجھی دوژ کر دوسرے گیٹ کی طرف چلا جاتا ۔۔۔۔۔اس آدمی کا تھبر ایا ہوائسینے میں شرابور زرد چېرہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے ..... معلوم ہوا کہ وہ محجر اتی ہے اور ہندوستان سے جو مال برمالے جارہا تھااس کو بندرگاہ کے حکام نے کسی وجہ سے عین وقت پر روک لیا ہے ..... معلوم نہیں اس مجراتی تاجر کے ساتھ بعد میں کیا ہوا..... ہم سیکیر پر اعلان ہونے کے بعد مكن اور ميديكل كے كاغذات و كھاكر بندرگاہ كے وارف لعنى بليث فارم پر آگئے ..... بہت بڑا بحری جہاز جیٹی کے ساتھ لگا ہوا تھا ..... دو جگہوں پر سٹیر ھیاں گلی تھیں ہے۔۔ایک سٹیر ھی در میانے اور نچلے ڈیک والے مسافروں کے لئے تھی اور دوسری سیر ھی اوپر والے ڈیک یعنی عرفے کے لئے تھی .... سکنڈاور فسٹ کلاس کے مسافر مخلی سٹر ھی کے ذریعے جہاز پر سوار ہورہے تھے اور تھر ڈکلاس کے مسافراو پروالی سٹر ھی کے ذریعے عرشے پر جارہے تھے.... ہارے مکٹ سینڈ کلاس کے تھے .... جیٹی کے قلیوں نے ہمیں اپنے نمبر دے کر ہارے کیبن کا نمبر لے لیا تھا..... سامان ایک اور تختہ نماسٹر تھی کے ذریعے جہاز پر چڑھایا جار ہاتھا..... میں پہلی بار کسی بحری جہاز میں داخل ہور ہاتھا ..... جہاز کے خلاصی نیلی ور دیوں میں ملبوس گھوم پھر کراپناپنے فرائض اداکررہے تھے.....ہر طرف ایک ہنگامہ سابر پاتھا.....مافر ا یک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے ..... جہاز کی مگیلری میں آتے ہی مجھے کافی تمبا کواور مثین کے جلے ہوئے تیل کی لمی جلی بو محسوس ہوئی..... ہمارے کیبن کے آگے کمی راہ داری تھی..... میں راہ داری کے جنگلے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیااور پنچے مسافروں کواد ھراد ھر دوڑتے بھاگتے بچوں کو سنھالتے اور قلیوں کو سامان اٹھائے جاتے دیکھنے لگا ..... میں نے جھک كر جہاز كے پنيرے ير نگاه ۋالى ..... پليٹ فارم كى ديوار اور جہاز كے پنيدے كے در ميان جگه مگہ بڑے بڑے ربڑ کے ٹائر کھنے ہوئے تھے .... بیاس لئے رکھے جاتے تھے کہ جہاز کی دیوار بلیٹ فارم کی دیوارے رگڑنہ کھائے۔

میں سینڈ کلاس کی راہ داری کا زینہ چڑھ کر اوپر عرشے لینی کھلے ڈیک پر آگیا۔۔۔۔۔ آسان پر باول تھے .... سفید پر ندے جہاز کی ایک جانب اڑ رہے تھے اور دریا میں مسافروں ے گرائے ہوئے ڈبل روٹی وغیرہ کے مکڑے غوطہ لگاکر اٹھاتے اور اوپر کو نکل جاتے تے .... جہاز دریا میں کھڑا تھا .... یہ جمنا دریا ہے جو بنگال میں داخل ہونے کے بعد مگل کے نام سے پکارا جاتا ہے ۔۔۔۔۔ یہ وریا آ گے جاکر خلیج بنگال کے سمندر میں گرتا ہے ۔۔۔۔۔ خلیج بنگال کے سندر کو کالایانی بھی کہاجاتا ہے .... بھائی جان کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ اس سمندر کایانی كالاساه ب، ممر صرف د تيمين علا ساه نظر آتا ہے ..... چلومیں بھر كر د تيمو تو وه كالا نہيں ہے ۔۔۔۔ انہوں نے بتایا کہ اس کی وجہ خلیج بنگال کے سمندر کی تہہ میں اُگی ہوئی سیاہ جھاڑیاں اور ساہ چانیں ہیں .... بہر حال میں اس سمندر کے ساہ پانی کو دیکھنے کے لئے بے تاب تھا کو نکه میں نے اس وقت تک یہی خااور پڑھاتھا کہ سمندر نیلا ہو تاہے ....سمندر کالا بھی ہو تا ہے .... یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا تھا .... میں وریا کی دوسری طرف عرشے کے جنگلے کے پاس کھڑے ہو کر دریا کا نظارہ کرنے لگا..... دریا کا پاٹ اتنا کشادہ نہیں تھا اور کنارے پر ور ختوں کے جینڈو کھائی دے رہے تھے.....وریا کاپانی گدلاتھا..... کچھ فاصلے پر چھوٹی چھوٹی کشتیاں چل رہی تھیں .....دریا کی سطح کافی نیجی تھی یہ تین چار منزلہ جہاز کافی بڑا تھا ..... مجھے جنگے پر جھک کر دریا کی سطح کو دیکھنا پڑتا تھا۔

آئی پر ندے اڑر ہے تھے ..... چکر لگار ہے تھے ..... شور مچار ہے تھے اور غوطے لگالگاکر دریا کی سطح پر سے اپنی خوراک اٹھار ہے تھے ..... بوی خوشگوار ہوا چل رہی تھی ..... عرشے کے وسط میں بہت بوی آئی حجت کے ینچے تھر ڈکلاس کے مسافروں نے اپنے اپنے سامان لگاکر بستر وغیرہ لگا گئے تھے .... ان مسافروں میں زیادہ تعداد مدراسیوں اور پور بیوں کی تھی ....ان کی عور تیں اور بچ بھی ساتھ ہی تھے ..... پچھ مسافروں نے چادریں تان کر پردہ کیا ہوا تھا ..... ذرا آگے لو ہے کا ایک گول چکر تھا جس کے ساتھ لنگر کی موٹی زنجیر لبٹی ہوئی کھی ..... میں جہاز کی موٹی زنجیر لبٹی ہوئی میں .... میں جہاز کے اس مقام پر جاکر کھڑ اہو گیا جہاں سامنے کی جانب جہاز کی دونوں طرف کی دیواریں آکر مل جاتی تھیں ..... ہے جہاز کا شائی

.

"جہاز کا لنگر اٹھایا جارہ ہے"۔

لنگر اٹھائے جانے کی آواز غائب ہوئی تو جہاز کے انجن چلا دیے گئے ..... جہاز کی سیلری کے فرش میں لرزش بیدا ہونے گئے ..... جہاز کی آواز دبی دبی تھی جیے دُور ینچ کسی تہہ خانے میں چل رہے ہوں ..... جہاز نے ہاران بجانے شر وع کر دیئے ..... برئی زور دار آواز دبی کے ساتھ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد جہاز نے چھ سات بارہاران بجایا اور جہاز کو ہاکا سا جھنکا لگا .... اس وقت پلیٹ فارم لین جیٹی پر مسافروں کو الود اع کہنے والے لوگوں کا ایک جوم جمع ہو گیا تھا جس میں عور تیں اور بچ بھی تھے .... وہ ہتی ہلا ہلا کر الود اع کہہ رہے تھے .... اوپر ڈیک پر سیکنڈ کلائ کی گیلری اور فسٹ کلاس کی گیلری کے جنگلے کے ساتھ بھی مسافروں کا ایک جوم جمع تھا ۔... وہ بھی ہا تھ ہلا ہلا کر اپنے عزیزوں اور دوستوں کو الود اع کہہ رہے مسافروں کا ایک جوم جمع تھا ۔... میں جہاز کی دیوار کو نیچ بڑے غور سے دیکھ رہا تھا .... جہاز نے ہلنا شروع کر دیا تھا اور آہتہ آہتہ جیٹی سے پیچھے ہٹ رہا تھا۔

سرا تھا.... یہاں ایک لیے بول پر جہاز کا جھنڈ البرار ہاتھا.... یہاں بیٹھنے کی جھوٹی می جگہ بنی ہوئی تھی ۔... میں وہاں بیٹھ گیااور جھائک کر دریا کی گدلی لبروں کو دیکھنے لگا جو بے معلوم انداز میں جہاز کے بیندے سے آکر نکرار ہی تھیں.... یہاں جہاز کے اوپر والے جھے کے ایک گول سوراخ میں سے لنگر کا مونا سنگل نیچے جاکر دریا میں اتر گیا تھا.... جہاز کنگرانداز تھا۔

کچھ دیریہاں بیٹھے رہنے کے بعد میں نیجے کیبن میں آگیا.... بھائی جان کہنے گئے .....

د م کہاں چلے گئے تھے ..... آؤ بیٹھو ..... تھوڑی دیر میں کھانے کا ٹائم ہو جائے گا .... میں نے کھانا کیبن میں ہی منگوایا ہے "گر میرے پاؤل نہیں نکتے تھے .... میں تھوڑی دیر کے بعد کیسن ہے نکل آیااور کیبن کے سامنے جو گیلری تھی اس کے جنگلے کے ساتھ لگ کر جیٹی کے پیٹ فارم کو دیکھنے لگا جہاں ابھی تک مسافروں کی رہل پیل گی ہوئی تھی .... میں بردی بے چینی ہے جہاز کے چلنے کا منتظر تھا .... پھر پلیٹ فارم پر ایک سفید اور نیلی وردی والا آفیسر می نمودار ہوا .... وہ جہاز کی طرف پیٹے کر کے کھڑا ہو گیااور گلے میں لئی ہوئی سیٹی دو تین بار زور زور ہے جائی .... پلیٹ فارم پر ایک سفید اور کیلی کی دوئی سیٹی دو تین بار قبل جہاز کی سیر ھیوں ہے جلدی جلدی از رہے تھے .... اس کے بعد پلیٹ فارم مسافروں کے تھر یبا فائی ہو گیا .... سیکنڈ کلاس کے دوسرے مسافر مرد عور تیں بھی کیبن سے نکل کر گیلری میں آگئے .... بھائی جان بھی باہر آگئے .... کہنے لئے۔

میلری میں آگئے .... بھائی جان بھی باہر آگئے .... کہنے لئے۔

میلری میں آگئے .... بھائی جان بھی باہر آگئے .... کہنے لئے۔

میلری میں آگئے .... بھائی جان بھی باہر آگئے .... کہنے لئے۔

میلری میں آگئے .... بھائی جان بھی باہر آگئے .... کہنے لئے۔

میلری میں آگئے .... بھائی جان کھی باہر آگئے .... کہنے لئے۔

میلری میں آگئے بہاز چلنے لگا ہے "۔

میں بہت خوش ہوا کہ اب میر اپہلا سمندری سفر شروع ہونے والا ہے ..... میں نے بھائی جان ہے کو چھا کہ جہاز سمندر میں کس وقت پہنچے گا کہنچ لگے۔ "رات کو کسی وقت پہنچے گا"۔

جہاز کی سٹر ھیاں اتاری جانے لگیں ..... پھر جہاز کے خلاصوں نے اوپر جہاز کے ساتھ بندھے ہوئے موٹے موٹے موٹے رہے کھول کرینچ چینکنے شروع کردیئے ..... جہاز ابھی "کے ساکن تھا ..... اس میں کسی قتم کی کوئی حرکت نہیں ہور ہی تھی ..... تھوڑی دیر بعد گرڑ گرز کی آواز آنے گئی ..... بھائی جان بولے۔

ماتھ بیٹے کر کھانا کھایا ..... جہاز کا کھانا بردا مزے دار تھا..... بھائی جان کے چنیوٹ والے دوست ملک صاحب نے خشک میووں کی ایک ٹوکری بھر کر ساتھ کردی تھی.... ہمشیرہ صاحب نے کھانے کے بعد خشک میوے نکال کر پلیٹ میں رکھ دیئے ..... میں نے تھوڑے ساحب نے کھانے کے بعد خشک میوے نکال کر پلیٹ میں رکھ دیئے ..... میں جہاز کو چلتے ہوئے دور بادام جیب میں ڈالے اور سے کہہ کراوپر کھلے ڈیک پر آگیا کہ میں جہاز کو چلتے ہوئے دیکھناچا ہتا ہوں۔

اس وقت جہاز کلکتہ کی خضر پور جیٹی ہے کافی آ گے نکل آیا تھااوراس کی عمارت بائمیں جانب کھلونے کی طرح نظر آر ہی تھی ..... سورج بدستور بادلوں کے پیچیے چھپاہوا تھا .... دریا کے کنارے کافی دُور دُور ہو چکے تھے .... جبٹی کے کنارے کی جانب کچھ جہاز بہت فاصلے پر کھڑے آہتہ آہتہ چھوٹے ہوتے جارہے تھ .....دومرے کنارے کے در خت اب ایک ماه لكيرين تبديل مونا تروع موكئے تھے ..... دريا كاپاٹ بہت چوڑا ہو گيا تھا.... سامنے كى جانب دریا ہی دریا تھااور کوئی شے د کھائی نہیں دیتی تھی..... آبی پر ندوں کے جمکھٹے ختم ہو گئے تھے..... صرف چندایک پر ندے ابھی تک جہاز کے اوپر منڈلاتے ہوئے ساتھ ساتھ جارے تھ ..... خوشگوار ہوا کے جھو نکے معمول کے مطابق چل رہے تھ ..... ہوامیں دریا کی نمی کی خو شبو تھی..... جہاز بڑے معمولی انداز میں تبھی دائیں اور تبھی بائیں جانب ڈول رہا تھا..... مجھے بچپین ہی ہے موٹراور لاری میں سفر کرتے ہوئے چکر آ جایا کرتے تھے ..... مجھے میہ فکر بھی لگی ہوئی تھی کہ اگر جہاز میں چکر آنے لگے تو کیا کروں گا..... موٹر میں یالاری میں چکر آتے تولاری رکواکرینچے اتر جاتا تھا، لیکن اگر جہاز میں چکر آنے گئے تو کیا کروں گا؟ نہ میں جہاز کور کواسکوں گانہ نیچے اتر سکوں گا..... جہاز کے ڈولنے کے باوجو د جب مجھے ایک بھی چکر نہ آیا تو میں برداخوش ہوا کہ سفر برے آرام سے کٹ جائے گا اور میں اس سے خوب لطف اندوز ہوں گا..... مجھے معلوم نہیں تھا کہ ابھی جہاز سمندر میں داخل نہیں ہوا..... سمندر میں داخل ہونے کے بعد جہاز جس طرح ڈولے گااور میر اجوحال ہو گاوہ میر احلیہ بگاڑ دےگا۔ جہاز کی تکونی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے جب میں تھک گیا تو نیچے اپنے میمن میں آگیا .....ون گزر تاجار با تھا..... میں کیبن کی اوپر والی برتھ پرلیٹ کر سوگیا..... کافی دیر سویار ہا.... جب

ے۔ "سمندرا بھی نہیں آیا....ا بھی توسمندر بہت دُور ہے ....ا بھی تو دریا سمندر کی لہروں ہے مل رہا ہے"۔

میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔۔۔۔۔ جہاز کے اوپر اب کوئی آبی پر ندہ نہیں منڈلا رہا تھا۔۔۔۔ آبی پر ندے جہاز کو الوداع کہہ کر واپس جانچکے تھے۔۔۔۔۔ جہاز بھی پچھے زیادہ ڈولنے لگا تھا۔۔۔۔ مجھے چکر تو نہیں آرہے تھے لیکن اس خیال ہے کہ عرشے پر رہ کر چکروں کا احساس زیادہ نہ ہوجائے، ہیں نیچے کیبن میں آگیا۔۔۔۔ بھائی جان کپڑے بدل چکے تھے، کہنے گئے۔ ''چلویار۔۔۔۔۔ ٹی روم میں چل کر جائے پیتے ہیں''۔

ہم کیبن سے نکل کر جہازی بائیں طرف والی ٹیلری میں آگئے ..... یہاں سے دریا نظر
آرہا تھا..... دن کی روشی شام کے بر ھتے ہوئے و ھند کئے میں غائب ہورہی تھی ..... جہاز
کے ٹی روم میں چھوٹی چھوٹی گول میزوں پر گلدان ہے ہوئے تھ ..... فرش پر قالین بچھا تھا..... بردے سنجیدہ قتم کے لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے.....ان میں ہندوستانی بھی تھاور
دو تین اگریز بھی نظر آرہے تھے..... بردی خاموشی تھی فضاء میں ..... وردی پوش میر ک
ثرے میں چائے اور کھانے پینے کی چزیں رکھے بے آواز قد مول سے ہر میز پر جاکر چیزیں
وغیرہ رکھ رہے تھے.... میں اور بھائی جان بھی ایک میز پر بیٹھ گئے .... انہوں نے چائے اور
چکن سینڈ وچر کا آرڈر دیا .... یہاں بیٹھ کر جہاز کی حرکت بہت خفیف محسوس ہور ہی
تھی .... بھائی جان کو علم تھاکہ مجھے لاری میں چکر آجاتے ہیں .... کہنے گئے۔

" فکرنہ کرو ..... جہاز میں اگر چکر آئے تو یہاں کے ڈاکٹر دوائی ہے اسے بالکل ٹھیک

پھر چائے آگئی۔۔۔۔اس وقت تک چائے کے ساتھ میری دوستی اتنی گہری نہیں ہوتی تقی ۔۔۔۔ بس دُور دُور ہے سلام دعائی ہوتی تھی۔۔۔۔ میرے مزاج میں چائے کا ذوق ضرور موجود تھا مگر مجھے اس کا احساس نہیں تھا۔۔۔۔ اتنایاد ہے کہ چائے بڑی مزے دار تھی۔۔۔۔ پھر دی ٹوروم کی پر سکون فضا میں بیٹھنے کے بعد ہم واپس اپنے کیبن کی طرف چل پڑے۔۔۔۔ میں زروم کی پر سکون فضا میں بیٹھنے کے بعد ہم واپس اپنے کیبن کی طرف چل پڑے۔۔۔۔ میں نے گیلری کے جنگلے کی طرف دیکھا۔۔۔۔ شام کا اند ھیرا گہر ا ہو چکا تھا اور دریا نظر نہیں آرہا تھا۔۔۔۔ ہوا بھی تیز اور ٹھنڈی ہوگئی تھی۔۔۔۔ رات کا کھانا بھی ہم نے کیبن میں ہی منگوا کر کھایا۔۔۔۔ ہوا بھی تیز اور ٹھنڈی ہوگئی تھی۔۔۔۔ رات کا کھانا بھی ہم نے کیبن میں ہی منگوا کر کھایا۔۔۔۔ اس کے بعد میں سوگیا۔۔۔۔ ساری رات سویار ہا۔۔۔۔ کافی دن چڑھے مجھے بھائی جان

"اوپر جاکر دیکھو .....جہاز سمندر میں داخل ہو گیاہے"۔

ناک سمندر ہی سمندر ہے ۔۔۔۔۔ اگر جہاز ڈوب گیا تو میں بھی اس کے ساتھ ہی ڈوب جاؤل گا۔۔۔۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کرہ ارض پر سمندر ہی سمندر ہے ۔۔۔۔۔ زمین کہیں نہیں ہے ۔۔۔۔۔ مجھے پر کالے سیاہ اور بڑی بڑی موجوں والے سمندر کی ہیبت سی طاری ہو گئ ۔۔۔۔۔ مجھے خونی محسوس ہونے لگا اور میں جلدی ہے نیچ کیبن میں آگیا۔۔۔۔۔اس وقت میرے دل میں زمین کی محبت کے سوااور پچھ نہیں تھا۔



جہازی رولنگ جاری تھی .... بھائی جان نے کہا کہ کچھ کھالو... کھانے سے چکر ختم ہو جائیں گے ..... انہوں نے مجھے تھوڑا ساختک میوہ دیا ..... میر اکھانے کو جی نہیں جاہ رہا تھا.... پھر بھی ایک دوبادام اور میوے کھالئے .... سونے کی کوشش کررہا تھا.... نیند نہیں ہر ہی تھی .....اٹھ کر ہاتھ روم میں گیا ..... ہاتھ روم سے واپس آیا توطبیعت قدرے ٹھک ہو گئی تھی....اس کے بعد مجھے نیند آگئی....کافی دیر تک سویارہا.... آگھ کھلی تو جہاز بری طرح ڈول رہاتھا.... طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تو بھائی جان مجھے جہاز کے ڈاکٹر کے یاس لے گئے .....اس نے مجھے دوائی کی ایک ڈبل خوراک پلائی جس کے بعد چکر آہت آہت غائب ہو گئے اور طبیعت بچھ سننجل گئی ..... ساری رات جہاز بری طرح ڈولٹارہا.... بھی ایک وم نیچے چلا جاتااور پھر سے اوپر کوا ٹھنے لگتا ..... دائیں بائیں بھی روانگ کررہا تھا..... ہمشیرہ صاحبہ نے مجھے بتایا کہ سمندر میں طوفان آیا ہوا ہے .... جبیا کہ میں پہلے بیان کرچکا ہوں ..... بیہ برسات کا موسم تھا .... اس موسم میں خلیج بنگال کے سمندر میں بڑی بارشیں ہوتی ہیں اور طوفان اٹھتے ہیں ..... ہمیں اس موسم میں سمندری سفر نہیں کرنا چاہئے تھالیکن بھائی جان کی رنگون میں اخباری ذہے داریوں کی وجہ سے ہمیں اسی موسم میں سفر کرنا پڑا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے دود وائیاں پلائی تھیں،اس کی وجہ سے مجھے چکر آنا تو بند ہوگئے تھے لیکن یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ اگر جہاز سمندر میں ڈوب گیا تو ہم سب اس کے ساتھ ہی ڈوب جائیں گے ..... وہاں بیخے کاسوال ہی پیدا نہیں ہو تاتھا ..... ساری رات اسی ڈر خوف میں گزر ى ..... صبح ہو ئى تو جہاز كى رولنگ ميں كو ئى فرق نہيں آيا تھابكہ رولنگ زيادہ ہو گئى تھى، چو نكسہ میرے سر کے چکر بند ہو گئے تھاس لئے میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اوپر جہاز کے عرشے پر جاکر دیکھنا جاہئے کہ سمندری طوفان کیہا ہو تا ہے ..... میں نمی بہانے کیبن سے نکل کر راه داری کی سیر هیوں کا سہارالیتا اوپر ڈیک پر آگیا..... بارش ہور ہی تھی..... دن کا وقت تھا..... میں زینے کی سب سے او پر والی سیر حمی پر دونوں ہاتھوں سے آ ہنی زینے کو پکڑ کر ' کھڑا تھا .... کالے میاہ سمندر کی دیو ہیکل موجیس جہاز کو کھلونے کی طرح او ھر اوھر احچمال رہی تھیں ....عرشے کے تھر ڈکلاس کے سارے مسافر شجے او زُد کی میں جا چکے تھے جو جہاز

ایک بات کی وضاحت میں ایک بار پھرانیے قار کمین کرام کے سامنے کر دینا ضروری سمجھتا ہوں .... وہ بات سے کہ اس سے پہلے میں نے برمااور سری لنکا کے سفر کے بارے میں چندا کیے کتابیں لکھی ہیں جن میں ایک توافسانوی اور ناول کارنگ غالب تھا..... دوسرے بعض جگہوں پر مصلحت کی بناء پر میں نے پچھ نام حذف کردیئے تھے اور بعض واقعات کو افسانوی انداز میں پیش کیا گیاتھا، لیکن اس سفرناہے کومیں پوری تفصیل کے ساتھ اپنے حقیقی رُوپ میں پیش کر رہا ہوں اور کسی مصلحت ہے کام نہیں لیا جارہا.... تاکہ قار کین کرام کو اس زمانے کے حالات واقعات اور لوگوں کے بارے میں صحیح معلومات فراہم کی جا سکیں۔ اس وقت ہمارا جہاز کلکتے کے دریائے ہگلی کے ڈیلئے سے نکل کر خلیج بنگال کے سمندر میں جس کو کالایانی کہتے ہیں داخل ہو چکا ہے ....اس کا لے سمندر کو دیکھنے سے جی بدن پر خوف ساطاری ہوتا تھا .... کئی کئی میل لمبی موجیس دُور دُور سے آگر جہاز سے حکرار ہی تھیں ..... معلوم ہو تا تھا کہ جہاز سمندر کے رحم و کرم پر ہے ..... جہازی روانگ شروع ہوگئی تھی، لیکن اس نے ابھی شدت اختیار نہیں کی تھی..... موجیس مبھی دائیں اور مبھی بائیں جانب سے تھوڑا سااوپر اٹھاکر پھر نیچے لے آتی تھیں..... جہاز کی ایک اور حرکت بھی تھی ..... وہ تھوڑا سا آگے کو جھک کر پھر اوپر اٹھ آتا تھا..... مجھے معمولی ہے چکر آنا شروع ہو گئے تھے..... ہوا بھی بڑی تیز چل رہی تھی .....اس ہوا میں سمندر کی نمکین نمی تھی جو چرے اور کیڑوں سے چیک رہی تھی .... آسان پر بادل گہرے ہورہے تھے.... پھر بوندا باندی شروع ہو گئی ..... میرے چکروں میں اضافہ ہو گیا تھا..... میں نیچے آگیااور برتھ پ لیٹ گیا۔

کے اس جھے میں ہوتا ہے جو پانی میں ڈوباہوتا ہے اور جہاں عرشے پرباہر کو نکلی ہوئی بردی برئی مرئی چنیوں سے تازہ ہوا پہنچائی جاتی ہے ۔۔۔۔۔ جہاز کے خلاصی دوڑ دوڑ کر چیزوں کو سمیٹ رہے تھے۔۔۔۔۔ جس وقت جہاز سمندر میں داخل ہواتھا توپائی جہاز سے جسک سے اتنا نیچے تھا کہ عرشے کے جنگلے پر سے جسک کراہے دیکھنا پڑتا تھا، مگر اب اس کی بھری ہوئی موجیں جہازے کھراکر شور مجاتی ڈیک کے فرش پر آر ہی تھیں۔

اس منظر نے مجھے بہت زیادہ خوف زوہ کر دیا ..... پیر ساری علامتیں جہاز کے ڈو بنے کی تھیں بلکہ جہاز اوپر والے ڈیک تک سمندر میں ڈوب چکا تھا..... سمندر کا طوفان غیض و غضب کے عالم میں تھا..... چیخق، چلاتی، شور محاتی تیز ہوا کمیں چل رہی تھیں..... موسلادھار بارش ہور ہی تھی ..... خدا کی خدائی یاد آر ہی تھی ..... میں زینے میں دونوں ہاتھوں ہے ریلنگ کو بکڑے کھڑا تھااور جہاز کے ساتھ ہی دائیں بائیں جھول رہاتھا..... جہازا یک بارایک جانب ہے اتنااو نیجا ہو گیا کہ لگتا تھاالٹ جائے گا ..... میر اایک ہاتھ چھوٹ گیا ..... میں گرتے گرتے بیااور وہیں زینے میں لوہے کی ریلنگ سے چمٹ کر بیٹھ گیا .....کافی او نیچا جانے کے بعد جہازا کے دم نیچے کو آگیا.... میرادل بیٹھ گیا.... میں ایک ایک سیر ھی کر کے آہت آہت زینے پر سے اتر کرینچے آگیا.....راہ داری میں رولنگ کے پیش نظر دونوں جانب کیبنوں کی د بواروں کے ساتھ لکڑی کی ریلنگ لگی ہوئی تھی ..... میں اس کو پکڑ کپڑ کر بردی مشکل ہے۔ ایے کیبن کے دروازے تک پہنچ گیا ....اب کیبن کے دروازے کی متھی پر میراہاتھ نہیں برر ہاتھا..... طوفانی موجوں نے جہاز کو میری بائیں جانب سے اونچاکیا تو میں خود بخود کیبن کے دروازے سے جا ٹکرایا..... جلدی ہے دروازہ کھول کراندر گیا تو ہمشیرہ اور بھائی جان نے مجھے سخت ڈانٹا کہ میں اس قدر طوفان میں کہاں نکل گیا تھا ..... وہ ساری رات اور اگلا سار ادن جہاز سمندری طوفان میں سے گزر تار ہا ..... دوسرے دن میں لوئر ڈیک میں اتر کر گیا ..... یہاں فرش لوہے کا تھااور نیچے جہاز کے انجنوں کے چلنے کی گر گراہث بھی کافی سنائی دے رہی تھی اور فرش پر لرزش بھی محسوس ہور ہی تھی ..... تھر ڈ کلاس کے مسافر جگہ جگہ ٹولیاں بناکر بیٹے تے ....اک طرف جھوٹار کاؤنٹر تھاجہاں ایک بنگالی یا مدرای بڑے سے حمام کے پاک

بشاتھااور پیتل کے گلاسوں میں کافی ڈال کر گاہوں کودے رہاتھا.....میں نے بھی ایک گلاس كانى كاليااوروبين ايك طرف فرش يربيش كريين لكا ..... عجيب بات تقى كه وْاكْتْرِ كَل ووائى نے طلسى اثر كيا تفااور ميرے چكر بالكل غائب ہوگئے تھے .... بھائی جان وہ دوائی ميرے لئے اپنے ساتھ ہی لے آئے تھے اور صبح کو انہوں نے مجھے اس کی ایک خوراک بلادی تھی ..... کافی سروی تھی..... دودھ اور چینی اس میں برائے نام ہی تھی.....اس سے پہلے میں نے کلکتے میں بھائی جان کے ساتھ ایک جگہ کافی پی تھی، گروہ کافی بری میٹھی تھی اور اس میں دودھ کے ساتھ کریم بھی ملی ہوئی تھی..... یہ کافی سخت کڑوی تھی گمراس نے میری طبیعت پراجھااڑ والا..... تیسری رات کو جاکر کہیں سمندر کا طوفان تھم گیا..... رولنگ کی شدت بھی ختم ہو گئی .... میں نے خدا کا شکر اداکیا کہ اس نے مجھے جہاز کے ساتھ غرق ہونے سے بچالیا تھا۔ یہ تمین دن کاسمندری سفر تھا..... تیسرے دن صبح صبح جہاز رنگون کے دریائے امراوتی ے و لیٹے میں داخل ہو گیا ..... سمندر کے سیاہ یائی میں دریا کی گدلی لہریں کھل مل رہی تھیں ..... جہاز کی روانگ بھی ختم ہوگئ تھی ..... جہاز کے اوپر ایک بار پھر آبی پر ندوں نے منڈلانا شروع کر دیا تھا ..... بیہ برما کے آئی ہر ندے تھے ..... دریا کے کنارے انجھی د کھائی تہیں دیئے تھے..... دوسرے مسافر بھی عرشے پر کھڑے زمین کی ایک جھلک دیکھنے کو بے تاب تھ ..... پھر دور پہلے دائیں جانب ایک سیاہ لکیرسی نمودار ہوئی،اس کے بعد ایس ہی ایک کیر دریا کے بائیں جانب دکھائی دی ..... یہ دونوں کیریں آہتہ آہتہ بے معلوم انداز میں قریب آنے لگیں ..... دو پہر کے بعد یہ لکیریں ملک برما کے مشہور دریاا راوتی کے کنارے تھ ۔۔۔۔ کہیں کہیں کشتیاں اور دُور کھڑے جہاز بھی نظر آ جاتے ۔۔۔۔۔ پانی کے رنگ سے سیاہی غائب ہو گئی تھی .... ہم دریائے ایراوتی میں سے گزر رہے تھے .... کنارے پر بڑے بڑے پیکوڈا لیخی بدھ مندروں کے کلس غروب ہوتے سورج کی گلابی روشنی میں چیک رہے تھ ..... جھے ایے لگاجیے یہ بدھ مندرزمین کے اندرے ابھرے ہوئے ہوں ....اس کے بعد برما شیل والوں کے برے برے رہے دیو ہیکل ٹینک زمین سے باہر نکلے ہوئے نظر آنے لکے .... جہاز دریامیں آ گے بر هتاجار ہاتھا.... دوسٹیمر جہازے کچھ فاصلے پر ساتھ ساتھ چل

43

رہے تھے.....ایک جانب کئی جہاز کھڑے تھے جن پراپنے اپنے ملک کے جینڈے لہرارہے تھے..... ہوامیں تاز گی تھی اور پاکیزہ کمس کا حساس ہور ہاتھا۔

کنارون پر ناریل کے در ختوں کے جھنڈاو پر کو اُٹھے ہوئے تھے..... جہازی رفار بہت کم ہوگئی تھی..... وُور رگون کی بندرگاہ کی عمار تیں اور گوداموں کی سرخ چھتیں نظر آنے گئیں ..... آخر خداخدا کر کے جہاز رگون کی بندرگاہ میں داخل ہو گیااور پھر بندرگاہ کی جانب بہلو کے زخ ہو کر کھڑا ہو گیا۔... اس کے بعد پہلو کی جانب ہے بندرگاہ کی جیٹی کی سمت بروضنے لگا.... وہ بری ہلکی رفتار ہے بندرگاہ کے پلیٹ فارم کی طرف بڑھ رہا تھا.... جیٹی پر کو سے لگا .... جہاز کے تھے .... یہ مسافروں کے دوست اور عزیز وا قارب تھے جو انہیں کھڑ ہے گئے تھے .... ہو مجاز پلیٹ فارم کے ساتھ لگ گیا.... جہاز کے او پر موجود آدمیوں نے جہاز کے رسوں کو پلیٹ فارم کے ساتھ لگ گیا.... بلیٹ فارم پر موجود آدمیوں نے جہاز کے رسوں کو پلیٹ فارم کے لوہے کے بڑے برے تھمبوں کے پر موجود آدمیوں نے جہاز کے رسوں کو پلیٹ فارم کے لوہے کے بڑے برے تھمبوں کے ساتھ باندھ دیا .... بھائی جان میرے قریب ہی سینڈ کلاس کے ڈیک پر جنگلے کے ساتھ ساتھ باندھ دیا .... بھائی جان میرے قریب ہی سینڈ کلاس کے ڈیک پر جنگلے کے ساتھ کھڑے تھے .... انہوں نے جیٹی پر کی کود کھی کرزور زور ہے ہاتھ ہلایا .... کہنے گے۔ ساتھ الحم صاحب بھی ہیں "۔ کو جی سے بی سینٹ کی صاحب بھی ہیں "۔

ہارے ڈیک کو بھی سیر ھی لگادی گئی۔۔۔۔۔ ہم جہازے اتر کرزمین پر آگئے۔۔۔۔۔ مجھے ال
وقت بھی زمین گھو متی ہوئی محسوس ہورہی تھی۔۔۔۔۔ ایک دراز قد گورے رنگ کے خوش
شکل ادر شلوار قمیض میں ملبوس آ دی آ گے بڑھ کر بھائی جان ہے ملے۔۔۔۔۔ بھائی جان نے بچھ
شکل ادر شلوار قمیض میں ملبوس آ دی آ گے بڑھ کر بھائی جان ہے ملے۔۔۔۔ بھائی جان نے بچھ
بھی ان سے ملایا۔۔۔۔ یہ صاحب رنگون کے مشہور سوداگر حاجی رحیح بخش صاحب تھے جن کا
رنگون میں فروٹ کا بڑاو سیج کار وبار تھا۔۔۔۔ حاجی صاحب کا تعلق پشاور سے تھا۔۔۔۔ ان کے
ہمراہ گورے چئے رنگ کے گھنگھریالے سنہری بالوں اور سنہری چشنے والے ایک اور جوان
ہمراہ گورے چئے رنگ کے گھنگھریالے سنہری بالوں اور سنہری چشنے والے ایک اور جوان
ہمی شے۔۔۔۔۔ یہ صاحب حاجی رحیم بخش صاحب کے قریبی عزیز شے اور ان کانام المجم صاحب
تھا۔۔۔۔۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شاعر بھی شے اور المجم غالبًا ان کا تخلص تھا۔ وہ گاڑیوں میں بنہ
تھا۔۔۔۔۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شاعر بھی تھے اور المجم غالبًا ان کا تخلص تھا۔ وہ گاڑیوں میں بنہ

تھیں۔۔۔۔۔ ف پاتھ پر او نچ او نچ ور خت تھے جن کے پیچھے اڈرن طرز کی عمارتیں تھیں۔۔۔۔۔ ہم ایک سڑک تھیں۔۔۔۔۔ ہم ایک سڑک پر ہے گزرے جہاں ٹرام چل رہی تھی۔۔۔۔۔ کہیں کوئی بند گھوڑا گاڑی تھی اور کہیں موٹر کار تھی۔۔۔۔۔ ہم ایک سڑک تھی۔۔۔۔۔ ہم تھی۔۔۔۔۔ ہم تھی۔۔۔۔۔ ہم تھی۔۔۔۔۔ ہم تھی۔۔۔۔ ہم تھی اور کہیں موٹر کار تھی۔۔۔۔ تھی۔۔۔۔۔ کا لے رنگ تھی۔۔۔۔ ہم تھی چل رہے تھے۔۔۔۔۔ معلوم کے فاقہ زدہ انسان لگتے تھے۔۔۔۔۔ ان کے نقش اور رنگ مدراسیوں کے جیسے تھے۔۔۔۔۔ معلوم ہوا کہ یہ سب مدراس کے رہنے والے تا لے تال لوگ ہیں جنہیں یہاں قر تگی کہا جاتا ہے۔۔۔۔۔ ہوا کہ یہ سب مدراس کے رہنے والے تال تول کے در میان اور فٹ پاتھ پر ناریل کے جھنڈ رکٹا کھینے والا کوئی برمی نہیں تھا۔۔۔۔ عمار تول کے در میان اور فٹ پاتھ پر ناریل کے جھنڈ بھی تھے۔۔۔۔۔ رنگون کا موسم بھی ویسا ہی تھا جیسا کلکتے کا موسم تھا۔۔۔۔ آسان پر ابر چھایا ہوا تھا۔۔۔۔۔ تھا۔۔۔۔ ہوری طرح بحال نہیں ہوئی تھی۔۔۔۔ ہم ایک کشادہ چوک میں سے کر رہا ہے۔۔۔۔۔ طبیعت پوری طرح بحال نہیں ہوئی تھی۔۔۔۔ ہم ایک کشادہ چوک میں سے گزرے جہاں ایک عظیم الثان بود ھی مندر لین پر کوڈا تھا۔۔

اصرار پر مجھے شروع ہی ہے فارسی زبان سکھائی جاتی رہی تھی ...... پانچویں جماعت میں ہی والد صاحب نے مجھے محلے کے غلام محمد رقوگر کے پاس فارسی پڑھنے کے لئے بٹھادیا تھا.... والد ماحب کو شوق تھا کہ میں فارسی پڑھ کر انہیں شخ سعدی کی گلتاں بوستاں کی حکایات سنایا کروں .... سکول میں بھی میں فارسی ہی پڑھتا تھا گر سکول کی فارسی مجھے فارسی زبان نہ سکھاسی .... آجاگر فارسی مجھے تھوڑی بہت آتی ہے تووہ صرف میرے محسن استاد غلام محمد موگر کی وجہ ہے ہی آتی ہے .... اس وقت میں آٹھویں جماعت میں تھا، چنانچہ اتنی فارسی روگر کی وجہ ہے ہی آتی ہے .... اس وقت میں آٹھویں جماعت میں تھا، چنانچہ اتنی فارسی زبان جان گیا تھا کہ جب نسواری سوٹ میں ملبوس انجم صاحب بنگلے کی دوسری منزل کی سیر ھیوں پر سے فارسی کاشعر گاتے ازر ہے تھے تووہ مجھے فور آیاد ہو گیا تھا..... وہ شعر سے تھا۔ سیر ھیوں پر سے فارسی کاشعر گاتے ازر ہے تھے تووہ مجھے فور آیاد ہو گیا تھا..... وہ شعر سے تھا۔ سیر ھیوں پر سے فارسی کاشعر گاتے ازر ہے تھے تووہ مجھے فور آیاد ہو گیا تھا..... وہ شعر سے تھا۔ سیر ھیوں پر سے فارسی کاروبار دوند

بلا کشان محبت بہ کوئے یار روند میں بنگلے کے لان میں آگر رنگون کے آسان، در ختوں اور سر سنر لان کے پھولوں کو

دیکھنے لگا..... یہ بھول اور در خت امر تسر کے سمپنی باغ کے بھولوں اور در فتوں سے مختلف تھے..... ناربل کے در فتوں کے سوا باتی تھے..... ناربل کے در فتوں کے سوا باتی سارے در فت میرے لئے اجنبی تھے..... ان میں ایک در فت نے مجھے بڑا متاثر کیا..... یہ در فت سنبل کے در فت کی طرح بڑا گھنا اور او نیجا در فت تھا اور اس کی تقریباً ساری شاخیں در فت سنبل کے در فت کی طرح بڑا گھنا اور او نیجا در فت تھا اور اس کی تقریباً ساری شاخیں

ور حت بن سے در حت ل مری بول تھیں ..... بھائی جان نے بتایا کہ یہ بڑا پکل تینی سرخ رنگ کے پھولوں سے بھری ہوئی تھیں ..... بھائی جان نے بتایا کہ یہ بڑا پکل تینی استوائی در خت ہے اور صرف جنوبی ایشیاء کے گرم مر طوب ملکوں میں ہو تاہے۔

قیام پاکتان کے بعد ایک ایبای درخت میں نے لاہور میں دیکھا تو میں دیر تک سڑک کے فٹ پاتھ پر کھڑے ہوکر اسے دیکھتار ہاتھا....۔ یہ درخت مزنگ چونگی ہے سمن آباد کی طرف جاتے ہوئے دائمیں جانب ادبستان صوفیہ سکول کے اندر کہیں تھا....۔ سڑک پر سے اس کا اوپر والا آدھے سے زیادہ حصہ صاف دکھائی دیتا تھا جس کی ٹہنیاں سرخ پھولوں سے لدی ہوئی تھیں....۔ میں یادوں کا مسافر ہوں....۔ مجھے رنگون یاد آگیا...۔۔ گاڑی یار شے میں آتے جاتے میں اس درخت کو ضرور دیکھا کرتا تھا۔

ر مگون کی صبح کلکتے کی صبح کی طرح مرطوب تھی ..... دودن پہلے رنگون میں بردی ہارش ہوئی تھی ..... سبزہ در خت اور پھولول کے چہرے دن کی روشنی میں دھلے ہوئے لگ رہے تھے، کیونکہ رنگون میں گرو کہیں بھی نہیںاڑتی تھی..... کلکتے کی طرح اس شہر کی سڑکیں بھی رات کور وزانہ دھوئی جاتی تھیں ..... ویسے بھی شہر میں ہر طرف سنرہ ہی سنرہ تھا ....! یہتے تاڑ اور ناریل کے در خت عام تھے ..... حاجی رحیم بخش صاحب کے بنگلے کے آگے ایک چھوٹی می رئ سنرہ ہی سنرہ کے پار کھلا میدان تھاجس میں ہر طرف سنرہ ہی سنرہ تھا.... حاجی صاحب کا ایک کولڈ سٹور تک بنگلے کے عقب میں تھا ..... انہوں نے مجھے کولڈ سٹور تک رکھایا..... کولٹر سٹور تج میں سیبول کی خوشبو ہی خوشبو تھی..... بیر سیب حاجی صاحب آسر یلیا سے در آمد کرتے تھے اور سیبول کے ڈھیر لگے تھے .... حاجی صاحب مسکراتے ہوئے مجھے اینے ساتھ باہر لے آئے ..... جہاں تک مجھے یاد ہے حاجی رحیم بخش صاحب نوارى رنگ كى قرا قلى لولى يہنتے تھے .... فرير اسريك ميں ان كا آفس تھا....ان كى برى سى خوشمامیز پر پلیٹ میں دو تین سبز اور سرخ سیب ضرور رکھے ہوتے تھے اور ان کے آفس میں بھی سیبوں کی خو شبو پھیلی رہتی تھی، جس سڑک پر حاجی صاحب کا آفس تھامیں نے اس کانام فريئر سريث لكھا ہے..... مجھے مغالطہ تھا كہ شايداس سڑك كانام فريز سٹريث تھا..... ميں نے بری ہمشیرہ صاحبہ سے نیلی فون پر تقیدیق کی توانہوں نے کہا کہ اس سریٹ کانام فریئر سٹریٹ ہی تھااور اس سڑک کے آخر میں ڈاک خانہ بھی تھا.....اس تصدیق کے بعد میں سفر نامہ آ گے شروع کر تاہوں۔

الگ ہونا پڑتا ہے ۔۔۔۔۔ کون اپنا جسم چھوڑتا ہے ۔۔۔۔۔ چھوڑیں اس بات کو ۔۔۔۔۔ بس یوں سمجھ لیس کہ بیر سب سمجھ اللہ تعالٰی کی طرف ہے ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ آدمی کو اس کی توفیق کے لئے دعا مانگئی چاہئے ۔۔۔۔۔ میری ژوح کے گلتان آج بھی پہلی محبت کی خوشبوؤں سے مہک رہے ہیں ۔۔۔۔۔۔

میں پنی پہلی محبت کی کچھ خوشبو کیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں..... میں اپنی پہلی محبت پر پچھ روشنی ڈالناچا ہتا ہوں، بلکہ اپنی پہلی محبت کی کچھ روشنی اپنی سیاہ تحریر پر ڈالناحیا ہتا ہوں۔

وریے رنگون میں مقیم تھا....شاعر بھی تھا....اس کے بارے میں آ سے چل کر ذکر کروں

اس وقت میں آپ کووہ خاص بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں جسے میں نے ابھی تک آپ ہے چھپاکرر کھا ہواہے، چونکہ میں نے عہد کیا ہے کہ میں اس سفر نامے میں کسی مصلحت یا مبالغے سے کام نہیں لوں گااور جو بات بتانے کے لائق ہوگی اسے بچے بیادوں گا،اس لئے یہ بات بھی میں اپنے قار ئمین کو بتانا اپنااد بی فرض سمجھتا ہوں.... وہ بات میہ ہے کہ ان دنول میرے سر پر میری زندگی کی میلی محبت کا بھوت بری طرح سوار تھااور بیں اس محبت کی دل گدازیادی اپنے ساتھ ہی لے کرر تگون آیا تھا ..... مجھے یاد ہے جس وقت ہم اپنے مکان ے نکل کر سٹیشن کی طرف جارہے تھے تو میں نے بدی حسرت بھری نگاہوں سے اس مکان کی طرف دیکھا تھاجو میری بحبین کی اور میری زندگی کی میلی محبت کا مکان تھا.....اپنی میلی محب کے بارے میں میں بتانے کے لائق ہر بات بتادوں گا مگر اس اٹر کی کا اصلی نام نہیں بتاؤں گااور اس کے مکان کا حدود اربعہ بھی بیان نہیں کروں گا ..... میں اپنی بحیین کی اور پہلی محبت کا ٹام رضیہ رکھ لیتا ہوں ....اس زمانے میں لڑکیوں کے نام اس فتم کے ہوتے تھے ..... یہاں ہیں پیشگی وضاحت بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ میری میہ محبت اتنی پاکیزہ، معصوم اور لطیف تھی

## اج رکھ لے میری ڈوٹی ٹی ماں

ہر لڑکی کو ڈھولک بجانا آتا تھا ۔۔۔۔ ہر لڑکی کو پنجابی کے لوک گیت یاد تھے۔۔۔۔۔ایک لڑکی ٹر دن ایک طرف ڈالے ڈھولک بجار ہی ہے ..... سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی جھوٹے سے پتھریا جیج ہے ڈھولک پر تال دے رہی ہے ..... جھولے بھالے معصوم چیرے ہیں .....گرمیوں کا موسم بے تو کرائے پر منگوائے ہوئے پیڈ شل فین چل رہے ہیں ..... سر دیوں کا موسم ہے تو كاربائيد مسالے والے كيس روشن بيں۔ برى آيااور برى خالد چو ليے كے پاس بيتى بيں ..... چو لہے برسبر جائے کا براد کیے چڑھا ہواہے .....دیکیے میں سے سبر جائے کی خوشبو بھاپ بن کراڑر ہی ہے ..... ہمارے بجین کے زمانے میں گلی کو جھنڈیوں سے نہیں سجایا جاتا تھا.... کیلے کے دو بڑے در خت کاٹ کر لائے جاتے اور ان کا دروازہ بنایا جاتا تھا ..... آم کے پتول کے ، کچھوں کورسی میں پر وکر گلی میں حجنڈیوں کی جگہ سجادیا جاتا تھا..... آم کے بتوں کی حجنڈیوں کے نیچے سے گزرتے ہوئے کیلے اور آم کی بہت ہلکی ہلکی خوشبو آتی تھی .....امر تسر کے تشمیری مسلمانوں میں رواج تھا کہ جس دیوان خانے میں برات نے بیٹھنا ہو تا تھا اس کی د بواروں رہ چھینے کی فریں (شالیں) اس طرح لٹکا دی جاتی تھیں کہ دیواریں حجیب جاتی تھیں ..... فلمی گانوں کی ریکار ڈنگ نہیں بجائی جاتی تھی ..... صرف شادی بیاہ والے گھر سے الركوں كے وصولك بجانے اور پنجابي اوك كيت كانے كى دبى وبى سى آوازيس آتى تھيں ..... رضیہ بڑی مہارت سے ڈھولک بجاتی تھی ..... ڈھولک اس نے دونوں گھٹنوں کوجوڑ کر ساتھ لگائی ہوتی ..... گردن ایک طرف کو جھی ہوئی ہوتی تھی ..... بالوں کی ایک لث جسم کے ساته بل ربی ہوتی تھی....اس وقت مجھے سرم کی پہیان نہیں تھی اور سرم میں اور معصوم انداز میں لوک گیت گانے والیاں مجھے گلاب اور گیندے کے چولوں کی طرح لگتی تھیں ....اب سرم کی پیچان آگئی ہے اور سرم کے اکار کو تلاش کر تارہ جاتا ہوں اور گلاب اور گیندے کے پھولوں ایسے چبرے آہتہ آہتہ نگاہوں سے او بھل ہو جاتے ہیں۔

میرے بچین کی محبت کے وہ طلسمی رنگ اور خو شبو کیں اور اداس دو پہریں اور تیز بارشیں اور طلوع ہوتے، غروب ہوتے آفاب تھے جو میرے ساتھ ہی رنگون آگئے میری عمراس وقت تیره چوده سال کی ہوگ۔

ایم آے او ہائی سکول امر تسرکی آٹھویں کلاس سے اٹھ کر رنگون آیا تھا۔۔۔۔ کمپنی باغ کے آم کے در خت، چھوٹی نہر، امر ود کے باغ، کھنے کے در ختوں کی سفید کلیوں کی خوشبو کیں اور جالی کھوہ کے زر داور کیسری گیند ہے کے پھول اور منہ اند چر ب لوکاٹ کے باغوں سے آنے والی گودہ کے زر داور کیسری گیند ہے کے پھول اور منہ اند چر لوکاٹ کے باغوں سے آنے والی گولڈن اور نار نجی لوکاٹوں کی دھیمی دھیمی گرم خوشبو کیں اور رضیہ کی اداس محبتیں دل کو اداس محبتیں دل کو گھانے ماتھ ہی رنگون لے آیا تھا۔۔۔۔ یہ سب خوشبو کیں، سب محبتیں دل کو گداز کر دینے والی تھیں۔۔۔۔ رضیہ کی محبت میں عدم سے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔۔۔۔۔ اس جہان فانی میں آنکھیں کھولتے ہی رضیہ کو دیکھا تھا اور اپنی محبت کو پیچان لیا تھا۔۔۔

شادی بیاہ کے موقعوں پرامر تسر کے کشمیری گھرانوں کی رونق اور چہل پہل سب سے
الگ ہوتی تھی ..... تیل کی رات کو وڑی بھتہ پکتا ..... ایک ہفتہ پہلے ہی گھروں میں باسمتی،
زعفران، پلاؤ، قہوے کے مصالحے اور حنا کے عطر کی خوشبو کیں اڑنے لگتی تھیں ..... دوسر کی
چیزوں کے علاوہ کھنڈ قلچوں اور باقر خانیوں کے بھرے ہوئے تھال خاص طور پر منگوا کر رکھ
لئے جاتے ..... تین دن پہلے ہی لڑکیاں ڈھولک لے کر بیٹھ جاتیں .....اس زمانے میں لڑکیاں
ڈھولک پر فلمی گیت نہیں گاتی تھیں .... پنجابی کے لوک گیت گائے جاتے تھے .... جیسے ۔

لنگ آ جایتن چنال دا

تساں نوں مان وطناں دا آیانی لاڑیتے تیر اسہریاں والا

تھے....ر مگون کے بازاروں میں گزرتی ہر برمی لڑکی میں مجھے اپنی محبت کی شکل د کھائی دیتی تھی ..... میں اپنی محبت کی ڈائری لکھا کرتا تھا.... میں بید ڈائری بھی ساتھ ہی لے آیا تھا.... رنگون آئےاک مہینہ ہی گزراتھا کہ گھرہے ہمشیرہ صاحبہ کے نام خمر خیریت کا خط آیاجس میں یہ بھی لکھا تھا کہ رضیہ کی ایک جگہ مثلیٰ ہو گئی ہے ..... یہ خبر میرے لئے آسانی بجل ہے کم نہیں تھی، حالا نکہ رضیہ مجھ سے چھ سات سال بڑی تھی اور اس کے ساتھ میر ی شادی کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا تھا، لیکن اس کی متلق کا سن کر مجھے ایسے گا جیسے کوئی زبروستی مجھ سے رضیہ کو چھین کر لے گیا ہے ..... اواس اواس رہنے لگا..... ان ہی ونوں میں شاعر ارجن ویو ر شک ہے میری ملا قات ہو گئی ..... وہ بھی مجھ سے بڑا تھا لیکن انتہائی ہنس مکھ اور خوش گفتار تھا..... لا ہور کے محلے گوالمنڈی میں ان کا آبائی مکان تھا..... وہ اپنے والد کے ساتھ برمامیں شاید تھیکیداری کاکام کرتا تھا..... ہر دوسرے تیسرے دن بھائی جان سے ملنے ہمارے لیوس سٹریٹ والے فلیٹ پر آتا تھا..... ہم بہت جلدا یک دوسرے سے کھل مل گئے تھے..... مجھے یاد ہے وہ بھائی جان کواپنی اردو کی نظمیں سایا کر تا تھا ..... میں نے اس سے غزل بھی نہیں سنی تھی .....رشک انگریزی اور برمی زبان بری روانی ہے بول لیتا تھا ..... قیام پاکستان کے بعد وہ مبئی عاكر آباد ہو گيا تھااور اس نے جس ديش ميں گنگا بہتی ہے كه مكالمے بھى كھے تھے .... تمبئ كافلى رساله فلم فيئر ميري نظرے گزراتھاجس ميں اس فلم كااشتہار چھياتھا.....اشتہار میں مکا لمے سکرین لیلے کے ساتھ ارجن دیورشک کا نام لکھا ہوا تھا....اس کا جمبئی میں ہی

بہر حال جبوہ میرے ساتھ رگون میں ہوتا تھااور ہم رگون کی بارشوں میں سڑکول پر پھر اکرتے تھے ۔۔۔۔۔ رشک کے ساتھ ہونے ہے میراغم کسی حد تک بہل جاتا اور کچھ دیر کے لئے میں بھول جاتا کہ رضیہ کی مثلی ہوگئی ہے ۔۔۔۔۔ ایک روز رشک نے کہا۔۔۔۔ چلو دریائے ایراوتی کی سیر کرتے ہیں۔۔۔۔ اس وقت میں نے فیصلہ کرلیا کہ جس ڈائری میں میں اپنی محبت کی باتیں کھاکر تا تھا اے دریا میں بھینک دوں گا۔۔۔۔ جب رضیہ مجھ سے چھین لی گئ ہے تو بھر اس کی محبت کی ڈائری کو اپنے یاس رکھ کر کیا کروں گا۔۔۔۔ رشک نے کہا کہ سورج

غروب ہونے سے ذرا پہلے چلیں گے ..... دریائے ایراوتی میں سورج کے غروب ہونے کا نظارہ بڑاد لفریب ہوتا ہے ..... عین وقت پر رشک آگیا..... میں نے ڈائری اپنی قمیض کے اندر چھپاکر رکھ لی تھی ..... اس وقت میری ذہنی کیفیت الی تھی جیسے میں اپنے ہاتھوں اپنی مجبت کود فن کرنے جارہا ہوں ..... رشک نے میرے چہرے سے میری ادامی کا اندازہ لگالیا تھا ..... ہم فلیٹ کی میر ھیاں اثر کرلیوس سٹریٹ میں آئے تورشک نے مجھ سے بوچھا۔ "تم بہت اداس لگ رہے ہو۔.... کیا بات ہے؟"۔

میں نے پرانی فلموں کے "ناکام محبت" ہیر وکی طرح عملین مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ "کوئی بات نہیں ..... ویسے ہی اداس ہو گیا ہوں"۔

ہم نے لیوس سڑیٹ ہی ہے ایک رکشالے لیا .....رنگون میں جور کشے چلتے تھے انہیں لئے کہا جاتا تھا اور اسے آدمی چلاتے تھے ..... لینی یہ انسانی رکشے تھے ..... رکشا چلانے والے سجی جنوبی ہند کے رہنے والے تامل لوگ تھے جنہیں وہاں کی زبان میں قریکی کہتے تھے .....

ان کے رنگ کالے ہوتے تھے .... بڑے دبلے پتلے ہوتے تھاور سر کے بال چھوٹی کا گت کی شکل میں پیچھے بندھے ہوتے تھے .... مجھے یاد نہیں کہ ہم کن کن بازاروں میں سے گزرے ..... رشک رنگون کے سارے شہر سے واقف تھا .... ہم دریا کے گھاٹ پر پہنی گئے .... دریا کنارے چھوٹی چھوٹی کشتیال بندھی ہوئی تھیں .... ملاح سب کے سب بری سے مسب ان کشتیوں کو سے .... بری زبان میں ان کشتیوں کو سے .... بری زبان میں ان کشتیوں کو سمیان کہتے تھے .... ہم ایک سمیان میں بیٹھ کر دریا کی سیر کرنے لگے .... ایراوتی برماکا سب سے برادریا ہے .... خدا جانے بیچھے کن پہاڑیوں میں سے نکل کر آتا ہے .... رنگون میں آگر سے برادریا ہے .... خدا جانے بیچھے کن پہاڑیوں میں سے نکل کر آتا ہے ..... رنگون میں آگر سے سندر میں جاگر تا ہے .... قیام یا کتان کے بعد جب میں رنگون کی یادوں کوایک کتاب میں سے سے برادریا ہے .... قیام یا کتان کے بعد جب میں رنگون کی یادوں کوایک کتاب میں

للصفي بيشاتو مجھ ايك رساله مل كياجس ميس دريا ع ايراوتي كاايك كيت درج تھا ..... ميس نے

وہ گیت ترجمہ کر کے رنگون کی یادوں پر مشتمل اپنے ناول " حجیل اور کنول" کے شروع میں

المخ

گیت بیه تھا۔

"ایراوتی!میریایراوتی! میری محبوب ایراوتی! سیری محبوب

سب ندیاں بیاری ہیں محر سب سے بیاری ہے ایراوتی

ب سے پیانی ہے ہوں دن بھر میں ناؤ کھیتا ہوں

تير \_ پانيول پرارياو تي!

ملاح کی زندگی بجائے خود ایک گیت ہے

تير \_ پانيول پر ،ايراوتي!

خوبصورتِ لڑ کیاں ناچ رہی ہیں

حصوم ربی ہیں۔

تیزی ہے، مجھی د هیرے د هیرے

تم نے یہ ناچ کہاں سکھا؟

بناؤار اوتى كى بيٹيوں!

دریا کے این موڑ پر ناچ سیکھا تھا

یاس پہاڑ پر، جہاں سے ایراوتی نکلتی ہے۔

بناؤار اوتی کی بیٹیوں!

ایرادتی میں ہمارے آنسوساتے رہے ہیں بھائیوں!

ار اوتی کتنی میلی ہور ہی ہے۔

اور جب غریبی ہمارے گلے گھونٹ دے گی۔

ایراوتی ای طرح بہتی رہے گی۔

جس وقت میں اپنے دوست کے ساتھ کشتی میں بیٹھادریائے ایراوتی کی سیر کررہاتھا تو

میں نے ایراوتی کے جفائش ملاحوں کا پیر گیت نہیں سنا تھا..... سورج غروب ہورہا تھا..... غروب ہوتے سورج کی ارغوانی روشن نے دریا کو بھی روشن کر دیا تھا۔ جب مشتی دریا کے درمیان پیچی تو میں نے اپنے ساتھی رشک کی آنکھ بچاکر قمیض کے پنچے سے ڈائزی نکالی اور درمیان پیچی نوچھا۔
دریا میں ڈال دی ..... رشک نے جمعے ایسا کرتے دکھے لیا تھا.....اس نے بوچھا۔
درکا ہی تھے نے دریا میں کیوں بھینک دی؟"۔

" یہ کا پی تم نے دریامیں کیوں پھینک دی؟"۔ میں فنے آ تھے وں میں آئے ہوئے آنسور وکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

"ي<sub>و</sub>نني فضول ي کاپي تھي"۔

" نہیں نہیں سیس تم جموٹ بولتے ہو"ر شک بولا ....." ضرور کوئی خاص بات ہے ..... مجھے بے شک بتاد ومیں کسی سے ذکر نہیں کروں گا"۔

اور میں نے رشک کواپی ناکام محبت کی کہانی بیان کردی .....کشتی دریا کی لہروں پر ملکے ملکے ہیکو لے کھاتی ہی جارہی تھی .....اس دریا کی لہروں میں برقی ملاحوں کے آنسوؤں کے ساتھ میری محبت کی آنسو بھی شامل ہوگئے تھے .....شاعر دوست میری محبت کی رودادسن کرخود بھی اداس ہوگیا .....کہنے لگا۔

"مجت کی ناکام کہانیاں سب ایک جیسی ہوتی ہیں ..... مجھ پر بھی یہ صدمہ گزر چکاہے، جس لوکی ہے میں محبت کر تا تھااس کانام شکنتلا تھا"۔

اس کے بعد ہمارے در میان کیا کیا باتیں ہو کیں مجھے یاد نہیں ۔۔۔۔۔ اتنایاد ہے کہ تیز ہوا چلنے گئی تھی اور ہماری کشتی زیادہ ڈولنے گئی تھی ۔۔۔۔۔ رشک نے برمی زبان میں ملاح سے پچھے کہا۔۔۔۔۔اس نے جس رخ پر کشتی جارہی تھی اس کے آخر میں دیکھا اور جلدی ہے کشتی واپس موڑنی شروع کر دی۔۔۔۔ رشک مجھے کہنے لگا کہ آ کے متکی پوائٹ تھوڑی دور رہ گیا تھا۔۔۔۔۔ متکی پوائٹ وہ جگہ ہے جہاں سے دریا کا ڈیلٹا شروع ہوجاتا ہے ۔۔۔۔۔ آسمان پر بادل بھی چھا رہے تھے۔۔۔۔۔ایراوتی کے گھاٹ سے ہم رکشامیں بیٹھ کر فلیٹ پرواپس آئے توسارے راستے بارش ہوتی رہی۔۔۔۔ رنگون کی بارشیں بارش کا پوراحق ادا کرتی ہیں۔۔۔۔۔ رنگون کی بارشیں فرشبو کیں اور موسیقی شامل فیصے میں خوشبو کیں اور موسیقی شامل فیصے میشہ یادر ہیں گی اور یہ بارشوں کی یادیں میری محبت میں خوشبو کیں اور موسیقی شامل

کرتی رہیں گی .....رنگون کی ہار شوں پر میں پہلی نظر میں عاشق ہو گیا تھا..... برما کے جنگلوں کی بار شیں میں نے بعد میں ویکھی تھیں، ابھی رنگون شہر کی بار شوں میں بھیگ رہا تھا..... بارش میں بھیکنا اینے آپ کو فطرت یا نیچر کے حوالے کردینا ہے اور رنگون کے شہر کی بار شوں میں توخو شبو کمیں جنم لیتی تھیں ....۔ کچھ اس لئے بھی میرے جذبات میں شدت کا احساس تھا کہ لڑ کین میں جنوب مشرقی ایشیا کی وہ پہلی بارشیں تھیں جن سے میں ہم آغوش ہور ہا تھا..... بارش میں رنگون کے جامع مسجد والے بازار معل سٹریٹ کی خوشبوالگ ہوتی تھی..... جیسے چیڑھ کے در ختوں کی خو شبو میں صندل کی خو شبو شامل ہو گئی ہو..... فریئر سٹریٹ بارش میں ایسی خوشبودی تھی جیسے دیودار کے در ختوں کے تازہ کئے ہوئے تنول كياس بيضاكونى اس زمانے كاكيرون اے كاسكريٹ يى رباہو ....سيارك سريث بارش ميں بناری پان اور لکھنئو کے زروے کی خوشبو اڑاتی تھی اور جاری لیوس سرید میں سے بارش میں گزروتو تازہ سگاراور کافی کی خوشبو آتی تھی۔

` کہتے ہیں رنگون کے بازاروں اور گلی کوچوں سے بھی بار شوں کی بیہ خو شبو کمیں رخصت ہو چکی ہیں، لیکن میں جس زمانے کی بات کررہا ہوں وہ نیچرل بار شوں، خالص محبوں، معصوم محبوں میں حصب حصب کر راتوں کو آنو بہانے والوں اور گری اور روح کی گہرائیوں میں اتر جانے والی خوشبوؤں کا زمانہ تھا .... یہ وہ زمانہ تھا جس کے لئے تاریخ کو کئی صدیوں تک انظار کرنا پرتاہے اور جب بیز زمانہ گزر جاتا ہے تو پیچھے پھول رہ جاتے ہیں، خوشبوغائب موجاتی ہے ....سائرہ جاتے ہیں ..... آدمی غائب موجاتے ہیں ..... جسم زندہ روحوں سے خالی ہو جاتے ہیں اور تحبیتی آنسوؤں کی معصومیت سے محروم ہو جاتی ہیں۔ ر مگون کی مغل سڑیے میں ہی اقبال فرنیچر مارٹ فرنیچر کی ایک کافی بڑی دوکان تھی..... اقبال نام کاایک خوش شکل، سنہری بالوں والا سرخ وسپید نوجوان اس د کان کا مالک تھا.....اقبال صاحب کے سرخی ماکل سپید چرے پر کہیں کہیں نسواری رنگ کے تل تھے..... وہ سگار پیا کرتے تھے، ان کی دوکان میں یالش اور برانی لکڑی کی خوشبو ہر وقت بھیلی رہتی

تھی .....میں بھائی جان کے ساتھ ان کی دوکان پر جاتا تووہ بڑی آؤ بھگت کرتے، جائے بسکٹ

اور یان سگریٹ سے تواضع کرتے .... وہ بھائی جان کے دوستوں میں سے تھے .... اقبال صاحب کا تعلق بھی مردم خیز خطے یعنی پنجاب کے گجرات کہم سے تھا۔۔۔۔اگر میں بھولا نہیں توٹاید اقبال فرنیچر مارٹ کے ہی او پر دوسری منزل میں ایک لائبری ہواکرتی تھی جس کی الماريان اردو كتابون سے بھرى ہوئى تھيں ..... كبھى كبھى اس لائبرىرى ميں ادبى مجلس اور مشاعره بھی ہو تا تھاجس میں احمرر تگونی جو برمی تھا مگر علامہ اقبال کی پیروی میں اردو کی نظمیس کہنا تھا اپنا کلام سناتا تھا..... رنگون میں اردو کی دو فلمیں بڑے زور و شور سے چل رہی تھیں .....ایک پنجولی آرٹ سٹوڈیولا ہور کی فلم خزائجی اور دوسری غالبًار نجیت مووی ٹون کی فلم پردیسی ..... پردیسی میں خور شید اور موتی لعل نے کام کیا تھا .... ان دونوں فلمول کے گانوں کی ہو ٹلوں،ریستورانوں میں اکثرر یکارڈنگ ہوتی رہتی تھی ..... خزا کچی فلم کا گاناساون کے نظارے ہیں اور پرولی فلم کا گانا پہلے جو محبت سے انکار کیا ہو تا .....ر مگون کے برمی بھی

ایک دن رشک اور میں بلاڈیم سینماہاؤس میں انگریزی فلم دیکھنے گئے ..... بڑاخو بصورت سینما ہاؤس تھا..... سینما ہاؤس کے سامنے ر تگون کی مشہور شاپنگ مار کیٹ سکاٹ مار کیٹ تھی..... یہاں دنیا کی ہر چیز مل جاتی تھی ..... فریئر سٹریٹ میں مسلمانوں کی بہت سی د کا نیل تھیں..... ان میں سورتی میمن مسلمانوں کی دکا میں بھی تھیں..... گجرات کا ٹھیا واڑ کے مسلمانوں کی کیڑے کی بردی بری دکانیں بھی تھیں اور ترکی ریسٹورنٹ بھی ای سٹریٹ میں تھا..... ترکی ریسٹورنٹ کے مالک کی شکل بھولے بسرے خواب میں ویکھی ہوئی شکل کی طرح میرے ذہن میں ابھرتی ہے ..... شیشے کے شو کیسوں میں کریم رول اور پیسٹریوں سے بھری ہوئی پلیٹیں رکھی ہوتی تھیں ..... جب رنگون پر جایائی بمبار جہازوں نے پہلی بمباری کی توان شو کیسوں کے ٹوٹے ہوئے شیشوں کی کر چیاں اور کریم رول اور پیسٹریاں میں نے فریئر سٹریٹ میں بھری ہوئی دیکھی تھیں .... یہ سب کچھ پوری تفصیل کے ساتھ آگے چل کر بیان کروں گا۔

تر کی ریسٹورنٹ میں فلمی اور غیر فلمی گانوں اور قوالیوں کی ریکارڈنگ بجاکر تی تھی.....

اس زمانے میں کالو قوال پاشاید کلن قوال کی قوالی ..... سکھی ری ڈولی میں ہو جاسوار بہت مشہور

را پیگندٔ ا تقریرین بھی نشر ہوتی تھیں ..... ریڈیو سٹیٹن ایک دو منزلہ عمارت میں تھا..... ر وازے میں سے گزر کر اندر داخل ہوں توبائیں ہاتھ کوڈیوٹی روم تھا..... یہاں ایک ڈیوٹی . منیسر بر می لژکی جیشی ہوتی تھی.....اس کا کام ریڈیو پر وگرام کو مانیٹر کرنا تھا.....اس کی ڈیوٹی صبح آٹھ بجے سے شام چار بجے تک ہوتی تھی .... چار بجے کے بعد ایک مدرای عورت ڈیوٹی سنهالتی تھی ..... ڈیوئی سنجالنے کے علاوہ یہ مدرای عورت ہر وقت اپنی ساڑھی سنجالتی ر متى تقى ..... دُيو ئى آفيسر برى لركى برى ياكيزه اور شفاف تقى ..... چاندى اور شيشے كى بن ہوئی لگتی تھی ....اس لڑکی کے جاندی اور شیشے کے بنے ہوئے جسم کا جایا نیوں کی بمباری ے بعد کیا حال ہوا؟ یہ بھی میں آپ کو آ کے چل کر بتاؤں گا .....رید یور گون سے اردو بڑالی اور دوسری ہندوستانی زبانوں کے علاوہ برمی زبان میں بھی پروگرام ہوتے تھے.....ریدیو کے مٹین ڈائر کیٹر کانام مسٹر میکاؤ تھا..... جوریڈیوانجینئر ہمارے اردو پروگرام کے لئے ہمیں ملا ہوا تھاوہ بھی پر تگالی تھااور اس کا نام مسٹر ڈی کو شاتھا ..... ان لوگوں کے نام اور شکلیں جھے یوری طرح یاد ہیں.....مسٹر میکاؤ تو کالے رنگ کا تھا مگر مسٹر ڈی کو شاکارنگ زرد تھا.....ورگا یو جا کا تہوار آیا تو بنگالی اور مدرای لڑ کیاں پروگرام کرنے سٹوڈیو میں آئیں ..... وہ سب ننگے ياؤں آئی تھيں..... بھڑ کيليے رنگوں والی ساڑ ھيوں ميں ملبوس تھيں.....اس روز رنگون ريڈيو

فریئر سٹریٹ میں ہی گرینڈ ہوٹل ہوتا تھاجو کلکتے کے گرینڈ ہوٹل کی شاخ تھی ..... میراشاعر دوست رشک اس ہوٹل میں بھی بیٹھ کرشر اب بیاکر تاتھا۔

گرینڈ ہوٹل کے سامنے میکسم سٹریٹ تھی ..... یہ سٹریٹ فریئر سٹریٹ والی سڑک ہے بھوٹ کر اندر کو جاتی تھی اور یہ سٹریٹ بھی ہماری لاہور کی بیڈن روڈ جتنی کشادہ تھی ..... یہ آگے جاکر بند ہوجاتی تھی ..... جہال یہ سٹریٹ بند ہوجاتی تھی وہاں سرکاری ریڈیو سٹیٹن ریڈیور نگون کے دفاتر اور سٹوڈیوزواقع تھے ..... یورپ میں دوسری عالمگیر جنگ پوری شدت سے لڑی جارہی تھی ..... برماکا ملک چونکہ اگریزوں کی عمل داری میں تھااس لئے حکومت نے ریڈیو رنگون سے ایک گھٹے کی اردو سروس جاری کی ہوئی تھی ..... اس سروس میں اردو اور پنجابی میں خبروں کے بلیٹن نشر ہوتے تھے ..... برطانوی افواج کی ہندوستانی رجمٹوں کے لئے اردو، بڑگالی، تامل، تلیکو اور پشتوگانے اور قوالیوں کے ریکارڈ

بجائے جاتے تھے اور چھوٹے چھوٹے برا بیگنڈا فیچر نشر ہوتے تھے اور اتحاد یول کے حق میں

**(2)** 

پرخو شبو کیں اژر ہی تھیں۔

تھا.....اس نے ہوٹل کی بیشانی پراردو کے بڑے بڑے الفاظ میں لکھ کر بورڈ لگایا ہوا تھا۔اس پر لکھا ہوا تھا۔

"يبال بينه كرشراب پينے كى اجازت ہے"۔

پاکستان بننے کے بعد دو تین ماہ تک یہ بورڈ ویسے ہی لگارہا،..... پھر اتار دیا گیا۔.... میں رگون کے میکسم بارکی بات کر رہا ہوں .....اس بار میں زیادہ تر غیر ملکی ملاح اور جہازی وغیرہ بیٹھا کرتے تھے ..... مسٹر جمپٹی اس بار کا مینجر تھا ..... جب جاپانی فوجیس رگون کی طرف بڑھ رہی تھیں اور رگون ہے ہندوستانیوں کا ہمہ گیر انخلاء شروع ہوا اور لوگ آپی بچی سجائی دوکا نیں اور بھرے پڑے مکان چھوڑ کر پیدل ہندوستان کے کا کسز بازار کی طرف ایک دوکا نیں اور جس پڑے مکان چھوڑ کر پیدل ہندوستان کے کا کسز بازار کی طرف ایک سیاب کی طرح چل پڑے تھے تو مسٹر جمپٹی بارکی چابیاں پھینک کر بھاگ کھڑ اہوا تھا اور مقامی برمیوں نے شراب خانے کو اس احتیاط ہوئے ہندوستانیوں کے مکان اور دوکا نیں بھی لوٹ لی مقامی برمیوں نے گھر چھوڑ کر بھاگے ہوئے ہندوستانیوں کے مکان اور دوکا نیں بھی لوٹ لی مقامی برمیوں نے گھر چھوڑ کر بھاگے ہوئے ہندوستانیوں کے مکان اور دوکا نیں بھی لوٹ لی تھیں .....

ابھی تور نگون میں امن وابان تھا۔۔۔۔ جنگ رنگون سے ہزاروں میل دور یورپ میں افری جارہی تھی۔۔۔۔ ابھی جاپان میدان جنگ میں نہیں اترا تھا۔۔۔۔۔ رنگون کے بازاروں، مارکیٹوں میں بڑے زور و شور سے کاروبار ہور ہاتھا۔۔۔۔ ملٹری کے ٹھیکیدار جنگی ضروریات کا سامان تیار کر کے دھڑاد ھڑیورپ کو سپلائی کررہے تھادر خوب دولت کمارے تھے۔۔۔۔۔ان میں کی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ بہت جلدا نہیں یہ ساری دولت، ساری ٹھیکیداریاں، ماری دل داریاں اور ساری گرم بازاریاں چھوڑ چھاڑ کر صرف تین کپڑوں میں جانیں بچاکر ساری دل داریاں اور ساری گرم بازاریاں چھوڑ چھاڑ کر صرف تین کپڑوں میں جانیں بخاکر کر ناپڑے گااور ان میں سے سینکڑوں لوگ برما کے دشوار گزار جنگوں کی طرف بیدل مارچ کرنا پڑے گااور ان میں سے سینکڑوں لوگ برما کے دشوار گزار جنگوں کی صعوبتیں برداشت نہ کر سکیں گے اور سمیر سی کے عالم میں راستے میں ہی مرکھپ جنگوں کی صعوبتیں برداشت نہ کر سکیں گوروں میں ہی کی جارہی تھی اور بنکوں میں جمع کی جارہی تھی۔۔۔۔۔ابھی رنگون میں رات کو بلیک آؤٹ بھی نہیں ہو تا تھا۔۔۔۔۔رنگون شہر کی روشنیاں راتوں کو جگ مگ کرتی تھیں۔۔۔۔۔ابھی سب خیر خیریت تھی۔۔۔۔ ہر طرف سکون راتوں کو جگ مگ کرتی تھیں۔۔۔۔۔ بھی سب خیر خیریت تھی۔۔۔۔۔ ہر طرف سکون

به ساری لژکیاں بزی خوبصورت تھیں.....خوبصورت تھیں یا نہیں تھیں مگر مجھے برى خوبصورت لگ رى تھيں ..... وه بنگله، تامل، تليكواور ٽوٹى پھوٹى اردو ميں باتيں كررى تھیں ..... سٹیشن ڈائر مکٹر کی جانب ہے ان لڑ کیوں کی کافی اور رس گلوں ہے تواضع کا اہتمام کیا گیا تھا ..... بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے کی طرح میں ہر کڑی ہے بے تکلف ہونے کی کو شش کررہا تھا ..... میں صرف حسن پرست تھا..... میرے دل میں حسن پرستی کے سوااور کوئی خیال نہیں تھا .... ان لڑ کیوں کے تازہ و شاداب اور جوانی کی تیش میں تمتماتے ہوئے چرے آج بھی میری آئھوں کے سامنے ہیں ۔۔۔۔۔ یہ میں سن 42-1941ء کی بات کررہا ہوں ....اس بات کو ساٹھ برس کے قریب زمانہ گرر چکاہے ....ان لڑ کیوں میں سے شاید ہی کوئی زندہ ہو .....اگر زندہ بھی ہوگی تو پہچانی نہیں جاتی ہوگی .....وفت کے بےرحم ہاتھوں نے اس کے خوبصورت چہرے پر کیسریں ڈال دی ہوں گی ..... جھریاں ڈال دی ہوں گی ..... پھول مرجھا بھی جائے تو بہجانا جاتا ہے کہ یہ گلاب کا پھول ہے .... یہ گیندے کا بھول ہے ..... بید موتیئے کا پھول ہے ..... آد می بوڑھا ہو جائے تو بہچانا نہیں جاتا کہ بدوہی خوبصورت لڑ کا ہے جو حصیب حصیب کر اپنی محبوبہ کو محبت بھرے خط لکھا کرتا تھا..... ہم گیندے، گلاب اور موتیئے کے چھولوں کی طرح کیوں نہیں زندہ رہتے؟

ریڈیورنگون والی سٹریٹ میں داخل ہوں تو کٹر پر شراب کی ایک بار تھی .....اس کانام میکسم بار تھا..... یہ شراب خانہ ہی تھا.... یہاں لوگ بیٹھ کر شراب ہے جی بہلاتے تھے....۔ اس سے جھے یاد آگیا..... قیام پاکستان سے پہلے گوالمنڈی لا ہور کے چوک میں دار الاشاعت والی سڑک کے کونے میں جہاں آج کل مٹھائی کی دکان ہے وہاں ایک سکھ کا ہوٹل ہواکر تا

تھا..... بہت کم لوگوں کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ سکون ایک بہت بڑے خونیں طوفان کا پیش خیمہ ہے۔

ریدیور نگون کے پراپیگنڈا سیشن سے مسلک ہونے کی وجہ سے بھائی جان کو اپنی اخباری مصروفیات میں سے وقت نکال کر پچھ دیر کے لئے رنگون کے سیکرٹریٹ جانا پڑتا تھا۔۔۔۔۔وہ مجھے بھی ساتھ لے جاتے تھے ۔۔۔۔۔رنگون کا سیکرٹریٹ شہر میں ہی تھا، عمارت کے کئی بلاک تھے ۔۔۔۔۔بہت بڑے چھتے ہوئے پورچ کے باہرار دومیں تکھا ہوا تھا۔
''یہاں گاڑیاں کھڑی کرنے کا نہیں ہے''۔

بس ای قتم کی گلابی اردور تگون کے برمی اور تامل لوگ بولا کرتے ہے .....وفتر میں برمی کلرک وغیرہ بزی آزادی ہے اپنی مرضی کے مطابق کام کرتے تھے۔ وہ انگریزوں کی غلامی ہے ہر ممکن طریقے ہے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے....ان کے دل میں ہے بات بیٹے بھی تھی کہ انہیں دو قو میں لوٹ رہی ہیں .....ایک ہندوستان کے لوگ جنہوں نے ان کے کاروبار پر قبضہ جمایا ہوا ہے اور دوسرے انگریز جنہوں نے ان کے ملک پر قبضہ کرر کھا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب جاپانی فوجیں ایک طوفان کی طرح سنگا پور ملایا پر قبضہ کرنے کے بعد رنگون کی طرف بڑھ رہی تھیں تو برمی لوگ جاپانیوں کے ساتھ مل گئے تھے.....انہیں یقین مقاکہ جاپانی نہیں انگریزوں کی غلامی ہے نجات ولائمیں گے..... برمیوں نے جنگ کے اوائل میں اور دوران جنگ جاپانیوں کے کا دوائل میں اور دوران جنگ جاپانیوں کے لئے بڑی کار آند جاسوی کی تھی۔

ندرہ تاریخ کے بعد جب پیے ختم ہو جاتے تھے تو سگار کی جگه بیریاں یہتے تھے اور ایک روسرے سے قرض مانگ کر باقی کے دن گزارتے تھے .... پہلی تاریخ کے بعد پھر یہی چکر شروع ہو جاتا تھا .... میں نے برمیوں کے گھروں میں جاکر بھی دیکھاہے .... ٹرل کاس نے لے کر ایر کلاس تک کے لوگوں کی بھی یہی حالت تھی ..... وہ گھروں میں زیادہ سامان رکھنے ے قائل نہیں تھے .... جایانی گھروں کی طرح ان کے گھروں میں بھی فرش پر چٹائیاں بچھی ہوتی تھیں ..... وہیں چوکی رکھ کر کھانا کھاتے تھے اور وہیں رات کو سوجاتے تھے ..... بانس کے دو تین افیچی کیس ہوتے تھے جن میں روز مرہ کے استعال کے کیڑے ہوتے تھے ....ان كالباس بهي براساده تها ..... لتكي، كرية اور سرير زر ديا گلابي رومال بندها موا ..... مين نياس زمانے میں کسی بری کو کوف پتلون میں نہیں دیکھا ..... جاول ان کی اہم غذا تھی ..... روثی نہیں کھاتے تھے....اس کی وجدیمی تھی کہ یہ بار شوں کاگرم مر طوب خطہ ہے اور جہاں سارا سال بارشیں ہوتی رہیں وہاں فضاء میں ہر وقت رطوبت رہتی ہے اور روئی مشکل ہے ہضم ہوتی ہے ..... پچلوں میں آم بھی ہو تاتھا، مگرا نئاس اور نار میں اور پینتے کی بھر مار تھی۔ چھلی ان کی من پیند ڈش تھی ..... برما کے لوگ مچھلی کا اچار بھی بناتے تھے، جس مکان میں مچھلی کے اجار کی جاٹی کامنہ کھلتا تھااس گلی میں اس کی تیز بو پھیل جاتی تھی۔

برمی میکسی ڈرائیور بردی تیزگاڑی چلاتے سے ..... جرائم پیشہ برمی چوریاں عام کرتے سے ..... تن سیر ھیوں میں گئے ہوئے گھروں کے بجل کے میٹراتار کرلے جاتے سے ..... تن آسانی ان میں بہت زیادہ تھی اور مشقت ہے بہت گھبراتے سے، چنانچہ کوئی برمی رکشا نہیں کھنچتا تھا ..... رکشا کھنچتا تھا ..... رکشا کھنچتا تھا ..... برمی لوگ کار وبار ہے بھی جی تھی ان کی ان بی کمزور یوں کی وجہ سے ہندوستانیوں، خاص طور پر تامل، مورتی میں اور پنجا بیوں نے سار اکار وبار سنجالا ہوا تھا ..... تامل لوگ بھی پنجا بیوں کی طرح جفائش لوگ سے اور یہ تو قدرت کا اصول ہے کہ جو محنت کرے گا جفائش کے کام کرے گا وی کامیاب ہوگا ..... بہاں میں سری لئکا کے لوگوں کی مثال ضرور دوں گا ..... سری لئکا کے لوگوں کی مثال ضرور دوں گا ..... سری لئکا کے لوگوں کی مثال علاقہ جو نکہ ہندوستان کے لوگ بھی سخت تن آسان ہیں ..... ہری لئکا کا شال کا یعنی جافناکا علاقہ جو نکہ ہندوستان کے لوگ بھی سخت تن آسان ہیں ..... ہری لئکاکا شال کا یعنی جافناکا علاقہ جو نکہ ہندوستان کے لوگ

یورپ میں جنگ کی شدت میں جیسے جیسے اضافہ ہو تا گیااس بات کو محسوس کیا جانے لگا کہ جنگ مشرق بعید تک بھی بھیل سکتی ہے ۔۔۔۔۔ برماکی انگریز حکومت نے تمام سرکار کی ملاز مین کے لئے فوجی ٹریڈنگ لاز می قرار دے دی۔۔۔۔ یہ حکم صرف نوجوانوں کے لئے تھا، چنانچہ جمسے بھی ٹریڈنگ حاصل کرنی پڑگئی۔۔۔۔ اگر چہ میں باقاعدہ سرکاری ملازم نہیں تھالیکن ریڈیو ہے ہفتے میں تین بار ار دو خبر وں کے سات منٹ کے دور ایسے کے بلیٹن پڑھتا

تن جو کلہ بمباری کی صورت میں دستمن سب سے پہلے ریلوے سٹیشن اور ریڈ یو سٹیشن کو نشانہ عاتا ہے .... اس لئے مارے لئے فوجی تربیت بہت ضروری سمجی گئی ..... رگون کے مضافات میں شہر سے وس بندرہ میل دور شال کی جانب جنگل میں ایک جگه برطانیه کی بندوستانی فوج کی ایک چھوٹی می چھاؤنی تھی جس کانام سیلز پیریکس تھا..... میں روز صبح بس میں بیٹھ کر وہاں جاتا تھا.... یہ برکش انڈین آرمی کی کسی رجمنٹ کی سپلائی کور تھی.... ورمیانے قد کا چوڑے منہ اور نیلی آتھوں والاایک انگریز کیپٹن ہمیں لیکچر دیا کرتا تھا۔ ہمیں توائد کرائی جاتی ..... آگ بجھانے اور بمباری کی صورت میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے طریقے بتائے جاتے .....را کفل چلانی سکھائی گئی .....وستی بم کاپن کیسے نکالا جاتا ہے اور اسے کے دشمن کے ٹھکانے پر بھیکا جاتا ہے .... یہ سکھایا جاتا، اس زمانے میں فوجیوں کے بھاری جو توں کے تلوؤں میں لوہے کے کیل اور کو کے محصکے ہوتے تھے .... ہمیں بتایا گیا کہ ہم بھاری جوتے پہن کر پٹر ول کیسولین کے ذخیر ول میں نہیں جائیں گے ..... ہمارے جو توں کے کیل کانٹوں سے چلتے وقت ر گڑ کھا کر جو چنگاری نکلتی ہے وہ پٹر ول کے ذخیرے کو آگ لگا عتی ہے ....اس کے علاوہ ہر روز پندرہ منٹ کے لئے ہمیں ایمو نیشن اور راشن کی سلاائی کا کورس بھی پڑھایا جاتا ..... انگریز کیپٹن بیر سارے لیکچر انگریزی میں دیا کرتا تھا۔

 ے چلتی تھی، ویسی کی ویسی بلکہ پچھ اضافے کے ساتھ سگریٹ کے دوسرے سرے سے رہے تھے ....اوپر سے حصِت مُکِنے لگی ....اس نے جمیں فال ان ہونے کا آرڈر دیااور کو نیک سے چلتی تھی، ویسی کی ویسی بلکہ پچھ اضافے کے ساتھ سگریٹ کے دوسرے سرے سے رہے تھے ....اوپر سے حصِت مُکِنے لگی .... ہو کر سگریٹ پنے والے تک پہنچی تھی ۔۔۔۔ خیرے میں نے سگریٹ اس زمانے میں تل ارچ کراتا سٹور روم کے بر آمدے میں لے آیا ۔۔۔۔ بر آمدے تک پہنچتے جاری فوجی شروع كرديئ موئ تھ .... برما مين وائث باؤس نام كا ايك سكريث برا چانا تھا .... در میانی کوالٹی کاسگریٹ تھااور کیپٹن سے ملتا جاتا تھا..... میں یہی سگریٹ بیاکر تا تھا، مگر ہمیں لیکچروں اور فوجی ٹریننگ کے دوران سگریٹ پینے کی اجازت نہیں تھی جبکہ انگریز کیمیٹن لیکچر دیتے وقت برابر سگریٹ پیتار ہتا تھااور پلیئر زے اعلی سگریٹ کی خوشبولیکچرروم میں پھل

ایک دن ہمیں فوجی ٹرانسپورٹ طیارے میں بٹھاکر رنگون سے کافی دور دریا کے

دوسرے کنارے پر تیل کے کنوؤں پر لے جایا گیا ..... جارے فوجی جو توں پر ربڑ کے غلاف چڑھادیے گئے تاکہ مارے جو توں میں لگے ہوئے کیل سے چنگاری پیدانہ ہو۔۔۔۔اب میں آپ کو بتا تا ہوں کہ میں کیا کر تا تھا ..... جب لیکچر سایا جاتا تو میں لیکچرروم کی قریبی کھڑ کا میں سے نظر آنے والے ناریل اور بانس کے در ختوں کو دیکھا کرتا تھا..... حرام ہے جو کھے معلوم ہوکہ یہ انگریز کیپٹن کیاچیز ہے اور کس چیز کے بارے میں لیکچروے رہاہے ....ال کا انگریزی برابر میری سمجھ میں آتی تھی،اس کی وجہ سے تھی کہ انگریزی کے مضمون میں میں "گیا تھا..... میں خود اپنے مادی جسم کے آربار دیکھ رہاتھا..... میں سمجھتا ہوں کہ سے موت کے شروع بی سے موشیار ہو تا تھااور انگریزی کے پرچہ "بی " یعنی انگریزی سے اردومیں ترجمہ اور ار دو سے انگریزی میں ترجے میں سومیں سے ہمیشہ 80 یا بچاس نمبر لیا کرتا تھا ..... یہی برچ مجھے انگریزی میں پاس کراتا تھا، لیکن مجھے اس انگریز کی انگریزی سمجھ کے کیالیٹا تھا..... وہ کولُ کیٹس یا شلے کی شاعری یا جار لس ڈ کنز کے فن پر تو لیکچر دے نہیں رہا ہو تا تھا.....ان پڑھ قسم كاديهاتى نائپ كانگريز فوجي تها.... مجھے اگر اس كى كوئى چيز احچمى لگتى تھى توپليئر زسگريك؟ پکٹ ہو تا تھاجو ماچس کے ساتھ اس نے میز پراپنے ساتھ رکھا ہو تا تھا.....ایک روزامگر؛ کیٹن ہمیں بانس کی اونچی حصت کے نیچے لیکچر دے رہاتھا کہ ایک دم بارش شر وع ہوگئی۔

کرتا تھا..... وہ زمانہ ہی خالص چیزوں کا تھا.... سگریٹ بھی خالص ملا کرتے تھے....انجی ہوئی سندروں سے اٹھے ہوئے سیاہ بادلوں کی بارشیں ہوتی تھیں.... بارش نے ایبا شور سگرینوں کے پیچیے فلٹر نہیں گئے تھے اور جیسی تلخی اور خوشبو سگریٹ کے جلتے ہوئے سرے \ علیا کہ انگریز کیپٹن کی آواز غائب ہوگئی ..... ہمیں صرف اس کے ہونٹ ملتے و کھائی دے وردی بارش میں شر ابور ہو گئی۔

میں بہلی بار جنگل کی بارش میں بھیگا تھا .... جنوبی ایشیاء کے جنگلوں کی بارش نے میرے خون کو گرم کر دیا تھا..... مجھے ایسے محسوس ہور ہاتھا جیسے میں بارش سے بہلی بار مل رہا ہوں .... جیسے یہ بارش زمین کی پہلی بارش تھی جس نے مجھے اینے ساتھ لگالیا تھا .... بارش ے ساتھ ہیاس جنگل کے در خنوں کی الگ الگ خو شبوؤں نے بیدار ہو کر ایک خو شبوکی شكل اختيار كرلى تقى ..... اس مين بانس، ناريل، دار چيني، باديان خطائي اور الا يَحُي كي خوشبو بھی تھی..... معلوم ہو تا تھا جیسے بارش جنگل کے بھیگتے ہوئے در ختوں کے ساتھ بیٹھ کر موتیارنگ کاکشمیری قہوہ پی رہی ہے ..... آپ آندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس وقت میں کیا محسوس كرر باتها..... مين زندگي كي انتهائي لطافتون كاادراك كرر باتها..... مجه محسوس مور باتهاكم ميرا جم روح سے بھی زیادہ لطیف ہو گیا ہے .... انتہائے لطافت کا یہ وہ مقام تھا جہاں روح بھی ادے کا ایک حصہ لگتی تھی ..... میر اجسم جیسے بارش کی خو شبو بن کر سارے جنگل میں تھیل بعد کی کیفیات ہیں جن کا تجربہ مجھے زندگی میں ہورہاتھا۔

جہاں اس فوجی کیمی سیز بیر کیس کا جنگل شروع ہو تا تھا وہاں بڑی سڑک پر سے ایک یکی می سڑک جنگل میں جاتی تھی ..... یہ سڑک فوج نے بنائی تھی ..... میں بڑی سڑک کے بس بناپ پر اتر جاتا تھااور تبلی سرک پر سے پیدل گزر کر فوجی کیمپ یاٹر بینگ سنٹر تک جاتا قل السال سر کی دونوں جانب او نجے او نجے در خت تھے جنہوں نے سر ک پر حصت ڈال ر می تھی۔۔۔۔ یہاں دن کے وقت سبز روشنی تھیلی رہتی تھی جہاں یہ سڑک بل کھاکر کیمپ <sup>لی طر</sup>ف مرتی تھی وہاں در ختوں اور جھاڑیوں کے در میان مہاتما گوتم بدھ کا زمین پر لیٹا ہوا

رنگون میں دواخباروں کا ایڈیٹر ہونے کے ناطعے بھائی جان کے ملنے والوں کا حلقہ ہڑا وسیع تھا، لیکن ان کے ذاتی دوستوں کا ایک حلقہ الگ تھا جس ہیں بثیر صاحب کمائٹ دالے، حكيم رشيد صاحب، ظهور الحن شاه جي، احمر رنگوني كے علاوہ حاجي رحيم بخش صاحب كے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔شاہ جی اور بشیر احمد صاحب کمائٹ والے کا تعلق مجرات ( پنجاب ) سے تھا ..... کمائٹ نام کا ایک قصبہ رنگون سے شاید میں تجییں میل کے فاصلے بر واقع ہے ..... یہ سب دوست ہفتے میں ایک بار ایک دوسرے کو دعوت پر اپنے گھر بلائے تھے..... کمائٹ میں بشیر صاحب کا بڑاخوبصورت دو منزلہ بنگلہ تھا..... وہیں ایک طرف انہوں نے ایک چھوٹا ساکار خانہ لگار کھا تھاجہاں ربڑ کے فلیٹ شوز تیار ہوتے تھے ..... قیام یا کتان کے بعد بشیر صاحب نے مجرات میں باسکو کے نام ہے ایک مشہور فرم قائم کی جس نے ملک گیر شہرت حاصل کی ..... بھائی جان کے دوسرے دوستوں کی ہفتہ وار دعوتوں میں تومیں شاہ ونادر ہی بھی جاتا مگر جس ہفتے کمائٹ میں بشیر صاحب کے ہاں وعوث ہوتی تومیں بھی ضد کر کے بھائی جان کے ساتھ جاتا،اس کی سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ بشیر صاحب کے ہاں ایک کافی بزاریڈیو گرام ٹائپ کا ہر ماسٹر ز وائس کا گراموفون تھااور ساتھ نیو تھیٹر زا<sup>ور</sup>



جب رنگون پر جایا نیول کا قبضہ ہو گیا توشہر اور شہر کے مضافات اور قصبات سے تقریباً مسبحی ہندوستانی برما چھوڑ کر قافلوں کی شکل میں کا کسز بازار ہندوستان کی جانب پیدل روانہ ہو چکے تھے مگر بشر صاحب اپنے کمائٹ والے بنگلے پر ہی رہے تھے....اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سای اعتبارے سماش چندر بوس کی فاروڈ بلاک یارٹی ہے مسلک تھے اور جب سمباش چندر بوس آگریزوں کے ہندوستان سے بھیس بدل کر فرار ہواتھا تودورا تیں بثیر صاحب کے ہاں کمائٹ میں بھی تھہرا تھا..... یہ ساری باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئی تھیں، چنانچہ بشیر صاحب كاخيال تفاكه جاياني انبيس كچھ نہيں كہيں كے، ليكن جيماك بعد ميں بھائى جان في بتايا کہ جایانیوں نے شروع شروع میں بشیر صاحب پر تھوڑا تشد د کیالیکن جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ داقعی سبعاش چندر ہوس کے خیر خواہوں میں ہے ہیں توانہیں ان کی کو تھی بھی واپس كردى اور جاپائى فوجيوں كے لئے ربوك فليك شوز بنانے كا آر ڈر بھى دے ديا۔ سولی میکوڈار کون شہر کاسب سے برابدھ معبد تھا .....اس کے بیٹے ہوئے چھوٹے

کردی اور جاپائی فوجیوں کے لئے ربڑ کے فلیٹ شوز بنانے کا آرڈر بھی دے دیا۔
سولی پیکوڈار نگون شہر کا سب سے بڑا بدھ معبد تھا.....اس کے بیٹھے ہوئے چھوٹے
بڑے گنبدوں اور ان کے کلس پر سونے کا پتر اچڑھا ہوا تھا.....اس کی کشادہ تھین سٹر ھیوں کا
سلسلہ اوپر مندر کے وسیع و عریض دالان تک چلاگیا تھا.....ان سٹر ھیوں کی دونوں جانب
بری عور تیں بیٹھی پھول بیچی تھیں.....پانی سے بھری ہوئی کئڑی کی بالٹیوں میں رنگ برنگ
پولوں کے گلدستے رکھے ہوتے تھے.....ان میں کنول کے پھول اور کنول کے پھولوں کی
کھیاں بھی ہوتی تھیں اور گیندے، موتیا اور رتاکل کے پھول بھی ہوتے تھے.....سٹر ھیاں
کلیاں بھی ہوتی تھیں اور گیندے، موتیا اور رتاکل کے پھول بھی ہوتے تھے.....سٹر ھیاں

خرید کر لے جاتے تھے اور مہاتما بدھ کی مور توں پر پڑھاتے تھے .... سولی پیکوڈاکی ان

ر بھے پہی باراس ن ہوا کہ موں دیا ہے ہیں۔ است ون بون بون بار اس کو بہت اور کنول کا پھول محبت کی ہوں ہے۔ احترام اور کنول کا پھول محبت کی باتیں سنتا بھی ہے۔۔۔۔۔ پھول محبت چاہتے ہیں۔۔۔۔۔ عزت واحترام چاہتے ہیں اور جب محبت میں عزت واحترام کانور شامل ہو جاتا ہے تووہ پھولوں کی پاکیزگیوں اور معصومتیوں سے بھی آ مے بہت آ مے نکل جاتی ہے۔۔۔۔۔ پھر وہ روشنی کی رفار کے ساتھ

پرواز کرتی ہے اور آسانوں کے تمام ستارے، سیارے، سورج اور چانداس کے نورانی طقے میں آجاتے ہیں۔

پھول بیچنے والی اس برمی لڑکی ساتیں کو دیکھ کر مجھے اس نورانی محبت اور انسانیت کی عزت واحرام کا احساس ہوا تھا، جس طرح روشنی اند ھیروں کو دور کردیتی ہے اس طرح ساتیں کے تصور نے میرے دل کے تمام منفی اور برے خیالات کے اند ھیروں کو مجھ سے

دور کردیا تھا..... ابھی تک میں نے اس برمی لڑک، اس کنول کے زرد پھول سے کوئی بات نہیں کی تھی..... ابھی تک اس نے بھی مجھے نہیں دیکھا تھا.... اس روز میں پہلی بار ر گون کے اس عالی شان پیگوڈاکود کھنے جارہا تھا....اس معبد کا شار ر گون کی مقدس تاریخی عمار توں

میں ہوتا تھااور سیاح اسے دیکھنے ضرور جاتے تھے ..... بیکوڈا کے کی دالان تھے .... ہر دالان میں جگہ جگہ مہاتما بدھ کے چھوٹے برے سنہری مجسے لگے ہوئے تھے، جن کے آگے

عقیدت مند بھولوں کے گلدستے رکھتے اور اگر بتیاں سلگاتے تھے ..... معبد کے تین چار ہال کرے تھے ..... ہر ہال کمرے میں گوتم بدھ کے بیٹھے ہوئے اور نیم دراز جسمے تھے جن پر سونے کاپانی بھراہوا تھا .... سب سے بڑے ہال کمرے میں گوتم بدھ کاسب سے بڑا مجمعہ تھاجس کے

ا بارے میں کہاجاتا ہے کہ وہ سارے کاساراسونے کا ہے ..... زرد کیڑوں والے بدھ بھکشوجگہ

نظروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے غائب ہو جائے گی ..... عین اس وقت ٹوکری میں پھولوں کو ر تب ہے رکھتے ہوئے پھول بیچنے والی کی نگاہ مجھ پر بھی پڑگئی .... میں گھبر اکر دوسری طرف دیکھنے لگا ....اس وقت میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔

میں جلدی جلدی اس قطعے کی سٹر ھیاں اتر کر سب سے آخری قطعے کی سٹر ھیوں پر آئی سے دل کی و هز کن انجی تک معمول پر نہیں آئی تھی ..... مجھے ایسے لگا تھا جیسے پول بیخے والی میری طرف د کیچه کر ذِراسا مسکرادی ہو ..... جیسے بادلوں میں ذراسی بحل چیک ماتی ہے..... حقیقی محبت کی اس منھی سی بجل نے چیک کر میری روح کواس کی گہرائیوں تک منور کرویا تھا..... مجھے اپنے میں ایک ارتعاش سامحسوس ہوا..... میں نے پیچھے مڑ کر پھول یجے والی کودوبارہ دیکھنے کی خواہش کی مگر مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں اس کے دیدار کا متحمل نہیں ہو سکوں گا.....اگر میں نے اسے دیکھا تو میری آئٹھیں چکا چوند ہو جا کیں گا۔ آه! مجھے دانتے کی محبت بھری نظم کاایک شعریاد آگیا۔

" توكس لئےاس فاتون سے محبت كرتا ہے

جب تواس کے دیدار کامتحمل نہیں ہوسکتا"

اس لمح مجھے عشق حقیقی اور قلب سلیم ایک ہی شکل میں دکھائی دے رہے تھے..... عثق حقیق کامقام قلب سلیم میں ہی ہے .....ایک دوسرے کے بغیر دونوں میں سے کسی کا وجود ممکن نہیں ..... یہ میرے اس وقت کے،اس جھوٹی عمر کی پاکیزہ محبول کے محسوسات تھ ..... ان کے نام اور ان محسوسات کے حدود اربعے سے میں بالکل ناواقف تھا..... ہیہ ساری وضاحتیں، پیر ساری تشریحات اب میرے ذہن میں آرہی ہیں جب میں ایک زمانہ گزر جانے کے بعد آج ان محسوسات کا تجوبہ کرنے بیٹھا ہول ..... تجزبہ کرتے وقت عقل اور علم کو شامل حال کرنا برتا ہے اور محبت کے دودھ میں علم اور عقل کا پانی شامل ہو جاتا ہے اور پھر محبت کی حقیقی خو شبو تو غائب ہو جاتی ہے اور عقل اور علم کے کاغذی چھول باقی رہ جاتے ہیں .....علامہ اقبال کیاخوب فرماگئے ہیں۔

ہواتھا....اس معبد میں ہر عقیدے اور ہر مذہب کے ماننے والوں کو آنے کی اجازت تھی۔ سولی پیکوڈا کے چھ سات قطعے تھے جو تھوڑی تھوڑی او نیجائی پر بنے ہوئے تھے ..... ہر قطع کے چارچار دالان تھ ..... لگناتھا کہ یہ معبدایک ٹیلے پر بنایا گیا ہے ..... تیسرے قطع کے والان میں ایک بہت بڑاور خت تھا جہاں چڑیوں کی چبکار گونخ رہی تھی ..... ہزاروں چڑیاں ور خت کی شاخوں پر اور در خت کے نیچے جیٹھی دانہ د نکا چن رہی تھیں .....در خت کی ٹہنیوں کے ساتھ بے شار ملی کے پیالے للک رہے تھے .....کسی میں وال جیاول تھے تو کسی میں یانی بحرا ہوا تھا..... کہتے ہیں کہ گوتم بدھ جب سچائی کی تلاش میں جنگل جنگل پھراکرتے تھے ادر کوئی انہیں کھانے کو کچھ دے جاتا تھا تو وہ آ دھے سے زیادہ کھانا چڑیوں کو ڈال دیا کرتے تھ .....عور تیں اور بے یہاں آگر چڑیوں کو دانہ ڈالتے تھ ..... یہاں چڑیوں نے اس قدر شور مچایا ہوا تھا کہ واقعی کان پڑی آواز سائی نہیں دیتی تھی ..... چوتھے قطعے کے والان کی مشرقی جانب نیچے زمین پر اگے ہوئے ناریلوں کے در ختوں کے جھنڈ والان کی پھر ملی

جگه بیٹے گوتم بدھ کی تعلیمات کے اشلوک پڑھ رہے تھ ..... ساری فضاء پرایک تقدس چھایا

میں دیر تک معبد کے والانوں اور قطعوں میں پھر تارہا .... اس کے بعد واپس جانے ك لئے سير هيال اتر نے لگا ..... دوسرے قطع كى سير هيال اترتے ہوئے ميرى تكاميں اپنے آپ چھول بیجنے والی لڑکی کی طرف اٹھ حمینیں ..... وہ ایک عورت کو پھول دے رہی تھی ..... یانی کی بالٹی میں ہے اس نے گیندے اور رتنا کلی کے لمبے ڈنٹھل والے پھول نکالے اور ان کا ایک گلدسته سابناکر عورت کو دے دیا ..... میں سیر حیول کی مچھوٹے حچھوٹے ستونوں والی منڈیر کے ساتھ لگ کر کھڑا پھول بیچے والی لڑکی ساتیں کو مسلسل دیکھ رہاتھا.....احیانک مجھے خیال آگیاکہ اگراس نے بھی میری طرف دکھے لیا تووہ میرے بارے میں کیا خیال کرے گی کہ میں کتنی بدتمیزی ہے اے گھور رہا ہوں ..... میں نے جلدی ہے اپنی نگا ہیں ہٹانا چاہیں مگر میں ایبانہ کر سکا ..... مجھے ایسے لگااگر میں نے ساتیں کے چبرے سے نگاہیں ہٹالیں تووہ میری

منڈیروں کو مچھورہے تھے ..... ان در ختوں کے سنر کچے ناریلوں کو آپ ہاتھ سے چھو سکتے

تھے، مگران ناریلوں کو کوئی نہیں توڑتا تھا.....وہ یک کرخود بخود نیچے گر پڑتے تھے۔

عشق کی تیج جگر دار اُڑالی کس نے علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساتی!

برمار گون کے بارے میں جب میں نے اپنا پہلا تاول لکھا تھا تواس میں چھول يجنے وا اس لڑکی ساتیں کومیں نے بطور ہیر وئن پیش کیا تھااور اس سے اظہار محبت بھی کیا تھااور بر با تیں بھی کی تھیں..... ایہا میں نے ناول کے ادبی تقاضوں کے تحت کیا تھا..... وہ فکش مقى .....وبال مبالغه آرائى كى مخبائش تقى مريديس فلش نهيس لكهربا ..... يد حقيقى واقعات مشمل سفر نامہ ہے .... یہاں میں مبالغہ آرائی ہے کام نہیں لے سکنا ..... چنانچہ میں واقعار کواسی پیرائے میں بیان کروں گاجس طرح دہ رو نماہوئے تھے۔

میں سجھتا ہوں کہ میرے لئے اس چول بیچنے والی برمی لڑکی ساتیں کے معصوم چرے کوایک نظر دیکھناہی بہت تھا ....اس ایک نگاہ کے سورج نے میری روح کواس کی مجرائول تک روش کردیا تھا ..... اس سے زیادہ روشنی میری بصارت کی برداشت سے باہر تھی ... جهم کی روحانیت اور مجازی محبت کا شایدیه کوئی اعلی درجه تھا ..... کوئی بلندترین جذبه تھاجم نے مجھے اینے رنگ میں رنگ لیا تھا ..... جسم نواز مگر بلند پرواز محبت کا جذبہ تھا جس ا میرے کر دار کوزندگی کے عام تجربات ہے بلند کر دیا تھا..... کہتے ہیں محبت کاسوزو گداز لفی انسانی کی اصلاح کرتا ہے اور انسانی سیرت کو بدل دیتا ہے ..... مجصے اس کا علمی شعور نہیں فر کیکن چونکہ میرے دل کا آئینہ شفاف اور بغیر کدورت کے تھااس لئے پھول بیچنے والی الزگا ایک نظردیکھنے سے میرے ساتھ ایہای ہواتھا.....گیار ہویں صدی عیسوی کے لاطینی شائر برنار ڈنے مشرق کے اس تصور حسن وعشق سے متاثر ہو کر کہا تھا۔

> "ایک بارایی محبوبه کاجلوه دیکه لول تو پھر جنت کی آرزونہ کروں....."

اس پھول بیجنے والی کنول کے پھول الیم الڑکی کی محبت کے شعلے نے اچانک میرے اللہ بھڑک کر میرے دل کو تمام آلا کثوں ہے پاک کر دیا تھا۔۔۔۔۔ اس وقت میں اپنی نفسیا<sup>ے ؟</sup> تجزیه نهیں کر سکتا تھااور نہ ہی میں ان کیفیات کو سمجھ سکتا تھا..... آج میں این اس وقت ک

مذباتی حالت کا تصور کرتا ہوں تو یہ کہتھ میری سمجھ میں آتا ہے جو میں بیان کر چکا ہوں ..... اس وقت میں نے اقبال اور روی نہیں پڑھا تھا .....اب پڑھا ہے اور مجھے روی کا یہ شعر بے اختیاریاد آرہاہے۔

> مرحبا! اے عشق خوش سودائے ما اے طبیب جملہ علت ہائے ما

میں پیکو ڈاکے آخری قطعے کی سیر هیاں بھی اتر کر وہان سے واپس اپنے فلیٹ والی لیوس سریٺ کی طرف چل پڑا۔

دوسرے دن ٹھیک اس وقت میرے قدم اپنے آپ سولی پیکوڈاکی طرف اٹھتے چلے مجے ..... میں آہتہ آہتہ سٹر هیاں چڑھ کراس قطعے پر آگیا جہاں دونوں جانب بھول بیجنے والهال ببیتھتی تھیں .... میں ول میں فیصلہ کر کے آیا تھا کہ آج میں ساتیں سے مچھ پھول خریدوں گااس کنول کے چھول الیمی لڑکی کو قریب سے دیکھوں گا..... میں نے نظریں اٹھاکر و یکھا .... ساتیں چھولول سے مجری ہوئی ٹوکریوں اور بالٹیوں کے پاس بیٹھی چھولوں کے چوٹے چھوٹے گلدہے بنارہی تھی ..... جیسے ہی میں اس کی طرف بڑھا میرے دل کی دھڑ کن تیز ہو گئی، ممر میں نے بہت جلدایے آپ کو سنجال لیا .....اب میں ساتیں کے سامنے کھڑا پھولوں کو دیچے رہا تھا....اس لڑک نے برمی زبان میں کچھ کہا.... میں اسے تکتارہا.... ساتیں کے چہرے پر گلابی روشنی سی پھیلی ہوئی تھی ..... شایدیہ بھولوں کی شبنمی پچھٹریوں سے طلوگ مونے والى روشنى كاعكس تھا .... ساتيں نے يجھ ہندوستانى يعنى اردواور يجھ اپنى زبان ميس مجھ سے بوچھاکہ میں کون ہے پھول پیند کروں گا .....میں نے زبان ہے پچھے نہ کہا .... لکڑی کی بالٹی میں رکھے ہوئے کول کے گلابی چھولوں کی طرف اشارہ کیا .... ساتیں نے بالٹی میں سے کنول کے مین چار پھول نکال کران کے گر دوھا کہ لپیٹااور میری طرف بڑھائے.... میں نے بو چھا۔

ال نے کچھ پیے بتائے .... میں نے اسے دے دیئے .... ساتیں نے مسکراتے ہوئے فراساسر جھاکر میر اشکریہ اداکیااور اینے کام میں مصروف ہو گئی.... میں کول کا گلدستہ لئے

پیکوڈا کے پہلے دالان میں آگر ناریل کے در ختوں والی منڈیر کی طرف آگیا ..... ساتیں کی ،
آواز کاتر نم ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہا تھا ..... میں نے منڈیر پر ایک طرف کر کے بھول رکھ دیئے اور کچھ دیر دالان میں پھر تارہا ..... پھر واپس جاتے ہوئے ساتیں کے قریب سے ہو کرسٹر ھیاں اتر رہا تھا کہ ساتیں کی نگاہ مجھ پر پڑگئی ..... وہ ذراسا مسکر الی اور پھر اپنے کام میں لگ گئی ..... ذرای بجلی چیکی اور پھر بادل چھا گئے۔

میں نے روز پیکو ڈا جانا شروع کر دیا .....روز ساتیں ہے کنول کے پھول خرید تااور اس کی آواز سنتا.....اس کے روشن اور پھولوں کی طرح شگفتہ چیرے کا دیدار کر تااور اوپر جاکر پیکو ڈا کے تہمی دوسرے اور تبھی تنیسرے قطعے کے دالان میں ادھر ادھر کھر تار ہتا..... معبد میں جاکر پھولوں کا گلدستہ واپس لے جانامناسب نہیں تھا..... چنانچہ میں بھی کسی منڈیریراور تجھی کسی در خت کے پاس بھول رکھ کر واپس چل پڑتا ..... واپسی پر میٹر ھیاں اترتے ہوئے ساتیں کے قریب ہے گزر تا توول کی دھڑ کن تیز ہو جاتی ..... بھی وہ میر کی طرف نگاہ اٹھا کر د مکھ لیتی اور مبھی اپنے کام میں گلی رہتی ..... کچھ دن گزرنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ جب میں ساتیں سے بھول خرید رہا ہوتا ہوں تو دوسری بھول بیچنے والیاں مجھے گھور کر دیکھ ر ہی ہوتی ہیں..... شایدا نہیں شک پڑ گیا تھا کہ میں ہر روز ساتیں ہی ہے پھول خرید تاہوں تو ضرور میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں ....اس کے بعد میں ایک دن چھوڑ کر جانے لگا اور ووسری عور توں سے بھی پھول خرید لیتا تھا، کیکن دوسری پھول بیچنے والیوں کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ سمجھ گئ ہیں کہ میں صرف ساتیں کو دیکھنے وہاں آتا ہوں ..... میری وجہ سے کوئی اس معصوم پھول بیجنے والی لڑکی ساتیں پر اس قتم کا گمان دل میں لائے ..... یہ مجھے گوارا نہیں تھا، میں نے پیکو ڈا جاناتر ک کر دیا، کیکن دل میں پھول بیچنے والی لڑکی ساتیں کا خیال براہر لگار ہا..... تین دن بڑی کش مکش میں گزارے ..... چوتھے دن قدم اپنے آپ پیگوڈاکی طرف اٹھنے لگے .... پہلے قطعے کی سٹر ھیاں طے کر کے اوپر آیا تو نگامیں ساتیں کو تلاش کرنے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی ..... میں خاموشی سے سر جھکائے دوسرے قطعے کی سیر ھیال

جزھ کر پیکوڈا کے پہلے دالان میں آکرایک طرف ہو کر بیٹے گیا۔

آج میں نے کوئی پھول نہیں خریدے تھے، جس سے پھول خرید نے تھے، جس کے لئے خرید تا؟ دیر تک بیٹا کئے پھول خرید نے تھے جب وہ ہی نہیں تھی تو پھر پھول کس کے لئے خرید تا؟ دیر تک بیٹا سو چنارہا کہ سا تیں یہیں کہیں ادھر ادھر گئی ہو گی..... تھوڑی دیر بعد آجائے گی..... با خطاری طاقت نہ رہی تو اٹھ کر سیر ھیاں اتر نے لگ ..... دور سے دیکھا..... سا تیں دکھائی نہ دی ۔.... میں نے کسی کو نظر اٹھا کر نہ دیکھا ۔... سر جھکا ہے سیر ھیاں اتر کر سولی پیکوڈاچوک نہ دی آگیا..... کس سے پوچھتا کہ پھول بیچنے والی آج کیوں نہیں آئی؟ وہ کہاں چلی گئی ہے؟ وہ میں آگیا ۔.... کس سے پوچھتا کہ پھول بیچنے والی آج کیوں نہیں دل نہیں لگتا تھا..... رنگون سے بہر تھوڑے فاصلے پر جیلوں کا سلسلہ تھا جس کی دونوں جانب گھنے در ختوں والے باغ اور سبز ہ باہر تھوڑے فاصلے پر جیلوں کا سلسلہ تھا جس کی دونوں جانب گھنے در ختوں والے باغ اور سبز ہ زار تھے.... یہ جھیلیں آیک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی تھیں..... ان جھیلوں کے کنارے کنارے سفید، زر دواور ہلکے قرمزی رنگ کے کنول کے بے شار پھول کھلے ہوتے تھے..... میں کنارے سفید، زر دواور ہلکے قرمزی رنگ کے کنول کے بے شار پھول کھلے ہوتے تھے..... میں دہاں جاکر جھیل کے کنارے گاں کے بان جاکہ کھول کے کول کے بے شار پھول کھلے ہوتے تھے..... میں دہاں جاکر جھیل کے کنارے گاں پر بیٹھ گیا۔

پتر مہراں دے مجھاں چار دے نی

جب سورج غروب ہونے لگا تو میں اخبار "شیر رنگون" اور "مجاہد برما" کے دفتر میں آگیا..... بھائی جان اپنی میز پر بیٹھے تیز تیز قلم چلاتے ہوئے شاید اداریہ یاادارتی نوٹ لکھ رہے تھے..... ظہور شاہ جی اپنی میز کے پہلو میں آرام کرسی پر بیٹھے اخبار کی کا بیال دیکھ رہے تھے..... وفتر کا شاف اپنے اپنے کام میں مصروف تھے.... وفتر کا شاف اپنے اپنے کام میں مصروف تھا.... میں شاہ جی کیاس بیٹھ گیا..... جبوہ کا پیال دیکھ بچکے تو حقے کے دوایک کش لگاکر

مجھ سے علامہ اقبال کا کلام سننے کی فرمائش کی .... میری آواز احجھی تھی .... موسیقی سے کا

ایک غزل .....زمانه آیا ہے بے حجابی کا عالم دیداریاد ہوگا..... سکوت تھاپر دہ دار جس کا دور

ساری غزل جو مجھے زبانی یاد تھی ترنم سے سنائی .....وہ بڑے انہاک سے حقہ بھی پیتے رہے ا

اقبالٌ كاكلام بھى سنتے رہے۔

"جناب مجھے ایک ماہ کی رخصت عنایت سیجے ..... وطن کی یاد بہت ستانے گلی ہے ..... بھی تھا.....میں علامہ اقبال کا کلام ترنم سے پڑھاکر تا تھا....شاہ جی مجھ سے علامہ صاحب کی ہے روز دہاں رہ لوں گا تو طبیعت سنجل جائے گی"۔

. عبدل صاحب چھٹی لے کرایک روز بحری جہاز میں سوار ہو کراپنے وطن روانہ ہوگئے،

اب آشکار ہوگا ..... بوے شوق سے ساکرتے تھے، چنانچہ میں نے انہیں علامہ صاحب جس روزوہ مجے اس روزشام کوشاہ جی نے بھائی جان سے کہا۔

"معلوم ہو تاہے عبدل میاں کووطن کی مٹی نے بلایاہے"۔

اوران کا کہنا درست ثابت ہوا ..... عبدل کے جانے کے دو ہفتے بعد وطن سے ان کی

شاہ جی کے حقے سے لئے سوکھا تمبا کو خاص طور پر مجرات ہے آیا کر تاتھا....اس تمبار کر بٹی کا خط آیا کہ ابا میاں کا انتقال ہو گیا ہے....کسی آتے جاتے کے ہاتھ ان کا سامان مخصوص خوشبود فترمیں پھیلی رہتی تھی ....شاہ جی ایک بار جنگ کے حالات پررنگون ریڈیو یا ججواد بجئے گا ..... مارچ کے مہینے سے لے کر اکتوبر نو مبر تک رنگون میں بری بارشیں ہوتی ار دویر وگرام میں تقریر کرنے گئے .....انہیں ریڈیوپرچھ تقریروں کا ایک سلسلہ پورا کرنا تھا۔ تھیں..... کمبی جھڑیاں لکتیں اور سورج کئی کئی دن نظر نہیں آتا تھا..... ہار شوں میں کیلے، اس روز ان کی پہلی تقریر تھی .... میں بھی ڈیوٹی روم میں موجود تھا ..... شاہ جی کی تقریا تاریل آم کے در خت ہرے بھرے ہو جاتے اور باغوں،پار کوں کاسبز ہ نکھر جاتا تھا ..... بارش دورانیمانج منٹ تھا....انہوں نے السلام وعلیم سے تقریم شروع کی اوراس جملے پر تقریم نئم میں بری لڑ کے بازار وں اور گلیوں میں بانس کے بنے ہوئے فٹ بال کھیلتے نظر آتے تھے..... کہ "اس موضوع پر انشاء الله اللی بار تفصیل ہے بات کی جائے گی" ان دنوں پروگراموں اسرکوں کے کنارے اور باغوں میں کوئی جگہ الیی نہ تھی جے سبزے نے نہ ڈھک دیا ہو..... ر یکار ڈنگ کارواج نہیں تھا ..... تقریر جوں کی توں براڈ کاسٹ ہوتی تھی..... مٹیٹن ڈائر یکٹر مزنٹ پاتھوں پر سامیہ کئے ہوئے در خت ہر وقت سکیے کئیے رہتے تھے اور ان میں رکے ہوئے میاؤنے شاہ جی کے کہاکہ ریڈیور مگون کا تعلق کسی ندہب ہے نہیں ہے ۔۔۔۔ اس لئے آبارش کے پانی کی بوندیں ٹیکتی رہتی تھیں ۔۔۔۔ شہر کے ہر فٹ یاتھ پر گھنے در خت سامیہ کئے ۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے السلام علیکم اور آخر میں انشاء اللہ نہ بولا کریں ..... شاہ جی نے کہا ہوئے تھے ..... باغوں میں نرم نرم گھاس کے خوشے مر طوب ہوا میں لہرایا کرتے تھے ..... " آپ ایسی اور پروگرام اپنے پاس ہی رکھیں …… میں السلام و علیکم اور انثارا شمر سے باہر نکلتے ہی دریا کی دونوں جانب دھان کے سر سبز کھیتوں، بانس، سپاری، ساگوان اور ناریل اور تاڑ کے در ختوں کے مخبان سلسلے شروع ہوجاتے تھے ..... یہاں سبر جھیلوں کے ضرور کہوں گا"۔

اور شاہ جی نے اس کے بعد ریڈیورنگون کا کبھی رُخ نہ کیا۔۔۔۔ اخبار ''شیر رنگون''اِ کینے میں کنول کے پھول اپناحسن و جمال دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔۔۔۔۔او نیچے نیچے ٹیلوں پر ں ہے۔ ہو کہ گزرنے وہ الی پگڈنڈیوں کی زیادہ تر پنجاب کے ضلع مجرات ہے تھا کیلے کے درختوں کے در میان سے ہو کر گزرنے والی پگڈنڈیوں کی زمین بار شوں میں سرخ "مجاہد برما" کے خوش نویس حضرات کا تعلق بھی زیادہ تر پنجاب کے ضلع مجرات ہے تھا کیلے کے درختوں کے در میان سے ہو کر گزرنے والی پگڈنڈیوں کی زمین بار شوں میں سرخ اسرائیل احمد اسٹنٹ ایڈیٹر تھے جن کا تعلق صوبہ بہار سے تھااور جو کلکتہ کے اخبار "علامالی تھی ..... تیز بار شوں میں جمیلوں کی سطح پر ہلکی ہلکی دھند چھاجاتی اور کنول کے پھول 

بینیں۔ سب لوگ ایک عرصے سے رنگون میں آباد تھے .... عبدل کافی بوڑھے ہوگئے تھے اور آئی الرش ..... بارش .... بہت جلدر نگون پر جاپانی بموں کی بارش ہونے والی ہے۔ باررہے کگے تھے .....ایک روز انہوں نے بھائی جان ہے کہا۔ میں پنجاب کے مسلمان جفاکش اور مخنتی تھے۔

ر مگون سے ان لوگوں کے انخلاء کی ایک وجہ تو ہر می لوگوں کی ان کے ساتھ دسٹنی تھی اور ہرمیوں نے سورتی میمن اور پنجابی مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں کو لوٹنا شروع کر دیا تھا ۔۔۔۔۔ دوسری وجہ سے تھی کہ ر مگون میں انگریزوں کا دفاع اور فوجی طاقت جاپانی بلغار کے مقابلے میں نہ ہونے کے ہرا ہر تھی ۔۔۔۔۔ جاپانی لڑاکا طیاروں اور بمبار طیاروں کا مقابلہ کرنے مقابلے میں نہ ہونے کے ہرا ہر تھی ۔۔۔۔۔ جاگریزوں کی رائل ایئر فورس کا ایک بھی جہاز نہیں چڑھا تھا، چنانچہ غیر ہر می شہری آبادی اپنی دکا نیس، گھر اور جائیدادیں چھوڑ کر جنگل کی طرف پیدل چل چل پڑاروں لا کھوں کی تعداد میں اپنے بال بچوں سمیت لٹ لٹا کر کسمپری کی حالت میں رگون ہزاروں لا کھوں کی تعداد میں اپنے بال بچوں سمیت لٹ لٹا کر کسمپری کی حالت میں رگون سے نکلے تھے ۔۔۔۔۔۔ ان کی منزل ہزاروں لا کھوں کی تعداد میں انگریزوں کی حکومت تھی ۔۔۔۔۔۔ ان کی منزل کاکر بازار اور چٹاگانگ تھی جہاں انگریزوں کی حکومت تھی ۔۔۔۔۔۔ انگریزوں کی ہر ٹش انڈیا فوج خود بھاگ گئی تھی، ان بے بار وہ دگار لوگوں کوکون پو چھتا۔۔

جاپان نے دوسری جنگ عظیم میں اتحادیوں کے خلاف2 دسمبر 1941ء میں جنگ اعلان کیا تھا اور جاپانی فوجیس سیاب کی طرح دیکھتے ویکھتے سنگاپور، فلیائن اور ملایا برجھاً اُ تھیں ....ابان کے سامنے برماکا ملک تھا .... جایا نیوں نے 24 دسمبر 1941ء کور گلون پیفلٹ گرائے جس پر لکھا تھا کہ ہم آپ کو کرسمس کا ایک خاص تحفہ دینے والے ہیں ا دوسرے دن جایانی بمبار اور اثراکا طیارے رنگون کے آسان پر نمودار ہوئے اور انہوں۔ رید یو سنیشن، بندرگاہ، فوجی تنصیبات کے علاوہ شہر پر بھی اندھاد ھند بمباری اور فائرنگ ثرہ كردى تقى ..... ميں پہلے بيان كر چكا ہوں كه بمبارى سے رنگون شهر كى بيشتر عمار تيل نام بوس ہو گئیں اور جگہ جگہ آگ کے شعلے بھڑک اٹھے .... بندرگاہ پرایک تیل بر دار جہاز کا تھا..... جایانی طیاروں نے اسے نشانہ بنایا..... جہاز میں آگ لگ تئی اور سارے شہریر کالی ً کی طرح دھواں ہی دھواں جھا گیا ..... جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں دوسری یا شاید تبہ بمباری کے بعد شہر سے ہندوستانی آبادی کا نخلاشر وع ہو گیاتھا .... برمار تگون میں مسلمان کا برداو سیع کار وبار تھا.....ان میں گجرات کا ٹھیاواڑ کے سورتی میمن بھی تھے اور پنجاب، تاجر پیشہ اور تھیکیدار بھی تھے ..... بری خود تو کابل لوگ تھے اور زیادہ محنت سے جی جا تھے .... بوے آرام طلب تھے، لیکن باہر سے آئے ہوئے جن لوگول نے خاص طب پنجابیوں نے اپنی شاندروز محنت ہے رنگون میں اپنے کاروبار کو وسیع کیا تھااور وہاں جائیا ا بنائی تھیں ..... برمی لوگ ان کے وشمن بن گئے تھے کہ ان لوگوں نے باہرے آگر ہا کاروبار پر قبضه کرلیاہے، جبکه حقیقت بیا تھی که برمی خودست الوجود تھے اور ان کے مقا

بھوک اور پیاس مٹاتے رہے۔۔۔۔۔ جب بچھلے قافلے وہاں پنچے تو در ختوں پر ایک بھی کھل نہیں تھااور چشے سو کھ گئے تھے بیانی ان کی تہہ میں بیٹھ گیا تھا۔۔۔۔۔ لوگ بھوک اور پیاس سے مر نے لگے۔۔۔۔۔ بچوں کا براحال ہور ہا تھا۔۔۔۔۔ ہم لوگ گرتے پڑتے برما کے گنجان اور خطر ناک جنگلوں میں پندرہ دن تک پیدل سفر کرنے کے بعد جنگل میں ایک ایسی جگہ پنچے جہاں بھائی جنگلوں میں پندرہ دن تک پیدل سفر کرنے کے بعد جنگل میں ایک ایسی جگہ پنچے جہاں بھائی جان کے ایک دوست کا جنگلی در ختوں کا ایک ذخیرہ تھا۔۔۔۔۔۔۔ ان کا نام عبد العزیز جھے یادرہ گیا ہے۔۔۔۔۔۔ یہاں ان کی جنگلی لکڑی کی چیرائی کی بہت سی آرہ مشینیں گئی ہوئی تھیں۔۔۔۔۔ عبد العزیز صاحب بڑے امیر کبیر آدمی تھے اور پنجاب کے ہی رہنے والے تھے۔۔۔۔۔۔ جنگل میں انہوں نے اپنی رہائش کے لئے ایک ڈاک بنگلہ سابنار کھا تھا۔

عبدالعزیز صاحب نے ہاری بہت آؤ بھات کی ..... بھائی جان چو نکہ حکومت برما کے ملازم بھی تھے اور ایک اخبار کے ایڈیٹر بھی تھے اور ریڈیو رعون سے جاپانیوں کے خلاف پر اپیگنڈہ بھی کرتے رہے تھے،اس لئے انہوں نے اپنا حلیہ بدلا ہوا تھا اور سر پر پکڑی باندھی ہوئی تھی تاکہ جاپانی انہیں بچپان نہ سکیں اور دیہاتی مز دور ٹائپ آدمی سمجھ کر چھوڑ دیں، کیو نکہ سارے برما پر جاپانیوں کا قبضہ ہو چکا تھا اور کوئی پھ نہیں تھا کہ جنگل میں کہاں کہاں ماپانی فوج تعینات ہے .... جنگل کوئی کے ٹھیکیدار عبدالعزیز صاحب کے پاس ہم لوگ وس بارہ دن رہے .... جبالی باری علیک صاحب ہم سے جدا ہوگئے .... جب بھائی جان اور عبدالعزیز صاحب نے بتایا کہ آگے ایک دن اور ایک رات کا سمندر کا سفر ہے جو ایک کشی عبدالعزیز صاحب نے بتایا کہ آگے ایک دن اور ایک رات کا سمندر کا سفر ہے جو ایک کشی ساحب چھوٹی کشی میں ایک رات اور ایک دن کا سمندر کا سفر نہیں کرنا چاہے تھے ..... وہا پی بیگم صاحب اور پی کو لے کرایک دوسرے قافلے میں شامل ہو گئے جو جنگل جنگل خشکی کا ایک بہت لمبار استہ طے کرکے کا کسزیاز ارجار ہاتھا۔

یں سان ہوتے ہو ، س س س س س س بھال میں کا کسز بازار کی طرف جارہ سے، کین سے سفر خطرناک، مخجان اور ہا تھیوں، شیر وں، سانپوں اور مہلک حشر ات الارض سے بحرے ہوئے جنگلوں کا سفر تھا اور ہم لوگ پیدل جارہے تھے ..... جنگلی لکڑی کے تھیکیدار عبدالعزیز صاحب کا ارادہ ہجرت کا نہیں تھا ..... انہوں نے کہا کہ میں میہیں رہوں گا ..... جاپانی آگئے تو

میں انہیں لکڑی سپلائی کروں گا ۔۔۔۔۔ وہ جھے کچھ نہیں کہیں گے ۔۔۔۔۔ انہوں نے ہمیں بھی اپنے فال بنیل لکڑی سپلائی کروں گا ۔۔۔۔۔ وہ جھے کچھ نہیں کہیں گے ۔۔۔۔۔ انہوں نے ہمیں بھی اپنے فال میں رک جانے کو کہا لیکن بھائی جان سے خطرہ مول لینا نہیں چاہتے ہے۔۔۔۔۔ جاپائی انہیں اگریزوں کامر کاری افسر ہونے اور رگون ریڈیو پر اپنے خلاف پر اپیگنڈہ کرنے کے جرم میں پکڑ کر شوٹ بھی کر سکتے تھے، چنانچہ ہم لوگ عبدالعزیز صاحب کے فال بنگلے ہے آگے روانہ ہو گئے ۔۔۔۔ ایک دن جنگل میں پیدل سفر کرنے کے بعد سمندر آئی۔۔۔۔ ہے خلیج بنگال کے کالے پائی کاسمندر تھا۔۔۔۔۔ راہوی مگر خطر تاک کشی میں سوار ہو کر سمندر میں روانہ ہوگئے۔۔ ذرابوی مگر خطر تاک کشی میں سوار ہو کر سمندر میں روانہ ہوگئے۔

عارون طرف سیاه کالا سمندر ..... سمندرکی بری بری موجیس جو اوپر ینچ بوربی تھیں..... سمندر پر سکون تھا گر اس کی وسعت اور اوپرینچے ہوتی موجوں کو دیکھ کر خوف طاری ہوتا تھا.....کشتی بھی سمندری موجوں کے ساتھ جھکولے کھارہی تھی.... سارادن اور ساری رات سمندر میں ہماراسفر جاری رہا ..... دوسرے دن سورج طلوع ہونے کے تھوڑی دیر بعد کنارہ نظر آیا تو جان میں جان آگئی ..... یہاں سے اکیاب تک چارون کا پیدل سفر تھا..... جنگل کے مھیکیدار عبدالعزیز صاحب نے بہت ساختک راشن ہمارے ساتھ کردیا تفاجو آہت آہت ختم ہور ہا تھا .... جنگل میں ایسے گاؤں بھی آئے جہال برمی جنگل لوگول نے قافلے والوں کو کیلے اور بھنے ہوئے جنے کھانے کودیئے ..... قافلوں کاخود بخودایب اوٹ بن گیا تھا.....اس اوٹ پر ایبا بھی ہوا کہ در ختوں میں سے اچانک ڈاکوؤں نے نکل کر قافلے پر حملہ کر دیااور لوگوں کے پاس جو تھوڑی بہت نفذی رہ گئی تھی وہ لوٹ کرلے گئے .... بعض جگہوں پریہ بھی سنا کہ ڈاکوایک دو عور تیں بھی اٹھاکر لے گئے تھے.....اییا بھی ہو تا تھا کہ قافلہ ایک گاؤں میں ہے گزرا تو جنگلی لوگ اور ان کی عور تیں ہاتھوں میں کیلے کے سمجھے اور بھنے ہوئے چنوں کے تھلے کیڑے کھڑے ہیں .... ستم رسیدہ قافلے والوں کو پانی پلارہ بين .....اس طرح جميس بهي جنگل مين ايك جكه ايك نيك ول جنگلي مل گيا..... وه جمين اپني جھونپڑی میں لے گیا ..... ہمیں کھانے کوالبے ہوئے تمکین حاول دیئے اور جائے باکرلے آیا..... چاہئے میں وودھ ملا ہوا تھا..... بھائی جان بڑے حیران ہوئے کہ وہال کوئی کری اور

گائے بھینس بھی نظر نہیں آرہی تھی، پھریہ شخص چائے کے لئے دودھ کہال سے لایا ہے۔ ۔۔۔۔ بھائی جان نے اشاروں اشاروں میں اس جنگل سے پوچھا کہ تم نے چائے میں جو دودھ کا دالا ہے یہ تم کہاں سے لائے ہو، کیونکہ یہ ناریل کا دودھ بھی نہیں تھا۔۔۔۔ جنگلی آدی کے پاس اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی۔۔۔۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی بیوی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ میری بیوی کا دودھ تھا۔۔۔۔ افسوس کہ اس وقت تک ہم چائے بی چکے تھے۔

برما کے مخبان جنگل سینکلووں بلکہ ہزاروں میل تک تھیلے ہوئے تھ ..... یہ بہاڑی جنگل بھی تھے اور میل ہامیل تک میدانی جنگل بھی تھے....ان جنگلوں میں دریا بہتے تھے ندیاں اور جھیلیں تھیں ..... جان لیوا دلد لی میدان بھی تھے.....د شوار گزار جنگلی اور پہاڑی رائے تے ۔۔۔۔ایے تالاب بھی تھے جن کی سطح کول کے خوبصورت پھولوں ہے ذھی ہوئی تھیں لیکن ان تالا بوں میں آدمی کے جسم سے چمٹ کر خون پی جانے والی لا کھوں جو تکیں بھی تھیں ....ان تالا بوں میں اگر کوئی انسان یا جانور گریڑتا تھا تو لا کھوں جو تکیں اس کے جم ے چمك كر ديكھتے ہى ديكھتے اس كاسارا خون يى جاتى تھيں ..... بارشيں اتنى ہوتى تھيں كه رات جل تھل ہو جاتے تھے .....رات کے وقت جھینگروں کے ساتھ سانپوں کی پھنکاریں تھی سنائی دیتی تھیں ..... ایسے دریا اور کشادہ ندی نالے تھے کہ جن کے اوپر کوئی بل نہیں تھا..... در ختوں کے تنے کو کھو کھلا کر کے بنائی گئی کشتیوں میں بڑے بڑے دریااور ندی نالے عبور کرنے پڑتے تھے ..... در ختوں کی ٹہنیوں سے سبز رنگ کے باریک سانپ لیٹے ہوئے تھے..... یہاتنے گھنے،ڈراؤنے اور د شوار گزار جنگل تھے کہ ان کود کھے کر ہی بدن پرلرزہ طار ک مو جاتا تھا..... یقین نہیں آتا تھا کہ ہم مجھی ان جنگلوں کوپار کر کے بنگال پہنچ سکیں گے۔

اس کے بعد میر اسری انکااور و سطی ہند کے گئے جنگلوں میں گزر نے کا اتفاق بھی ہوا لیکن ان علاقول کے جنگل برما کے جنگلوں کے مقابلے میں اسٹے خونخوار نہیں سے ..... برما کے جنگلوں میں پیدل سفر کرتے ہوئے بھی بھی ہاتھیوں کا غول ضرور جنگل سے نکل کر دوسری طرف نکل جاتا تھا..... ایک باراس رات میں دودیو ہیکل قشم کے ہاتھی آگر بیٹھ گئے جس پر سے مہاجرین کا قافلہ گزر رہاتھا..... قافلے والے ان ہاتھیوں سے نی کر جنگل کے پہلو سے ہو کر گزر نے گئے ..... رات کو بھی شیر کے دھاڑنے کی آوازیں سائی دے جاتی سے ہو کر گزر نے گئے ..... رات کو بھی بھی شیر کے دھاڑنے کی آوازیں سائی دے جاتی حقیں، لیکن چو کلہ جنگل میں سے انسانوں کے ججوم ہی ہجوم گزر رہے تھے، اس لئے جنگلی جانوراس طرف نہیں آتے تھے ..... سینکڑوں لوگ بھوک، پیاس اور سانیوں کے ڈسنے سے مرگئے ..... پیدل سفر کرتے ہوئے ہمیں انسانوں کی بے گورو کفن لاشیں پڑی دکھائی مرگئے ..... پیدل سفر کرتے ہوئے ہمیں انسانوں کی بے گورو کفن لاشیں پڑی دکھائی دیں۔ سے چل مرگئے ..... پیدل سفر کرتے ہوئے ہمیں انسانوں کی بے گورو کفن لاشیں پڑی دکھائی دیں۔ سے چل مرگئے ..... ہوئی والی وارث نہیں تھا اور اکیلے ہی قافلے کے ساتھ چل کر دیاجا تھا توا سے وہیں زمین کھود کر دفن کر دیاجا تھا۔

کی د فعہ اوپر سے جاپانی طیارے گزرے ..... خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے نہ تو قافلے

والوں پر بمباری کی نہ فائرنگ کی ..... شاید اس لئے کہ جایا نیوں کو معلوم تھا کہ بیہ لوگ زیرہ حالت میں بنگال نہیں پہنچ سکیں گے ..... لوگ طرح طرح کی بیار یوں میں مبتلا ہو کر مررے تھ .....انسان انسان سے بیزار ہو گیا تھا..... اپنی اپی جان بچانے کے لئے انسان خود غرض بن گیاتھا..... خود غرضی اور نفسائفسی کے ایسے ایسے عبر تناک منظر دیکھنے میں آئے کہ یقین نہیں آتا تھاکہ انسان اس حد تک بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انسانی ہدردی کے ایسے مظاہرے بھی دیکھے کہ ایک انسان نے اپنی بوتل میں بچا ہوا پانی ایک پیاہے بچے کو بلادیااور خود خالی بو تل پھینک کر آگے چل پڑا..... ہم بھی گرتے پڑتے کسی نہ کسی طرح اکیاب بہنچ گئے .....اکیاب بڑا مخضر مگر صاف سقر اشہر تھا..... یہاں کے بعض مخیر اورانسان دوست لوگوں نے مہاجرین کے لئے کھانے پینے کا نظام کرر کھاتھا.....ا کیاب میں بھائی جان کے ایک دوست رہتے تھے .....ان کی شہر میں چیڑے کے جو توں کی بہت بردی د کان تھی ..... یہ صاحب پنجاب کے رہنے والے تھ ..... میں ان کا نام بھول گیا ہوں.... انہوں نے میز پانی کاحق اوا کر دیا ..... ہم ان کے مکان پر چھ سات روز رہے ..... ہماری مجزی ہوئی صحت کی حد تک بحال ہو گئی ..... ہم نے نے کیڑے اور نے جوتے نرید کر پہنے ..... اکیاب ہے آگے ایک بہت بڑادریا تھا .... بید دریا بالکل سمندر کی طرح تھا ....اس کا دوسرا كنارا نظر نہيں آتا تھا۔

دریاہم نے ایک پرانے سٹیمر میں عبور کیااور بو تھی ڈانگ مپنچ ..... بو تھی ڈانگ برہا کے مغربی ساحل پرایک جھوٹاسا قصبہ تھاجو چر اور ساگوان کی لکڑی کی بہت بڑی منڈی تھی ..... اچانک مجھے یاد آگیا کہ رنگون پر بہلی بمباری کے بعد میں رنگون کے سولی پیگوڈاکی سٹر حیول میں بیٹھ کر پھول بیچنے والی لڑکی ساتیں کو دیکھنے اور اس کی خیر خیریت معلوم کرنے پیگوڈاگیا تھا تو ہو تھے وہال نہیں ملی تھی گرایک بوڑھی برمی عورت نے جو شکتہ ار دو بول لیتی تھی مجھے بتایا تھا کہ ساتیں اپنی موس کے گاؤں چل گئی ہے جو بو تھی ڈانگ سے تین کوس مشرق میں واقع ہے ....اس خیال نے جیسے میرے قدم پکڑ لئے ....اب میرے سر پر محبت کا بھوت پھر سوار ہو گیا۔...اب میرے سر پر محبت کا بھوت پھر سوار ہو گیا۔.... بو تھی

وُالِّک سے ہر ہفتے ایک سٹیمر لکڑیاں اور چاول لے کر چٹاگانگ جاتا تھا..... بھائی جان وہاں بندرگاہ پر ہی تھہر گئے تھے اور سٹیمر کا انتظار کررہے تھے .... یہ سٹیمر تین یا چار دن میں چٹا گانگ پنچتا تھا.....اگرچہ بندر گاہ کے آدمیوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جایانی اوپر آسام تک پہنچ سمجے ہیں اور کوئی پتہ نہیں چٹاگانگ ہے سٹیمر چاول وغیرہ لینے آئے یانہ آئے اور اگر آئے تو واپس جانے کی بجائے سیبیں رہ جائے، کیو نکہ جاپانی آبدوزیں اور ان کے تباہ کن چھوٹے جہاز خلیج بڑال میں دیکھے گئے تھے ....اس کے باوجود بھائی جان ہم سب کو لے کر وہال بیٹھ گئے تھے کہ آگر سٹیر آگیا تواس کے کپتان کو پنیوں کا لا کچ دے کرواپس جانے پر آمادہ کرکیں گے۔ میں نے ساتیں کا خیال آتے ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہاں ان لوگوں سے الگ ہو جاؤں گااور سب سے پہلے اپن محبوبہ ساتیں سے ملنے اس کے گاؤں جاؤں گااور اسے مل کر اگر واپس جانے کو دل جاہا تو ہو تھی ڈانگ آ کر کوئی دوسر اسٹیمر پکڑ کر چٹا گانگ چلا جاؤں گا..... یہ تو مجھے معلوم ہو ہی گیاتھا کہ بوتھی ڈانگ ہے ہر ہفتے ایک سٹیمر چٹا گانگ جاتا ہے ..... قسمت میں محبت کے ہاتھوں جو سختیاں اور مصببتیں اٹھانی لکھی تھیں انہیں کون ٹال سکتا تھا ....اب میں سوچنے لگا کہ ان لوگوں ہے کس طرح الگ ہونا جاہئے ..... ظاہر تھا کہ اگر میں انہیں کہتا ہوں کہ میں ساتیں سے ملنے جاؤں گااوران کے ساتھ چٹاگانگ نہیں جاناچا ہتا توسوال ہی ہیدا نہیں ہو تا تھا کہ بھائی جان مجھے اس کی اجازت دیتے ..... بس ایک ہی طریقہ تھا کہ میں چیکے سے وہاں سے کھسک جاؤں۔

جریامیلہ چھوڑ کر کھسک جانے کی مجھے شروع ہی ہے عادت تھی اور محبت کے معاملے میں تو میں نے ہمیشہ جذبات کا ساتھ دیا تھا۔۔۔۔۔ عقل ہے بھی کام نہیں لیا تھا، بلکہ میرا تو یہ عقیدہ تھا کہ محبت ہوتی ہی اس وقت ہے جب عقل آدمی کا ساتھ چھوڑ چکی ہوتی ہے۔۔۔۔۔ میں نے سوچا کہ ابھی سٹیم کے پہنچنے میں تین چاردن باقی ہیں۔۔۔۔۔اگر اس وقت میں بھاگ گیا تو یہ لوگ کی نہ کی طرح میرے پیچے فکل پڑیں گے اور مجھے تلاش کرلیں گے۔۔۔۔۔ چنانچہ میں نے فول پڑیں گے اور مجھے تلاش کرلیں گے۔۔۔۔۔ چنانچہ میں نے فیلہ کیا کہ جس روز سٹیمر آنے والا ہوگا اس روز چیکے سے جنگل کی طرف کھسک جاؤں گا۔۔۔۔ میں برما کے جنگلوں سے خوب واقف ہو چکا تھا اور جس طرف برمی عورت نے ساتیں

ردخوں کے جھنڈ شروع ہو گئے .....اب میں دوڑنے کی بجائے جتنی تیز چل سکتا تھا چل رہا تھا۔... چلئے سے بہلے میں نے اپنی پتلون کی دونوں جیبیں بھنے ہوئے چنوں سے بھرلی تھیں تھا۔... چلئے میں اگر کھانے کو بچھ نہ ملے تو تھوڑے تھوڑے چنے کھا کر ہی گزارہ ہوجائے ..... پانی کی مجھے فکر نہیں تھی کیونکہ اس علاقے میں ناریل کے درختوں کی بہتات تھی اور میں پانی کی مجھے فکر نہیں تھی کو نکہ اس علاقے میں ناریل کے درختوں میں کافی آگے نکل ناریل کے درختوں میں کافی آگے نکل تاریل کا پانی بی کر زندہ رہ سکتا تھا۔... یہاں دیاراور ساگوان کے درختوں کا جنگل سائٹر وع ہو گیا۔

کاگاؤں بتایا تھااسی طرف ہے رنگون کے مہاجرین کے قافلے آرہے تھے....اس کا مطلب تی کہ یہ علاقہ انسانوں سے خالی نہیں ہو گااور یہاں جنگلی جانوروں کا بھی ڈر نہیں ہو گا۔

چوتھ روزشام کے وقت چٹاگانگ جانے والاسٹیمر آگیا.....اسے دوسرے دن صبح کے وقت والی سٹیمر آگیا.....اسے دوسرے دن صبح کے وقت والی چٹاگانگ جانا تھا..... ساری رات سٹیمر پر چاول کی بوریاں اور ککڑایوں کے بور بورے شہتیر لاوے جاتے رہے ۔....کافی بزاسٹیمر تھا..... مجھے تووہ جہازلگ رہاتھا..... بھائی جان اس وقت ٹکر یہ خرید ناچا جے تھے لیکن سٹیمر کے بنگالی کیپٹن نے کہا۔

"ابھی پچھ معلوم نہیں سٹیر صرف سامان لے جائے گایا مسافروں کو بھی لے جائے گا"۔

دوسرے دن سٹیمر کے کپتان نے بھائی جان سے مل کر کہا کہ وہ پچھ مسافر واپس لے
جارہے ہیں ..... آپ کی فیملی کو بھی لے جائیں گے ..... کلٹ آپ کو سٹیمر پر بیٹھنے کے بعد
ایشوع کئے جائیں گے ..... اگلے دن میں نے بڑی ہمشیرہ سے پچھ روپ لے کر اپنے پاس رکھ
لئے کہ ساتیں سے مل کر اور اس کی فیر فیریت معلوم کر کے جب واپس ہو تھی ڈانگ آؤں گا
تود وسرے سٹیمر کے کلٹ کے پیسے میرے پاس ہونے چا ہئیں۔

میں کچھ اور پروگرام بنار ہاتھااور میری تقدیر کچھ اور ہی پروگرام بناچکی تھی۔

بھائی جان وغیرہ سٹیمر پر سوار ہونے کے لئے تیاریاں کررہے تھے کہ میں موقع پاکر
وہاں سے کھسک گیا..... بو تھی ڈانگ میں ہم تین چار دن رہے تھے.....اس دوران میں نے یہ

بھی معلوم کر لیا تھا کہ مشرق کی جانب ایک گاؤں ضرور ہے گراس کا فاصلہ وہاں سے تین
میل سے زیادہ ہے اور راتے میں ایک دریا پڑتا ہے جس پر کوئی بل وغیرہ نہیں ہے، گر محبت
بل کے ذریعے دریاپار نہیں کیا کرتی ..... محبت تو کچے گھڑے کولے کر دریا میں چھلانگ لگادی تی

ہے .... میں جب تک بو تھی ڈانگ کے بازار میں رہا آہتہ آہتہ چلتار ہا، لیکن جیسے ہی بازار
ایک طرف کو مڑا میں نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا ..... یہاں تک کہ جب میں نے دیکھا کہ میں
دھان کے کھیتوں میں آگیا ہوں اور اردگرد کوئی انسان نہیں ہے تو میں نے دوڑنا شروع کر دیا ..... میں اتی دور نکل جانا چاہتا تھا کہ اگر بھائی جان یا کوئی اور شخص مجھے تلاش کر تاا ت

ساگوان کے در ختوں کا یہ جنگل کوئیا تنا گھنااور د شوار گزار نہیں تھاکہ جینے خو فناک اور مخبان جنگلوں میں ہے ہم گزر کر آئے تھے.....زمین او نچی نیچی تھی اور در ختوں کے جھنڈوں کے در میان فاصلہ تھا ..... جہاں جنگلی جھاڑ جھنکاڑاگا ہوا تھا، جب دن کا فی گزر گیااور مجھے یقین ہو گیا کہ بھائی جان مجھے تلاش کرتے مایوس ہو بیکے ہوں کے اور سٹیم میں سوار ہو کر چٹا گانگ روانہ ہو گئے ہوں کے یا گلے سٹیمر تک میرے انظار میں وہیں بیٹھ گئے ہوں کے تر میں ایک جگہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لئے بیٹھ گیا.....یانی اس جنگل میں بھی دور دور تک نظر نہیں آیا تھا ..... راستے میں بھی کوئی چشمہ یا ندی نالہ نہیں ملاتھا ..... مجھے پیاس لگ ری تھی ..... ایک طرف مجھے ناریل کے دو تین درختوں کی چھتریاں اوپر کو اٹھی ہوئی د کھائی ویں .... میں ان در ختوں کے پاس چلا گیا .... در ختوں کے بنیج تمن جار ناریل گرے پڑے تھے....ان میں ایک نار میں تازہ گرا ہوالگتا تھا..... میں نے اسے پھر پر مار کر توڑااوراس کا میٹھا یانی پی گیا۔.... تاریل ابھی ہرا تھا....اس کے اندر ابھی گری نہیں بنی تھی.... میں نے کچھ ینے کھائے اور تھوڑی دیر آرام کر کے آگے روانہ ہو گیا.....اتنا مجھے اندازہ تھا کہ میرارن مشرق کی طرف ہی ہے ..... بوڑھی برمی عورت نے کہاتھا کہ رائے میں دریا بھی آتا ہے ادر دریایار بہیلا گاؤں ساتیں کی ماس کا گاؤں ہے اور ساتیں وہیں گئی ہوئی ہے ..... کیامنہ زور جذبہ مجت تھا..... کیسی حاقت میں نے کی تھی ....اب اس حاقت کاخیال آتا ہے توول میں برایا حسرت پیدا ہوتی ہے کہ کاش مجھے محبت کاوہی احقانہ جذبہ پھر عطا ہوجائے اور میں باربارالی حماقت کر سکوں، مجھی محبت کے منہ زور جذبات نے میری عقل کو ہنر مار مار کر بھادیا تھا۔

ا بجمع پر عقل کا بھوت سوار ہے ..... میری عقل نے میرے محبت کے جذبات کو ہنٹر مار مار سر بھادیا ہے ....اس کے باوجود میں سب کے سامنے اعتراف کر تا ہوں کہ مجھی مجھی محبت زور مارتی ہے اور ہنٹر لے کرنکل آتی ہے اور عقل بھاگ جاتی ہے اور محبت کے جذبوں کے ا تھ میں جووفت گزار تاہوں وہ میری روح کی جنت کے حسین ترین کمیے ہوتے ہیں۔ جیے جیے دن ڈھلر ہاتھااور شام آرہی تھی مجھے یہی خیال پریشان کررہاتھاکہ ساتیں کا گاؤں تو دریایار ہے اور انجمی دریا کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے ..... رات کہال اور کیسے گزاروں گا.....جب ہم لوگ قافلے کے ساتھ سفر کررہے تھے تو جنگل میں رات کو آگ جلا ليتے تھ .....ويے بھی بہت لوگ ہوتے تھ ....رات آگ كے الاؤكے پاس بھی سوكر بھی ماگ کر گزر جاتی تھی ..... میرے پاس ماچس بھی نہیں تھی کہ رات کو کسی جگہ آگ کاالاؤ رو شن کروں ..... آگ کی وجہ سے جنگلی جانور اور سانپ وغیرہ قریب نہیں آتے تھے..... در ختوں پر چڑھ کر سونا خطر ناک تھا ..... تجربے نے ہمیں بتایا تھا کہ در ختوں پر آدم خور سرخ چیونٹیوں اور سانپوں کا خطرہ ہو تاہے .....ا بھی دن کی روشنی باتی تھی ..... چلتے چلتے ایک جگہ مجھے رل رل رل رل کی ایسی آواز آئی جیسے کسی جگہ پانی گر رہا ہو ..... میں اس آواز کی طرف برهتا جلا گیا ..... کچھ فاصلے پر مجھے فاکستری رنگ کی چٹان نظر آئی جس کے بیچھے ہے پانی کے گرنے کی آواز آرہی تھی ..... چٹان کے عقب میں جاکر دیکھاکہ ایک پہاڑی ڈھلان کے بقرول میں سے پانی کی چھوٹی سی دھار نیچے پانی کے چھوٹے سے تالاب میں گررہی تھی ..... پائی دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی ..... ٹھنٹر ااور میٹھاپانی تھا.... بیس نے پنیج تالاب کے کنارے بیٹھ کرمنہ ہاتھ د ھویا..... وہاں ایک طرف مجھے کپڑوں کی پرانی د ھجیاں سی پڑی نظر آئیں..... قریب گیا تو معلوم ہواکہ وہاں کسی نے پرانے کپڑے تھینکے ہوئے ہیں ..... یہ ایک بنیان اور ایکِ جانگیہ تھا..... پیچیے مین کاایک خالی ٹرنگ بھی پڑا تھا..... ذرا آ کے گیا توایک پک ڈنڈی ویکھی جس کے ارد گرو حجازیاں اُگی ہوئی تھیں اور جگہ جگہ پرانے کاغذ، گندے کپڑوں کے گلڑے اور ایک دوخالی سوٹ کیس پڑے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ یہاں سے مہاجروں کا کوئی قافلہ گزراہے ....اس کا مطلب تھا کہ میں

كا كو كى فائده نهيس تھا-

سمی وقت خیال آتاکه اگر کسی طرف سے شیریا چیتانکل آیا توکیا کروں گا ..... کہال جاؤں گے.... آگ کے الاؤمیں تو چھلانگ نہیں لگا سکتا..... میں نے اوپر در خت کا جائزہ لیا....اس ورخت پر دھوئیں کی وجہ سے سانپ اور چیو نٹیال یقینا غائب ہو گئی ہوں گی ..... میں درخت پر ج<sub>ه</sub> سکاتھا..... پیدل چل چل کر سخت تھک گیاتھا..... نیند کی غنود گی طاری ہوتی تو جلدی ہے ہی کھیں کھول دیتا کہ کوئی شیر چیتانہ آگیا ہو ..... صرف الاؤمیں لکڑیوں کے چنخے کی کسی سی وقت آواز آ جاتی تھی ....اس کے علاوہ جنگل پر گہر اسناٹا چھایا ہوا تھا..... بندر بھی آ سکتے تھ..... جنگلی بندر غول کی شکل میں سفر کرتے ہیں.....کسی انسان کو دیکھ لیس تو سارے کے سارے اس پر حملہ کردیتے ہیں .... قافلے کے ساتھ پیدل چلتے وقت ایک جگہ بندرایک بچے کواٹھاکر لے گیا تھا.....اگرایک آدمی کے پاس بندوق نہ ہوتی اور وہاد پر تلے دو تین ہوائی فائر نہ کرتا تو بندر بیچے کو نوچ نوچ کر ہڑپ کر چکا ہو تا ..... فائر نگ کے دھماکوں سے بندر نے ڈر کر بچہ وہیں پھینک دیا تھا..... وہ ساری رات اسی طرح سوتے جاگئے گزر گئی..... صبح اٹھ کر چشمے پر جاکر پہاڑی کے بھروں کی دراز ہے گر تایانی پیا ..... منہ ہاتھ دھویااور بھنے ہوئے چنے کھائے اور مشرق کی جانب جد هر سے سورج طلوع ہوا تھا چل پڑا ..... اب مجھے دریا کا انتظار تھا ..... دوپېر تک چاتار السستمهی تھک کربینه جاتاست تھوڑی دیر آرام کرتااور پھر چل پڑتاست دوپہر کے بعد جب سورج مغرب کی طرف جھک گیا تھا مجھے در ختوں کے در میان سے دریا و کھائی ویا .... بے اختیار دوڑتا ہوا دریا کے کنارے آگیا.... کافی بڑا دریا تھا.... دوسرے کنارے کے در خت چھوٹے جھوٹے نظر آرہے تھے ..... دہاں کوئی بل نہیں تھا..... کہیں کوئی تحق بھی نہیں تھی..... مجھے تیر ناآتا تھا مگرامر تسرکی نہروں میں تیر تارہا تھا.....وریامیں بھی مین تیرانها.....دریاکااتناچوژاپاید د کھے کرویسے ہی دل پرخوف ساطاری ہورہاتھا۔

صحح رائة پر جارما تفا ..... میں مہاجروں کی تھینگی ہوئی چیزوں کو الٹ بلیٹ کر دیکھنے لگا. ا یک جگہ مجھے گھاس پر ماچس کی ڈیپاپڑی نظر آئی.... میں نے اسے جلدی ہے اٹھالیا..... کھول کر دیکھا تواس میں صرف دودیاسلائیاں رہ گئی تھیں ..... میں نے اسے غنیمت جان کر جی<sub>ر ، سمجھ جھے اس</sub>وقت سوچناچاہئے تھاجب میں انہیں چھوڑ کر بھا گا تھا....اب سوچنے اور پچھتانے میں رکھ لیا..... بیر رات کو آگ کاالاؤ جلانے کے کام آسکتی تھیں.....ایک ٹوٹے ہوئے ٹریک کے پاس رسی پڑی تھی ..... شایداس رسی سے ٹرنگ کو با ندھا گیا تھا..... بیہ گز سوا گز کمی رس تھی..... میں نے رسی بھی اپنی کمر کے گر د لپیٹ لی.... میر اخیال تھا شاید کسی جگہ کو ئی چھری پا نیا توکراپڑامل جائے مگریہ نہ ملا ..... میں وہیں پگٹرنڈی کے ایک طرف ہو کربیٹھ گیااور سو پے لگاکہ مجھے آگے جانا چاہے یاای جگہ رات گزارنے کے لئے کوئی شمکانہ بنانا جاہے، کیونکہ سورج غروب ہونے ہی والا تھا..... قافلے والوں کی گری پڑی چیزیں دیچہ کر <u>مجھے ک</u>چھ حوصل مواکه آدمی نه سهی گران کی نشانیاں تو یہاں موجود ہیں۔

میں نے ای جگه رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔

سب سے پہلے میں نے چل پھر کرناریل کاایک در خت تلاش کرلیاجس کے نیچ بہت ے ناریل گرے بڑے تھے .... ان میں تین تازہ ناریل اٹھاکر لے آیا.... ایک ناریل توڑا، اس کاپانی پیا .....و یکھا کہ اس کی گری تیار تھی ..... تھوڑی می گری اور تھوڑے سے بھنے ہوئے چنے کھائے ..... مورج غروب ہو گیااور جنگل میں اند هیراچھانے لگا.... میں اٹھ کر چشے پر گیا..... وہاں دوبارہ تازہ پانی پیااور واپس آگرایک در خت کے یعجے بہت سی سو کھی لکڑیاں گھاس وغیرہ جمع کرکے اسے آگ لگادی.....الاؤروشن ہو گیا..... میں در خت کے دوایک مو کھے تنے گھییٹ کرلے آیااور انہیں الاؤمیں ڈال دیا ..... یہ تنے اتنے بڑے تھے کہ سار کا رات جل کتے تھے ..... وہاں دھواں ہو گیا.....او پر در خت پر بیٹھے ہوئے پر ندے پھڑ پھڑا کر اڑ گئے ..... رات ہو گئی ..... الاؤ کی روشنی میں مجھے آس پاس کے در خت صاف نظر آرہ تے ..... آگ کی وجہ سے کسی در ندے کے اس طرف آنے کا سوال ہی پیدانہیں ہو تا تھا .... الاؤكے دهوئيں نے مچھروں كو بھى بھاديا تھا، گر مجھے نيند نہيں آرہى تھى ..... ييں وہيں گھاس پر الاؤ سے ذرا دور ہو کر لیٹ گیا..... نیند کوسواں دور تھی..... خیال آٹا کہ میرے

میں دریا کے کنارے کنارے ایک طرف چل پڑا .....اس خیال ہے کہ شاید آگے <sub>کر</sub> جھے کھانا پند نہیں .....اگر میر ابس چلے تومیں سوائے چائے اور پانی کے اور پچھ نہ پیوَل مگر

جنانچہ مجھے اشارہ مل گیاتھا کہ تم کسی مصیبت میں تھننے والے ہو، یہاں سے بھاگ جاؤ نوج یہاں سے بھاگ گئی ہواور سٹور خالی پڑارہ گیا ہو ..... میں نے آ کے بڑھ کر میز پر سے ش فروٹ کا ایک ڈبہ اٹھاکر دیکھا ..... یہ دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا کہ اس پر انگریزی کی بجائے جایانی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔

میں نے باقی چیزوں پر نگاہ ڈالی سب سب پر جایانی زبان میں کھا ہوا تھا سساس کا مطلب قاكد ميں غلطى سے جايانى فوج كے كيمپ ميں آگيا تھا..... ميں نے خداكا شكر اداكياكه وہال اس وقت کوئی جایانی فوجی نہیں تھا..... ورنہ میں مارا گیا تھا..... میں نے صرف دودھ کا ایک ڈب اٹھایااوربارک سے نکل کر دوڑ پڑا ..... جیسے ہی میں چڑھائی چڑھ کر در ختوں میں آیاسامنے سے تمن جاپانی فوجی ہے آرہے تھے..... شین گئیں ان کے کندھوں پر لٹک رہی تھیں.....انہوں نے مجھے دیکھا تو فورا شین گئیں میری طرف کرلیں اور میری جانب دوڑے..... میں دوڑ میں سکتا تھا ..... دوڑنے کا وقت ہی نہیں ملاتھا ..... میر ااور جاپانی فوجیوں کا دس بارہ قد موں كاناصله تقا.....اگريس دور بهي پرتا توانهول نے پيچھے سے فائرنگ شروع كرديني تھي.....وه زورزور سے جاپانی زبان میں آپس میں کچھ بول رہے تھے .....انہوں نے مجھے پکڑ لیااور بارک

گھاٹ ہو جہاں ہے دیہاتی لوگ دریایار کرتے ہوں اور وہاں کوئی کشتی بھی ہو ..... میں کا جور ہوں جب تک زندہ ہوں کھانا کھانا ہی پڑے گا۔ دور بک چلا گیا گر کسی گھاٹ اور کشتی کا نشان تک نہیں تھا..... ایک جگہ دریا میں سے ایم ندی نکل کر جنگل میں چل گئی تھی.....میں ندی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا کہ شایداس طرز کئی شایدانسان کی فطرت میں شامل ہے....میں نے خطرے کے سکنل کی زیادہ پرواہ تھی.....اس مقام پر جہاں ندی دریا کے ساتھ ملتی تھی، درختوں کے بڑے جھنڈتھ اور جلاگیا..... بارک کے اندر میں بید دیکھ کر جیران بھی ہوااور خوش بھی ہوا کہ وہاں لکڑی ز مین اونچی ہوگئی تھی..... میں نے سوچا کہ شاید جہاں زمین اونچی ہے،اس کی دوسری طرز سے طیف دیوار کے ساتھ لگے تھے....ان شیلفوں کے خانے ٹن فوڈ، سگریٹ، چائے، چینی کوئی آبادی ہواور وہاں گھاٹ بھی ہو ..... میں چڑھائی چڑھ کر اوپر در ختوں کے پاس آ<sub>یالہ</sub> اور بیئر کی بو تکوں سے بھرے ہوئے تھے..... کمی سی میز پر بھی میٹھے وودھ، مارجرین، مکھن دوسری طرف دیکھا تو مجھے ڈھلواں جھت والیا کی بارک د کھائی دی .... بارک کے باہر 🎖 اور فروٹ کے ہوا بند ڈ بے پڑے تھے.... ایک دم خیال آیا کہ یہاں جاپان کی کوئی پلاٹون آدمی نظر نہیں آرہا تھا..... پہلے تو میں وہیں بیٹھ کر غور سے بارک کا جائزہ لینے لگا..... کے تعینات ہاور میاس کی نافی لینی کھانے پینے کی چیزوں کاسٹور ہے..... پھر خیال آیا کہ ہو سکتا طرف ہے کسی انسان کی آواز بھی نہیں آر ہی تھی ..... بڑی خاموشی تھی ..... شاید بارک ہے یہ برکش انڈیا کی ہندوستانی فوج کا کوئی سٹور ہو ..... جاپانیوں کے قبضے کے بعد ہندوستانی خال ردی تھی ....کسی انسان کی موجودگی کے آثار بھی نظر نہیں آرہے تھے۔

ول میں خیال آیا کہ نیچے اتر کر ویکھنا جاہئے بارک کے اندر کیا ہے، ممکن ہے اللہ دوسری طرف کوئی آبادی مواور دریایار کرنے کا کوئی سبب بن جائے .... میں نشیب میں ا گیا..... بارک کا بر آمدہ خالی پڑا تھا..... بارک کی کھڑ کیاں اور دروازے کھلے تھے..... مج ا جا تک خطرے کا احساس موا اسسا یہ میرا تجربہ ہے کہ انسان پر جب کوئی بری مصیبت آ والی ہوتی ہے تواس کی چھٹی حس اسے ہلکا سااشارہ کردیتی ہے ..... یہ الگ بات ہے کہ آدا کے احساسات پرچربی زیادہ چڑھی ہوئی ہواور اسے قدرت کے اشارے کا احساس نہ ہو۔ میرےاحساسات پرابھی چربی نہیں چڑھی تھی ..... میں لڑ کا ساتھااور میرےاحساسات بڑے نازک اور اسنے تیز تھے کہ دریادور بھی ہو تومیں اس کے پانی کی مرطوب خو شبومحسوس کرلا تھا.....میں نے آج بھی اپنا حساسات کو چربی چڑھنے سے بیایا ہواہے....اس کے لئے جج صرف ایک ہی پر ہیز کرنا پڑتا ہے کہ میں دن میں صرف ایک بار ہلکی ہی غذا کھاتا ہوں۔ گوشت نہیں کھاتا اور اتنی غذا بھی جسم و جان کار شتہ ہر قرار رکھنے کے لئے کھاتا ہوں

کی طرف تھیٹے ہوئے لے گئے ..... میری شکل بری لوگوں کی طرح نہیں تھی ..... میں شکل ہو کو کی طرح نہیں تھی ..... میں کم عمر تھا یعنی اتنا بڑا نہیں تھا کہ انہیں ہو کہ اور تربین تھا کہ انہیں ہو کہ ایکن پر انڈین فوجی ہونے کا شبہ ہو تا ..... میر اخیال تھا کہ وہ مجھے بارک میں بند کر دیں گے ، لیکن پر مجھے پکڑ کر بارک کی دوسری طرف لے گئے ..... اس طرف زمین نشیبی تھی ..... آگر در فقول میں فوجی کی ہوا تھا اور جاپانی سپاہی او حراد ہو فقر آرہا تھا ..... وہاں ان کا ایک فوجی افسر کری پر بیشا سگریٹ کی رہا تھا ..... جاپا فوجی افسر کری پر بیشا سگریٹ کی رہا تھا ..... جاپا فوجیوں نے مجھے اس کے آگے زمین پر بشادیا اور اس کو جاپانی زبان میں پچھ کہنے گئے ... فوجیوں نے مجھے اس کے آگے زمین پر بشادیا اور اس کو جاپانی زبان میں پچھ کہنے گئے ... کری پر بیشا ہوا جاپانی افسر نوجوان ساہی تھا ..... وہ مجھے گھور کر دیکھ رہا تھا ..... اس نے شکر ار دو زبان میں مجھ سے بوچھا۔

"تم کو کس نے اد ھر کو بھیجاہے"۔

مجھے اس جاپانی فوجی افسر کے صیح جملے یاد نہیں ..... اردو وہ اس قشم کی بولتا تھا۔
مطلب یہ کہ اسے شبہ تھا کہ جنگل میں کہیں برٹش آر می کے انڈین سپائی چھپے ہوئے ہیں اللہ انہوں نے مجھے یہاں جاسوی کرنے اور یہ معلوم کرنے کے لئے بھیجا ہے کہ میں جاپانی کیم میں جاکر جاپانی فوج کی نفری اور فوجی ساز وسامان کے بارے میں سراغ رسانی کروں ..... شر نے اور و میں جواب دیا کہ میر اہندوستانی فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے ..... میں رگون علی خوال ہواں میں ہواں .... قاط ہواں ، لیکن سوال انہ بھا گا ہوا مہا جر ہوں .... سویلین ہوں .... قافے سے بچھڑ کر اوھر آٹکلا ہوں ، لیکن سوال انہ پیدا نہیں ہوتا تھا کہ جاپانی فوجی میری بات پریقین کرتے .... انہوں نے و ہیں مجھے مارا انہ شروع کر دیا .... میں رونے لگا اور کیا کر تا .... میں آٹھویں جماعت کا سٹوڈ نٹ ہی تھا، جب شروع کر دیا .... میں رونے لگا اور کیا کر تا .... میں آٹھویں جماعت کا سٹوڈ نٹ ہی تھا، جب امر تسر سے بھائی جان کے ساتھ رنگون آگیا تھا .... رونے کے سوا میں کیا کر سکتا تھا ، جب جاپانیوں پر میرے رونے کاکوئی اثر نہیں ہور ہاتھا .... وہ مجھے تھیٹر مار رہے تھے ..... کر پڑا ..... ایک جاپانی سیاہی مجھے ٹھڈے مار نے لگا .... جاپانی انہ مار رہے تھے .... میں زمین پر گر پڑا ..... ایک جاپانی سیاہی مجھے ٹھڈے مار نے لگا .... جاپانی انہ مجھے ٹھڈے مار نے لگا .... جاپانی انہ کے سے اسے میں زمین پر گر پڑا .... ایک جاپانی سیاہی مجھے ٹھڈے مار نے لگا .... جاپانی انہ کے سے سے میں زمین پر گر پڑا .... ایک جاپانی انہ مجھے ٹھڈے مار نے لگا .... جاپانی انہ کی جو تھے کے دور کے لگا .... جاپانی انہ کے دور کے لگا .... جاپانی انہ کی کھوٹھی کے دور کے لگا .... جاپانی انہ کی جو تھی کے دور کے لگا .... جاپانی انہ کے دور کے لگا .... جاپانی ان کے دور کے لگا .... جاپانی ان کے دور کے لگا .... جاپانی ان کے دور کے لگا .... جاپانی کر کے دور کے لگا .... جاپانی ان کے دور کے لگا .... جاپانی ان کے دور کے لگا .... جاپانی کے دور کے لگا .... جاپانی کے دور کے لگا .... جاپانی کے دور کے لگا .... کور کے دور کے لگا .... جاپانی کے دور کے لگا .... کیا تھا کہ کور کے دور کے کی کیا کی کی کیا گوئی کی کور کے دور کے کی کور کے دور کے کی کی کور کے دور کے کی کور کے دور کے دور کے کی کور کے کی کی کی کے دور کے کی کور کے کی کور کے دور کے کی کی کی کور کے کی کی کی کے ک

نے اسے روک دیا ..... مجھے پانی پلایا گیا ..... میر اسار ابدن درد کرنے لگا تھا ..... میں نے پالیا

لیا....اس کے بعد جاپانی افسر نے بوے پیار سے مجھ سے بوچھا۔

''اگرتم ہمیں بتادو کہ یہاں ہندوستانی ساہی کہاں چھپے ہوئے ہیں تو ہم تنہیں چھوڑ دیں ع بلکہ دریابار کرواکر بنگال جانے والے سٹیمر میں بٹھادیں گے''۔

اس وقت تک جاپانی فوجیس جزائر انڈیمان پر بھی قابض ہو پھی تھیں اور آسام بنگال کی طرف ہوجہ تھیں اور آسام بنگال کی طرف ہوجہ رہی تھیں، بلکہ کلکتے کے شام بازار پر جاپانی طیارے دو تین بم بھی گر اکر چلے گئے تھے....میں نے جاپانی فوجی افسر کے جملے سلیس ار دومیں لکھے جیں، جبکہ یہ با تیں اس نے شکشہ ٹوئی پھوٹی ار دوزبان میں مجھ سے پوچھی تھیں ۔۔۔۔ میں نے اسے کہا کہ میں کی ہندوستانی سپائی ہوئی بھوٹی ار دوزبان میں مجھ سے پوچھی تھیں ۔۔۔۔ میں نے اسے کہا کہ میں کی ہندوستانی سپائی ہوئی ہوئی ار دوزبان میں بخاب کار ہے والا ہوں ۔۔۔۔۔ رنگون میں اپنے بھائی کے پاس آیا ہوا تھا۔۔۔ میں شامل کو تا تھ بھاگ کر قافلے میں شامل ہوگیا تھا۔۔۔ موگیا تھا۔۔۔ موگیا تھا گر ایک جگہ برقتمتی سے قافلے سے میچھڑ گیا اور اس طرف نکل آیا۔۔

جاپانی افسر نے سپاہیوں کو اپنی زبان میں کوئی آرڈر دیا ..... جاپانی سپاہیوں نے رسی سے میرے دونوں ہاتھ باندھ دیئے اور مجھے کھینچتے ہوئے ایک فیمے کے اندر لے گئے جہاں لکڑی کے بہت سے بھیے یعنی کریٹ پڑے تھے ..... فیمے کے در میان میں لو ہے کا ایک کھمبا گڑھا ہوا تھا جس کے مہارے فیمہ کھڑا تھا ..... جاپانی سپاہیوں نے میرے ہاتھ کی رسی کھول دی اور ایک کریٹ میں سے لوہے کی زنجیر نکالی ..... زنجیر کا حلقہ میرے پاؤں میں باندھا ..... دوسر احلقہ میرے پاؤں میں باندھا ..... دوسر احلقہ لوہے کے تھمبے میں ڈال کراہے تا لالگا دیا اور باہر نکل گئے۔

میں جایانی فوج کا قیدی بن چکا تھا۔

پائی میرے ساتھ کیاسلوک کرنے والے ہیں ..... میں نے رنگون میں بھائی جان کی زبانی سن رکھا تھا کہ جاپانی بڑے سنگدل ہوتے ہیں اور جنگی قیدیوں کے ساتھ وحشانہ سلوک \
کرتے ہیں اور تکوارے ان کے سر دھڑھے جدا کرویتے ہیں ..... یہ بھی سناتھا کہ جاپانی اپ جنگی قیدیوں کا تکوارے سر کا ٹنا بہت پیند کرتے ہیں ..... جب یہ خیال آتا کہ جاپانی کہیں لے جنگی قیدیوں کا تکوارے سر کا ٹنا بہت پیند کرتے ہیں ..... جب یہ خیال آتا کہ جاپانی کہیں لے جاکر تکوارے میراسر بھی کائے ڈالیس کے تو میراول ڈو بنے لگا اور جسم خوف سے ٹھٹھا پڑجا تا ..... جھے اس سے پہلے اس قشم کا کوئی تجربہ نہیں ہوا تھا۔

مجھی اس قتم کے حالات سے پالا ہی نہیں پڑا تھا..... میں نے ابھی جنگی قیدیوں کے کیپ سے فرار کی کوئی داستان بھی نہیں بڑھی تھی....ا بھی تو جنگ ہور ہی تھی اور فرار کی واستانیں جنگ ختم ہونے کے کافی عرصے بعد رسالوں، اخباروں میں چھپنی شروع ہو کی تھیں ....اس کے باوجود بہ تقاضائے بشری میں نے جایا نیوں کی قید سے بھا گئے کی ترکیبیں سوچنی شروع کردی تھیں .....زیادہ چے دار ترکیبیں میرے فرہن میں نہیں آئی تھیں .....میل یمی سوچناتھا کہ کسی طرح کیبن سے بھاگ کر دریامیں چھلانگ لگادوں .....اس وقت سٹیمردرا مين چل برا تفا ..... مين كيبن مين بند تفا ..... مجهد دريا نظر نبين آر با تفا ..... مجهد بالكل انداز نہیں تھا کہ سٹیمر دریا کے بار جارہا ہے یا دریا کے آگے کسی طرف جارہا ہے ..... کیبن میں کوئ روشن دان وغیرہ بھی نہیں تھا۔ کیبن کے اندر مجھے کسی جگہ باندھا نہیں گیا تھا..... میں کھا تھا..... كيبن براجھوڻا ساتھا..... ميں نے بند دروازے كو باہركى طرف د ھكيلا..... باہرے وروازہ بند تھا.... كيبن كى ديوار كے ساتھ لكڑى كے بنج بنو ئے تھے.... ميں بنج بہ تھا..... جسم درد کررہاتھا.... میں پنج پرلیٹ گیا..... مجھے جایا نیوں نے بڑے زور زورے تھ مارے تھے ..... میرے منہ سے خون تو نہیں نکلا تھا ..... ہونٹ بھی کہیں سے نہیں پھٹانی لیکن لگنا تھا کہ میری ایک آ نکھ تھوڑی سوچھ گئی ہے۔

میرے پیٹ پر شھڈے مارے گئے تھے جس کی وجہ سے پیٹ میں کسی کسی وقت دروائی لہر اشحتی تھی ..... اس وقت میں بڑا بچھتار ہا تھا کہ کیوں بھائی جان سے الگ ہو کر سا تھا۔ تلاش میں جنگل میں اکیلانکل آیا..... میری جیب میں جتنے پیے تھے وہ جاپانیوں نے نکال

تھ ..... بھنے ہوئے چنے پہلے ہی ختم ہو چکے تھے .... سٹیمر ٹھک ٹھک ٹھک کی آوازے دریا می چل رہاتھا....کی کسی وقت وہ سیٹی بجادیتا تھا.... مجھے یہ بھی خیال آیاکہ ہوسکتاہے جایانی مجھے قید کر کے جاپان لے جائیں اور وہاں کسی بہت بڑے جیل خانے میں ڈال دیں اور باقی ماری عمر کے لئے جیل میں قید ہو جاؤں ..... غرض کہ میرے ناپختہ ذہن میں طرح طرح ے پریثان کن خیالات آرہے تھے ۔۔۔۔ مجھے لگا جیسے سٹیمرایک طرف کو محوم گیاہے ۔۔۔۔اس ی رفتار ہلکی ہونے لگی تھی ۔۔۔۔۔ انجن کی آواز بھی ہلکی پڑھئی تھی ۔۔۔۔۔ سٹیمر بار باروسل وے رہا تها..... پر سنیم بهت آسته مو گیااور ژک گیا..... انجن محی بند مو گیا تھا..... جاپانی سیامیوں ی باہرے آوازیں آنے گلی تھیں ..... کیبن کا دروازہ کھلا ..... دوجایانی سیابی اندر آگئے ..... انہوں نے مجھے جھکڑی لگائی اور کیبن سے باہر لے آئے .... میں نے دیکھا کہ سٹیمر دریا کے دوسرے کنارے پرایک جکہ لگا ہوا تھا ..... سامنے بہت سے فوجی کیمپ نظر آرہے تھے ..... ا کے طرف فوجی ٹرک کھڑے تھے .... جایانی فوجی اد هر اد هر چل پھررہے تھے اور اونچی آواز میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ....انے میں ایک فوجی ٹرک آکر سٹیمر کے یاس کھڑا ہو گیا..... جایانی فوجیوں نے جھے کیبن سے اتار کرٹرک میں بٹھادیا..... خود بھی میرے ساتھ بیره مخ اور فوجی ٹرک سمی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔

جایانی فوجی ٹرک دریایار کے ایک جنگل میں اونچی نیجی سڑک پر احصلتا ہوا جلا جارہا تھا.....ا کی جاپانی سپاہی میرے پاس بیٹھا تھا جس کی بیلٹ کے ساتھ میری چھکڑی کی زنچر بند هی ہوئی تھی .... سامنے والی سیٹ پر دو جایانی سیابی بیٹھے تھے .... وہ سگریٹ کی رہے تھے اور اونچی آواز میں ایک دوسرے سے جاپانی زبان میں باتیں بھی کررہے تھے .... میں نے محسوس کیا تھا بلکہ دیکھا تھا کہ جاپانی برس اونچی آواز میں باتیں کرتے تھے ..... شاید جنوری کا مهینه شروع موچکا تھا....اس موسم میں امر تسر میں بری سر دی ہوتی تھی.... مجھے اپناشہر امر تسریاد آرہا تھا..... میں سر دی میں پشیمنے کی فرداوڑھ کر سمپنی باغ جایا کرتا تھااور ٹھنڈی کھوئی کے پاس جہاں گلابوں کے تنجتے تھے وہاں بیٹھ کر حیب کر سگریٹ بھی بیتیا تھااور گلاب کے پھولوں کو بھی دیکھاکر تا تھا.....اگر میری بچین کی پہلی محبت نے رف کالی کے صفحے پ مجھے کوئی خط لکھا ہو تا تھا تووہ خط بار بار پڑھا کر تا تھا.....اس وقت اپنی بجین کی پہلی محبت کوادر سمینی باغ کے گلاب کے پھولوں کو یاد کر کے میری آنھوں میں آنسو آرہے تھے جنہیں میں بڑی مشکل سے رو کے ہوئے تھا.... مجھی آرٹسٹ بھائی یاد آتا.... مجھی والدہ لیعنی آپوجی کا خیال آتا کہ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ میں رنگون سے نکل کر جاپانیوں کی قید میں آگیا ہوں تو وہ کس قدر پریثان ہوں گی..... وہ تو سب رونے لگیں گے ..... بس یہی چھوٹے چھوٹے پریشان کرنے والے، و کھ دینے والے خیالات تھے جو بار بار میرے زمن میں آرہے تھے اور ٹرک جنگل میں دوڑ تاجار ہاتھا۔

برسات کا موسم نہیں تھا،اس لئے ابھی تک کوئی بارش نہیں ہوئی تھی.....ایکودیکی وفعہ آسان پر باول ضرور آئے تھے مگر بغیر بارش برسائے گزرگئے تھے.....کافی دیر تک چلخ

ریخ کے بعد ٹرک جنگل میں ایک کھلی جگہ پر آگر ژک گیا..... ٹرک کی حیبت نہیں تھی..... میں نے دیکھا کہ وہاں دونوں جانب بانس کی حجو نیزی نما بار کیس بنی ہوئی تھیں....ایک -اونجی جگہ پر لکڑی کا بہت بڑا کیبن بنا ہوا تھا جس کے باہر جاپان کا سرخ گولے والا حجنڈ الہرار ہا . تھا..... وہاں بہت می فوجی گاڑیاں کھڑی تھیں .....ایک بارک میں سے دھواں اٹھ رہا تھا..... شاید دہاں فوج کے لیے کھانا تیار ہورہا تھا ..... مجھے کافی بھوک لگ رہی تھی ..... دن کافی گزر کا تھا..... و هوپ نکلی ہوئی تھی اور گر می اور حبس ہورہا تھا..... جاپانی مجھے ٹرک سے اتار کر ، اور جو برداکیبن تھاوہاں لے آئے .....کیبن کے در دازے کے باہر ایک بوڑھا برمی بر آمدے میں بیضا آہتہ آہتہ ایک رسی کھینچ رہا تھا ..... میرسی اس دیسی عکھے کی تھی جواندر کیبن کے كرے ميں حجت كے ساتھ لگا تھا .... يداك لمبابانس تھاجس كے نيچ نار بل ياشايد بانس کے پتوں کوجوڑ کرایک لمبا پکھاسالگادیا گیا تھا.... بانس حبیت کے ساتھ باندھا تھا.... عکیھے کے بوے بانس کے در میان میں رسی بندھی ہوئی تھی جس کاسر اکیبن سے باہر بر آمدے میں بیٹے بوڑھے بری کے ہاتھ میں تھا، جے وہ آہتہ آہتہ کھینچتا تو اندر پکھا جھلنے لگتا تھا.... يبال بجلي نهيس تقى۔

یکی کے بنچ ایک گول مٹول گنجہ جاپانی فوجی وردی پہنے بیٹھا کچھ لکھ رہاتھا۔۔۔۔۔اس کا چہرہ پھر کی طرح بے جان تھا۔۔۔۔۔ چہرے پر کسی قتم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔۔۔۔۔ جاپانی سپاہی نے جس کی بیلٹ کے ساتھ میری جھکڑی کی زنجیر بند ھی مجھے اس سننج جاپانی افسر کے سامنے پیش کر دیااور سلیوٹ مارکراسے اپنی زبان میں پچھ بتانے لگا۔۔۔۔ جاپانی فوجی افسر نے قلم ایک طرف رکھ دیااور چھوٹی چھوٹی آئھوں ہے مجھے گھور نے لگا۔۔۔۔۔ نیام میں پڑی ہوئی ایک تلوار کی سامنے میز پر رکھی ہوئی تھی۔۔۔۔۔ بچھ دیر تک مجھے گھور نے کے بعد جاپانی فوجی افسر کری پر سامنے میز پر رکھی ہوئی تھی۔۔۔۔۔۔ بچھ دیر تک مجھے گھور نے کے بعد جاپانی فوجی افسر کری پر سامنے میز پر رکھی ہوئی تھی۔۔۔۔۔۔۔ اور میں سے نکالی۔۔۔۔۔ مجھے پینے آگیا۔۔۔۔۔ کی مارے میں کے نیام میں سے نکالی۔۔۔۔ میں احلق دہشت کے مارے فتک ہو گیا۔۔۔۔ میں احلق دہشت کے مارے فتک ہو گیا۔۔۔۔ میں سمجھ گیا کہ میر اقری وقت آگیا ہے۔۔ فتک ہو گیا۔۔۔۔ میں سمجھ گیا کہ میر اقری وقت آگیا ہے۔۔ اگیا۔۔۔۔ میں سمجھ گیا کہ میر اقری وقت آگیا ہے۔۔ اگیا۔۔۔۔ میں سمجھ گیا کہ میر اقری وقت آگیا ہے۔۔۔ اگیا۔۔۔۔ میں سمجھ گیا کہ میر اقری وقت آگیا ہے۔۔ اگیا۔۔۔۔ اگھوں کے سامنے فلم کی طرح گھو منے لگے۔۔۔۔ میں سمجھ گیا کہ میر اقری وقت آگیا ہے۔۔ اگیا۔۔۔۔ اگیا۔۔۔۔ میں سمجھ گیا کہ میر اقری وقت آگیا۔۔۔۔ اگیا۔۔۔۔ اگھوں کے سامنے فلم کی طرح گھو منے لگے۔۔۔۔ میں سمجھ گیا کہ میر اقری وقت آگیا۔۔۔۔ اگیا۔۔۔۔ اگیا۔۔۔ میں سمجھ گیا کہ میر اقری وقت آگیا۔۔۔۔ اگیا۔۔۔۔ اگھوں کے سامنے فلم کی طرح گھو منے لگے۔۔۔۔ میں سمجھ گیا کہ میر اقری وقت آگیا۔۔۔۔ اگھوں کے لیے سامنے فلم کی طرح گھو منے لگے۔۔۔۔ میں سمجھ گیا کہ میر اقری وقت آگیا۔۔۔

جایانی فوجی افسر کے چبرے پر ایک مروہ سنگ دلی کے سوااور کچھ نہیں تھا ....اس نے تكواركى نوك ميرے ماتھے لگائى .... مجھے چكر آگيا .... ميں ينچے گرېرا اللہ جايانى فوجى افس نے چلا کر جایانی زبان میں جایانی سیاہی سے مجھ کہا .... جایانی سیاہی کو میری جھکڑی کی وجہ سے جھ کالگا تھااور وہ بھی میرے گرتے ہی اپنے آپ ایک طرف کو جھک گیا تھا ... باہی نے مجھے تھڈا مار کر اٹھایا ..... مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا ..... یہی لگتا تھا کہ میر ا آخری وقت آگیا ، ہے .... میں بردی مشکل ہے کھڑا ہونے کی کوشش کررہاتھا.... جاپانی فوجی افسر اس دوران كرى پر بيٹھ گيا تھا.....اس نے تلوار نيام ميں ڈال لی تھی..... مجھے گويا پھر سے زندگی مل گئ تھی..... مجھے اپنے اوپر ایک ایسے موت کے قیدی کا گمان ہور ہاتھا جس کی رحم کی اپیل میں وقت پر منظور ہو گئ ہواور اسے پھانی کے تختے ہے اتار لیا گیا ہو ..... جایانی فوجی افسرنے اشارے سے سابی کو کوئی تھم دیا ..... جاپانی سابی مجھے تھینچتا ہوا کیبن سے باہر لے گیا۔ اس نے مجھے ٹرک میں بٹھایااورٹرک ایک بار پھر جنگل میں آ گے کی طرف چل پڑا۔۔۔۔۔ خوف کے مارے میراجسم ابھی تک کانپ رہاتھا..... مجھے ایبالگ رہاتھا کہ جایانی فوجی انسر نے خود تومیری گردن نہیں اڑائی لیکن اس فوجی ساہی کو آرڈر دیاہے کہ وہ مجھے جنگل میں لے جاکر ہلاک کر دے ..... فوجی ٹرک در ختوں کے در میان جھاڑیوں ادر گھاس پو دوں کو کاٹ کر بنائی

گئی غیر ہموار سڑک پر چلا جار ہاتھا..... بید جنگل کا کوئی نیم بہاڑی سلسلہ تھا..... ٹرک مجھی دائیں طرف مرٌ جاتا.... بهي باكين طرف مرْ جاتا.....رات مين ايك ندى بهي آئي..... پهرايك الی جگہ آگئ جہاں بہت ہے لوگ کلہاڑوں سے در خت کاٹ رہے تھے....ان کے جسم لاغر تھے اور کیڑے گندے چیتھڑوں کی طرح ہورہے تھے....ان آدمیوں کے درمیان جگہ جگہ جایانی سیابی شین تنیں گئے گھڑے ان کے کام کی تگرانی کررہے تھے، جو آدمی ذرانستی د کھا تا جایانی سیابی اسے بے دردی سے شین گنوں کے دیتے اور ٹھڈے مار ناشروع کردیتے۔

ٹرک ایک طرف کھڑا ہو گیا ..... میری ہتھکڑی اتاردی گئی اور مجھے دھکا دے کر در خت کا نے والے آدمیوں کی طرف د تھیل دیا گیاجو جنگی قیدی ہی ہو سکتے تھے.....ان میں ہندوستانی بھی تھے اور پچھ گورے انگریز بھی تھے .... سب کی بری حالت ہور ہی تھی

معلوم ہوتا تھا کہ انہیں کی روزہ سے کھانے کو کچھ نہیں ملا ..... جو جاپانی سپاہی اپنی تکرانی میں تدیوں کو مار مار کر ان سے کام لے رہے تھے ان میں سے ایک نے مجھے گردن سے دبوج کر ۔ دوسرے سپاہی کی طرف د ھکاویا ..... دوسرے جاپانی سپاہی نے میرے چیرے پر زور سے تھیٹر

ار اادر ٹوٹی بھوٹی ار دومیں کہا۔ "کلہاڑی بکڑو .....در خت کاٹو"۔

ایک طرف تین جار کلبازیاں بڑی تھیں ..... میں نے ایک کلباڑی اٹھائی اور ایک ور خت پر کلہاڑی چلانے لگا جس پر پہلے ہی ہے ایک گورا قیدی کلہاڑی چلا رہا تھا ..... یہ \* ور خت کٹ کر زمین پر پڑا تھااور اس کے دو گلڑے کئے جارہے تھے..... ہمارے پیچے دو جاپانی یای شین تنیں لئے کھڑے تھے .... میں زور زور سے کلہاڑی چلار ہاتھا.... میں نے تنکیبوں ہے دیکھا کہ وہاں چاروں طرف جاپانی فوجی شین گئیں لئے موجود تھے.... جنگل میں جہاں در ختوں کی کٹائی ہور ہی تھی وہاں تین طرف مشین گنوں کے مور بے بنے ہوئے تھے جہال ہر مورچ میں دودو سیابی بیٹھے تھے ۔۔۔۔۔ مسلح جاپانی فوجی قیدیوں کے در میان بھی ان کے کام کی نگرانی کررہے تھے..... ہمارے قریب کھڑاا کی سپاہی ذرا آ گے کو گیا تو مجھے زور زور ے کلہاڑی چلاتے دیکھ کر گوراقیدی ہندوستانی زبان میں بڑی دھیمی بلکہ مردہ آواز میں کہنے

"آہتہ آہتہ کام کرو ..... تھک جاؤگے پھر کیا کروگے"۔

و بال جنگل میں گرمی اور حبس اتنا تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد میں نسینے میں نہا گیا .....میں نے گورے قیدی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ہاتھ ذرانرم کرلیا ..... میں نے اتنی مشقت بھی نہیں کی تھی..... تھوڑی ہی دیر بعد میرے بازو تھک گئے..... پھر میں نے گورے قیدی کو دیکھا کہ وہ اس طرح کلہاڑی چلار ہاتھا کہ ہر ضرب کے در میان تھوڑا ساو قفہ وال لیا تھا.... میں بھی ایا کرنے لگا .... اس سے مجھے تھوڑا سا آرام مل گیا.... سورج غروب ہورہا تھا اور جنگل میں دن کی روشنی ماند پڑنے لگی تھی ..... ایک طرف سے سیٹی بجانے کی آواز آئی.... بندوستانی اور گورے قیدیوں نے کلہاڑے زمین پرر کھ دیئے اور ویں

بیٹھ کر لیے لیے سانس لینے لگے ..... میں نے بھی کلہاڑی ایک طرف رکھ دی تھی اور قمیر

دېکهااورار د ومېس پو حيما-

میں نے کہا۔ "جى بالسسمين امر تسر كارہنے والا مول"-"يهال كيم كهنس كئ مو؟"-

"تم پنجابی ہو؟"

میں نے اسے ساری کہانی مخضر کر کے سنادی .....وہ بولا۔

"ميں آٹھ پنجاب انفنٹر ي رجنٹ كاحوالدار خداداد خان ہوں ..... تمهيں اپنے بھائى

بہن ہے الگ نہیں ہو ناچاہئے تھا''۔

میں نے اس سے پوچھا۔

"جایانی ہارے سر تو نہیں کا میں گے؟"۔

حوالدار خداداد خان نے پنجابی میں آہتہ سے کہا۔

"اگر ہم نے بھاگنے کی کوشش کی تو جاپانی ہمیں دو زانوں بٹھاکر ہمارا سر کاٹ دیں گ ..... میرے سامنے چار گوروں کے سر کانے گئے ہیں ..... اب کوئی قیدی بھاگنے کی

کوشش نہیں کر تا ..... بھاگ کر ہم جائیں گے بھی کہاں؟ بنگال یہاں سے ہزاروں میل دور ہے.... یہاں کے جنگلی برمی لوگ بھی ہندوستانیوں کے دشمن ہیں..... ہمیں پکڑ کر جایانیوں کے حوالے کردیں گئے "۔

میں نے پوچھا۔

"يہاں ہميں ٽتني ديريک قيدر کھاجائے گا؟"۔

جب تک جنگ ختم نہیں ہو جاتی ..... سونے کی کوشش کرو ..... حوالدار نے تھی ہوئی

آوازیں کہا..... "صبح صبح پھر در خت کا شنے ہول گے"۔ مجھے مجھر کاٹ رہے تھے .... میں حیران ہوں کہ تھوڑی دیر بعد حوالدار خرائے لے

رہاتھا..... باتی قیدی بھی تقریباً سو گئے تھے.....اصل میں سارے دن کی مشقت ہے اس قدر تھک ٹوٹ گئے تھے کہ گھاں پھوس کے بستر پر گرتے ہی سوگئے تھے ..... مچھروں کے کا ٹنے

ے چبرے کاپسینہ یو نچھ رہاتھا .....ایک بار پھر زور زورے سیٹی بجنے گی ..... سیٹی کی دوسری ، آواز پر سارے قیدی اٹھ کھڑے ہوئے اور دو قطاریں بنانے لگے ..... میں بھی ایک قطار میر شامل ہو گیا .... اس وقت میں نے دیکھا کہ اگلی قطار میں میری عمر کے تین لڑ کے بھی تتے ..... ان سب کے چبرے لنگ رہے تتے ..... ان میں سے کسی کے بھی قیدیوں والے کیڑے نہیں تھے۔

حایانی سیاہی قیدیوں کو کوئیک مارچ کراتے ایک لمبے بارک نما جھونپڑے میں لے گئے جہاں ایک کمبی میزیر ایک قطار میں ٹین کی تھالیاں پڑی تھیں .... ایک جایاڈ، سیابی نے برارا پتیلااٹھار کھا تھا..... دوسر ا جایائی سیاہی اس میں ہے کڑ چھے کی مدد ہے ابلے ہوئے جاولوں کا

ا یک ایک کڑچھاڈالیا جاتا تھا..... قیدیوں کی تعداد چودہ پندرہ سے زیادہ نہیں تھی .....انہیں میر کے دونوں جانب کھڑا کر دیا گیا ...... جب سپاہی ساری تھالیوں میں چاول ڈال چکے تو ا یک سیابی نے سیٹی بجائی ..... سیٹی کی آواز سنتے ہی قیدی البلے ہوئے چاولوں پر ٹوٹ یڑے ..... ایک جایانی فوجی ٹین کے گلاس میں یائی ڈال کر ہر قیدی کے پاس رکھے جاتا تھا....

ا بلے ہوئے موٹے بدذا كقه حاول تھے جن ميں صرف نمك ذالا گياتھا..... تھوڑے سے حاول

تے .... سارے قیدی جلدی سے کھاگئے .... ہاری جوک نہیں مٹی تھی .... ساہی ہمیں كوئيك مارچ كراتے اينك گارے سے بنى موئى ايك لمبى بارك ميں لے آئے جہال زمين بر گھاس پھوس بچھا ہوا تھا..... ہیہ قیدیوں کا بستر تھا..... بارک کی ڈھلواں حیبت او کچی تھی ادر چاروں کونوں میں گیس روشن تھے جن کی روشنی کافی تھی..... بارک میں صرف ایک ہی وروازه تفاجس میں سے گزار کر قیدیوں کو اندر لایا گیا تھا..... دروازہ بند کر دیا گیا..... قید کا

گھاس پھوس کے فرش پر بیٹھ گئے ....ان پر اتن نقامت طاری تھی کہ کوئی بھی ایک دوسرے ے بات نہیں کررہا تھا .... بارک بند تھی جس کی وجہ سے اندر سخت طبس ہورہا تھا ... مچھروں نے بھی بھبنیمنانا شروع کردیا تھا..... میرے قریب ہی ایک ہندوستانی قیدی سپاہی گھاس پر آئکھیں بند کئے چپ جاپ لیٹا تھا ..... پھراس نے آئکھیں کھول کر میری طرف

کے شاید وہ عادی ہو گئے تھے ..... خدا جانے کب تک میں مجھروں سے جنگ کر تار ہااور کر

مجھے نیند آگئی اور میں سو گیا۔

ریے ..... اس عبرت ناک انجام کو دیکھ کر بیار قیدی بھی بڑی مستعدی سے کام کرتے تھے .... یہاں تک کہ مشقت کرتے زمین پر گرتے اور مر جاتے ..... اس طرح اپنے آپ مرنے کو وہ گرون کو اکر مرنے سے بہتر سمجھتے تھے۔

میر انوجوان خون تھا۔۔۔۔ بدن میں طاقت تھی۔۔۔۔ میں باس اور ناکافی غذا کھاکر بھی مخت کر تارہا۔۔۔۔ ایک دن ایما ہواکہ ہم میں سے تین قیدیوں کو زیر تقمیر سڑک کے ایک مقام پرروڑی ڈالنے کے لئے لگادیا گیا جہاں نیچے چھوٹی می گھاٹی تھی اور چھوٹا سا تالاب بھی تھا۔۔۔۔ وہاں روڑی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔۔۔۔۔ ہمیں وہاں سے روڈی ٹوکریوں میں ہجر کر اوپر لاکر سڑک پر ڈالنی پڑتی تھی۔۔۔۔ میرے ساتھ جو قیدی کام پر لگا تھا وہ حوالدار خداواد تھا۔۔۔۔ ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، جس وقت ہم ٹوکریوں میں روڑی ڈال رہے ہوتے تھے تو اوپر سڑک کے کنارے ایک جاپانی سپائی سٹین میں کارخ ہماری ظرف کے ہماری نگرانی کررہا ہو تا تھا۔

ہمیں یہاں کام کرتے دودن گزرے تھے کہ تیسرے دن جب میں ٹوکری لے کر روڑی لینے گھاٹی میں اترا تو میں نے دیکھا کہ تالاب کے کنارے جھاڑیوں کے پاس دو برمی عور تیں بیٹھی کپڑے دھورہی تھیں ..... میں نے کوئی خیال نہ کیا ..... وہاں جنگل میں کہیں کہیں کوئی دیہاتی عورت یامر دکام کرتے نظر آ جایا کرتے تھے ..... جایانی انہیں کچھ نہیں کہتے تھے .... میں نے معمول کے مطابق ٹوکری میں پھر کی روڑی ڈالی اور اسے سر پر اٹھا کر ادپر مرک پر جھیر دی .... خالی ٹوکری لے کر دوبارہ نیچے گھاٹی میں اتر گیا۔

تالاب پر جَو بر می دیباتی عور تیں کپڑے دھور ہی تھیں ان کی پیٹے ہماری طرف تھی اور وہ جھاڑیوں کی اوٹ میں تھیں ..... میں اپنے کام میں لگار ہا.... مَیرا تنیسر ایا چو تھا پھیرا تھا کہ اُن عور توں میں ہے ایک عورت اٹھی اور جھاڑیوں پر کپڑے جھاڑ کر ڈالنے گی ..... ایسا کرتے ہوئے اس کے چبرے کاایک رخ میری طرف ہو گیا۔

 اس جنگل میں میں بھی دوسرے قید بول کے ساتھ صبح ہے شام داں بارہ دنوں تکہ ورخت کا شارہ اسسہ میں دوسرے دن گرم پانی درخت کا شارہ اسسہ میرے کپڑے بھی چیتھڑے بن گئے تھے ..... ہمیں دوسرے دن گرم پانی ہے نہلایا جاتا تھا ..... نہلانے کا طریقہ سے تھا کہ جنگل میں ایک جگہ کھڑا کر دیا جاتا تھا .... ہمارے کپڑے نہیں اتارے جاتے تھے ..... پانی ہے جرے ہوئے ٹینک والا ایک ٹرک آگر کھڑا ہو جاتا تھا اور پائیوں کی مدد ہے ہم پر تھوڑی تھوڑی دیر بعد نیم گرم پانی ڈالا جاتا تھا اور ہم دونوں کا میل کی مدتک صاف ہو جاتا تھا ..... پانی میں کوئی جراثیم کش دوائی ملائل ہوئی ہوتی تھی جس کی با قاعدہ بو آتی تھی۔

وس بارہ دنوں کے بعد ہم میں سے چھ سات قید بول کو نکال کر وہاں سے تھوڑی دور ا کیا ایسی جگه پر لایا گیا جہاں ایک سروک بن رہی تھی اور وہاں پہلے سے بچھ قیدی کدالوں۔ زمین کھودرہے تھے اور کچھ قیدی ٹو کریوں میں ملبہ ڈھورہے تھے ..... سڑک پر جگہ جگہ لمج کے ڈھیر پڑے تھے..... ہمیں بھی ٹوکریاں دے دی کئیں ..... ہم زیر تعمیر سڑک پرے لمب اٹھاکر دوسری طرف ایک گھاٹی میں بھینک آتے تھے.... یہ کام در خت کا شخے کے مقالج میں کم مشقت کا تھا..... قیدی آرام آرام سے کھونچوں اور کہیوں سے ٹوکری میں ملبہ ڈالتے، ٹوکری سریرا ٹھاکر دوسری طرف گھاٹی کے کنارے تک جاتے اور دوسری طرف ملبہ پھیک دیتے..... میں بھی ایسا ہی کرتا تھا..... ہر دوسرے تیسرے قیدی کو چھوڑ کر جایانی سیاہی مگراللہ پر کھڑے تھے.....جو ذرا نستی د کھا تااہے ٹھڈے مارنے شروع کر دیتے تھے..... دو پہر<sup>ک</sup> وقت وہیں ہمیں در ختوں کے نیچے ایک طرف بٹھاکر کھانے کو نمکین حاول اور پانی وغیرا دے دیا جاتا ..... اس کے بعد پھر ہماری مشقت شروع ہو جاتی ..... روز و شب کا سلسلہ ا اذیت ناک تھا.... ہم میں سے کئی قیدی بہار تھے.... جو قیدی زیادہ بہار ہو جاتے انہیں جاہلی سب کے سامنے ایک طرف دو زانوں بٹھاکر تکوار کے ایک ہی وار سے اس کی گرد<sup>ن اڑ</sup>

کی بھی مجھ پر نظر پردگئی ..... میں نے محسوس کیا کہ وہ بھی ٹھنگ سی گئی ہے .... میں بیلجے ہے ٹوکری میں روڑی بمر رہا تھااور برمی عورت کو بھی دیکھ رہا تھا .... اچانک میں چونک اٹھا .... برمی عورت یالڑی رنگون کے سولی پیکوڈاکی سیر ھیوں پر بیٹھ کر پھول بیلجنے والی لاکی ساتی ہی تھی ..... وہ لڑکی ساتیں بھی مجھے تکئل ہی تھی ..... وہ لڑکی ساتیں بھی مجھے تکئل باندھ کر دیکھے جارہی تھی .... اس نے بھی مجھے بیچان لیا تھا ..... میں نے ٹوکری میں روز ز باندھ کر دیکھے جارہی تھی .... اس نے بھی مجھے بیچان لیا تھا .... میں نے ٹوکری میں روز ز باندھ کر دیکھے جارہی تھی .... اس نے بھی والی موجود تھا مگر اس کی پشتہ ہاری طرف تھی .... میں نے ساتیں کو ہاتھ اٹھا کر سلام کیا .... ساتیں ذرا سام سکرائی .... ہاری طرف تھی .... میں نے ساتیں کو ہاتھ اٹھا کر سلام کیا .... ساتیں ذرا سام سکرائی .... اس نے بھی تھوڑا ساہا تھ اٹھا کر میرے سلام کاجواب دیا۔

میں قدرت کی اس ستم ظریفی پر حیران تھا کہ اس نے ہم دونوں کو ملایا بھی توایے حالات میں ملایا کہ ہم ایک دوسرے سے کوئی بات بھی نہیں کر سکتے تھے ساتیں نے مجھے ایک اشارہ دو تین بار کیا ..... میں اس کے اشارے پر سمجھ گیا..... وہ مجھے دورے اشارہ کر کے سمجا ر ہی تھی کہ میں کل اسی وقت پھر آؤں گی ....اس کے فور أبعد وہ دوسری عورت کے ساتھ وہاں سے چلی گئی ..... جانے سے پہلے اس نے جھاڑی پر پھیلائے ہوئے دو تمین سکیلے کیڑے اٹھا گئے تھے .... میں سمجھ نہ سکا کہ اس نے خاص طور پر کل ای وقت آنے کا اشارہ کیوں کا ہے....وہ مجھ سے کوئی بات تو کر نہیں سکتی تھی....نہ میں اس سے کوئی بات کر سکتا تھا او پر سڑک کے کنارے جایانی سابی موجود تھا .....اتفاق سے اس کامنہ دوسر می طرف تھا ... میں بے چینی ہے دوسرے دن کا نتظار کرنے لگا..... تبھی ول میں خیال آتا کہ ساتیں کوک الیی غلطی نہ کر بیٹھے کہ جس کی وجہ ہے میرے ساتھ وہ بھی کسی مصیبت میں تھنس جائے۔ ا تنامیں سمجھ گیا تھا کہ اس نے کل اسی وقت آنے کا اشارہ یو نہی نہیں کیا..... اس کو <sup>معلوم</sup> ہو چکا تھا کہ میں جاپانیوں کی قید میں ہوں اور وہ مجھ سے مشقت لے رہے ہیں .....عین ممکن تھاکہ ساتیں نےاپنے ذہن میں کوئی پروگرام بنالیا ہو۔

میں ایک عجیب کش مکش میں مبتلا ہو گیا تھا۔

دن گزر گیا.....رات کومیں تھک ٹوٹ کر گھاس کے بستر پر لیٹا تو آٹھ پنجاب انفٹر أ

ا جوالدار خداداد خان میرے قریب نہیں تھا، ورنہ میں اس سے ضرور کوئی مشورہ کرتا، موئلہ او کی کو میری طرف دکھے کراشارہ کرتے اس نے بھی دیکھاتھا.... حوالدار خداداد خان میں ہے کافی دور دوسرے قیدیوں کے ساتھ لیٹا ہوا تھا .... سب قیدی دن بھر کی جفائشی کے بعداس قدر تھک جاتے تھے کہ گرتے ہی سوجاتے تھے مگر مجھے نیند نہیں آرہی تھی..... میرا ; بن بار بار ساتیں کی طرف چلا جاتا تھا ..... یہی سوچ رہاتھا کہ اس نے کل اس وقت آنے کا اشارہ کیوں کیا تھا..... اشارہ براواضح تھا..... میں بھی بہت تھکا ہوا تھا..... آخر نینر نے مجھے انی ہوش میں لے لیا ..... دوسرے دن مجھے یہ فکر لگ گیا کہ کہیں جاپانی میری ڈیوٹی کسی روسرى جگه پرندنگادىي ..... ئىكىن ايبانغ موا ..... مىرى دُيو نْ اس گھا ئى مىں لگا ئى گئى ....اس كى وجہ پہ تھی کہ وہاں ابھی کافی روڑی ڈھونے والی پڑی ہوئی تھی.... میں دل میں خداہے یہی رعامانگ رہاتھا کہ جس وقت برمی لڑکی آئے اس وقت جایانی سیاہی کامند دوسری طرف ہو ..... میں اپنے کام میں لگ گیا۔۔۔۔ میں روڑی اٹھااٹھا کر اوپر سڑک پر ڈالٹار ہا۔۔۔۔۔اسی دوران جایانی یای ہارے سر پر گر سڑک کے اوپر ہی کھڑا ہاری نگرانی کر تارہا..... ہمیں <sup>ہیج صبح</sup> کام پر لگادیاجا تا تھا۔۔۔۔۔ڈیڑھ دو گھنٹے گزر گئے ۔۔۔۔ برمی لڑکی ساتیں انجھی نہیں آئی تھی۔۔۔۔۔ایک بار میں خالی ٹو کری اور بیلی اٹھائے گھاٹی میں اترا تواجائک میں نے ساتیں کو دیکھا ..... وہ جھاڑیوں کے پیچیے چیپی ہوئی تھی اور مجھے اشارے سے بلار ہی تھی ..... وہ اکیلی آئی تھی ..... میں نے ادپر دیکھا..... جایانی سیابی کا منہ دوسری طرف تھا..... میں ٹو کری میں روڑی ڈالنے لگا..... سائیں کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا..... وہ بڑی بے چینی ہے جیسے میراا نظار کررہی تھی..... وہ بھیاوپر جاپانی سیاہی کو و کیھ لیتی تھی ..... انفاق ایسا ہوا کہ جاپانی سیاہی سڑک ہے ہٹ گیا..... اب وہ نظر نہیں آرہا تھا..... جیسے ہی جایانی سڑک پرسے غائب ہوا..... ساتیں دوڑ کر میرے باس آئی ....اس نے میر اہاتھ کیڑااور مجھے لے کراکی طرف کودوڑ پڑی۔

ہے۔ انہی کو مجبور کر دیا تھا کہ وہا ٹی جان خطرے میں ڈال کر مجھے موت کے منہ سے نکال کرلے مائے ۔۔۔۔ کیا پیر محبت تھی؟ لیکن ہم نے تو مجھی ایک دوسرے سے بات تک نہیں کی تھی ۔۔۔۔۔ انانی ہدردی تھی؟انانی ہدردی ہی ہوسکتی تھی.... میں محبت کے معاملے میں مجھی می خوش فہی کا شکار نہیں ہوا ....نه اس زمانے میں شکار ہوا تھا....نه آج بھی اس خوش فہی الم در ابول الله الله وجد توبيه كم مجھے بہت محبت ملى ہے اللہ دوسر ى وجديد ہے ساتیں نے میرا ہاتھ مضبوطی ہے بکڑ رکھا تھااور اپنے ساتھ مجھے بھی دوڑان کے صرف عورت ہی میری محبت کامر کڑ بھی نہیں رہی ..... میری محبت کے ہزاروں مرکز تھی..... میں فرار ہونے کی حماقت کر بیٹیا تھا.....اب واپس نہیں جانا جا ہتا تھا.....اس ائل میں ہمی ہیں..... یہ مقامات جیں..... یہ مقامات جی میں بھی ہیں..... میں تھا کہ کب جاپانی سابی کی شین من کے فائر کی ہوچھاڑ ہمارے جسموں کو چھانی کرتی ہے ۔ چائے کی خیال افروز خو شبوؤں میں بھی ہیں ۔۔۔۔ چیت و ساکھ کے مہینوں میں ٹاہلیوں اور آم کیونکہ جاپانی سابی ایک منٹ کے لئے بھی ہمیں اپنی نظروں سے او جھل نہیں ہونے رہائے کے در ختوں پر آئے ہوئے خو شبودار بور میں بھی ہیں اور خزاں کی ہواؤں میں در ختوں سے کے وکٹ جاپانی سابی ایک منٹ کے لئے بھی ہمیں اپنی نظروں سے او جھل نہیں ہونے رہا تھے..... میر ادل فرار ہو جانا بھی چاہتا تھا۔... یہ بھی خیال تھا کہ یہ معصوم می دیہاتی لڑی ﷺ جدا ہوتے زرد چوں میں بھی ہیں اور بارش میں بھی گتبی دوڑتی ریل گاڑی میں بھی ہیں اور کہاں چھپا سکے گی؟ میرے فرار کاعلم ہوتے ہی جاپانی ساتیں کے گاؤں میں پہنچ جائمیں گا 🔹 سنابدال کے سرخ گلابوںاور پوٹھوہار کی دھریکوں کے کاسنی پھولوںاور پاک فوج کے شیر نہ صرف مجھے پکڑ کر تلوارے میری گردن اڑادیں کے بلکہ گاؤں کی عور توں، مردوں ۔ دلیر جوانوں کے جذبہ حب الوطنی میں بھی ہیں جن کے میدان جنگ میں گرجتے نعرے تکبیر

بھی عبرت ناک انتقام لیں گے ....کسی وقت خیال آتا کہ ساتیں کا ہاتھ خچٹر اکر واپس بھاگ اور یاعلی کے نعروں سے دشمنوں کے دل دہل جاتے ہیں .....عورت کی محبت کے مقامات تو جاؤں .....کی وقت خیال آتاکہ ہوسکتا ہے یہ برمی لڑکی ساتیں واقعی مجھے کسی محفوظ مقال بلے رہتے ہیں لیکن میری محبت کے مقامات بھی نہیں بدلے ..... وہ جیسے میرے بھین، پہنچادے ..... ہم نشیب میں پھروں جھاڑیوں پر سے کووتے تیزی سے دوڑے چلے جان میری جوانی میں تھے .....ویسے ہی میرے بڑھا ہے میں رہیں گے۔

ماتیں مجھے ٹیلے کے پیچیے لے گئی ..... وہاں ایک جگہ لکڑیوں کا بہت بڑا انبار لگا ہوا خداجانے اس کا گاؤں وہاں سے کتنی دور تھا..... ہیے بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ مجھا ہا تھا۔۔۔۔اس نے ایک جگہ سے لکڑیاں پیچیے ہٹائیں تو پنچے لکڑی کاایک تختہ بچھا ہوا تھا جس پر ناریل کی چھال بڑی ہوئی تھی ..... ساتیں نے ناریل کی چھال ایک طرف کی اور تختہ اوپر الماليا .... تختے كے نيجے زينه اتر تا تھا .... سائيں نيجے اتر كئي .... اس نے شكت مندوستاني

نبان من مجھے اپنے بیچھے آنے کو کہا .... میں نے پہلی بار اس کی زبان سے بری مشکل سے یج من آنے والی اردو میں ایک جملہ ساتھا.... میں بھی نیچے اتر گیا..... آگے ایک سرتگ ې ..... په سرنگ انسان کې بنائي مو ئي نهيس مقي ..... قدر تي سرنگ لکتي مقي .....اس کي حبيت . و چی تحی اور چوڑی تھی .....وہاں اندھیر اتھا..... ساتنیں میر اہاتھ کیٹر کر چلنے گئی .....وس بارہ

گاؤں میں لے جارہی ہے یاکسی دوسری جگہ لے جارہی ہے ....اس معصوم سی برمی لڑگ مجھے اپنے خیال میں موت کے منہ سے ضرور نکال لیا تھالیکن موت اب ہم دونوں کا أَ كررى تقى .... مين ايك خطرے سے نكل اس سے زيادہ بھياتك خطرے كى طرف ا تھا..... دوڑتے دوڑتے ہم ایک جھوٹے سے مللے کے پاس آگئے ..... ہم دونوں کے سا بھول <u>گئے تھے .....</u> پھول بیچنے والی معصوم سی بر می لڑکی ساتیں کا چبرہ بتار ہاتھا کہ اے <sup>اس آگ</sup> کا حساس ہے کہ اس نے میری خاطر کتنا بڑا خطرہ مول لیا ہے ..... یہ کون ساجذ بہ تھا جس

میں شلے کی سرنگ کی کو گھڑی میں اکیلا بیٹھا سو چتار ہاکہ اگر جایانی مجھے نہ پکڑ سکے تو مجھے س طرف جانا چاہئے ..... میں اس علاقے ہے واقف نہیں تھا .....اس سلسلے میں یہ برمی لڑکی یا ہیں ہی میری راہ نمائی کر سکتی تھی، گر ابھی تک خطرہ میرے سر سے ٹلا نہیں تھا.... م نے میرے سر پر برابر منڈلار ہی تھی .....روشن دان میں سے دن کی جوروشنی آر ہی تھی ... آہت آہت مدھم ہوتی جارہی تھی....اس کا مطلب تھا کہ دن کافی گزر گیا ہے..... مجھے پر کے بھی محسوس ہور ہی تھی اور پیاس بھی لگ رہی تھی ..... ساتیں مجھے وہاں چھیا کر چلی گئی تھی اور ابھی تک واپس نہیں آئی تھی .... میں بیٹھے بیٹھے تھک گیا.... اٹھ کر کو تھڑی میں طبلنے كا ..... طبلتے طبلتے جى گھبر ايا توبيٹھ گيا ..... كچھ اندازہ نہيں تھاكہ وفت كتنا گزر گيا ہے ..... روثن دان کی روشنی بہت مدھم پڑگئی ....اس کا مطلب تھا کہ باہر شام کا اندھیرا جھانے لگا وں سینے کھی ہی دیر بعدروشن دان میں سے آتی ہوئی روشنی بھی غائب ہو گئی اور کو تھڑی میں اندهرا حیما گیا..... اس روشن دان کا دم غنیمت تھا..... اس میں سے تازہ ہوا اندر آرہی

بابررات كاسال تقامسه بزي خاموشي تقي ..... كوئي آواز نهيس آربي تقي ..... معلوم اوتا تفاكه نباتين كا كاور وبال سے يجھ فاصلے پر تھا .... خداجانے جاياتی جب ميري تلاش ميں ساتیں کے جانے کے بعد مجھے طرح کے خدشات نے گھیر لیا....اس وقت تک ساتیں کے گاؤں میں آئے ہوں گے توانہوں نے گاؤں والوں کے ساتھ کس قدر وحشانہ جایا نیوں کو میرے فرار کا یقیناً علم ہو گیا ہوگا..... وہ میری تلاش میں نکل چکے ہوں گے ۔ سلوک کیا ہوگا، لیکن اس میں میر اکوئی قصور نہیں تھا..... پھر بھی مجھے دل میں افسوس ضرور قریب کا گاؤں ہی ہے جہاں ساتیں اپنے گھروالوں کے ساتھ رور ہی تھی ۔۔۔۔ جاپانی اتنے کی ہورہا تھا۔۔۔۔ خدا جانے رات کتنی گزر چکی تھی کہ مجھے کو ٹھڑی کے باہر سرنگ کے اندھیرے و قوف نہیں ہیں..... کلڑیوں کے ڈھیر پراگرانہیں ذراسا بھی شک پڑ گیا کہ اس کے نیچ کولا میں روشنی کی جھلکیاں دکھائی دیں..... میں جلدی ہے دروازے کے پاس آگیا..... وروازے تہہ خانہ ہو سکتاہے تو پھر میرازندہ بچنانا ممکن تھا....کسی وقت خیال آتا کہ میں نے اس نامجو کے کیواڑ نہیں تھے.... میں نے سر تھوڑا سا باہر نکال کر ویکھا.... سرنگ کے دہانے کی بھولی بھالی لڑکی کے پیچھےلگ کراپنی زندگی انتہائی خطرے میں ڈال لی ہے ۔۔۔۔۔ مجھے ایسی حمان مطرف سے ساتیں روشن موم بتی ہاتھ میں پکڑے جلی آر ہی تھی ۔۔۔۔۔اس کے دوسرے ہاتھ نہیں کرنی چاہئے تھی.....کسی وقت خیال آتا کہ میں نے ٹھیک ہی کیا ہے ۔۔۔۔ جاپانیوں کی نہم میں ایک تھیلاتھا ۔۔۔۔ میرے پاس آکر اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا ۔۔۔۔ میں بیٹھ گیا ۔۔۔۔ اس نے موم بتی ایک پھر کے اوپر لگادی..... تھیلا کھول کر اس میں سے رومال میں بندھی ہوئی " ، سلور کی حچوٹی بنیلی نکالی....اس میں البے ہوئے جاول اور مجھلی کا اجار تھا..... مجھلی کا اجار برما

قدم چلنے کے بعد و ھندلی می روشنی نظر آنے گئی ..... بیر روشنی سرنگ کی دیوار میں ہے ہوئے ا کید دروازے ہے آر ہی تھی ..... یہ ایک دالان نماکشادہ کو ٹھڑی تھی جہاں زمین پرناریل ؟ حیمال بچھی ہوئی تھی..... و هندلی سی روشنی اوپر دیوار میں بنے ہوئے ایک گول روشن د<sub>ال</sub> میں ہے آر ہی تھی ..... یہ دن کی روشنی تھی .....روشن دان کے آگے جھاڑی کی تھی جس شاخیں کو تھڑی میں آرہی تھیں....ایک طرف دیوار کے ساتھ لکڑی کے گول ڈرم پڑے تھے.... ساتیں نے بتایا کہ ان ڈر موں میں جاول اور نار مل کے کھویے رکھے ہوئے ہیں.... اس نے مجھے ناریل کی جھال پر بٹھادیااور خود بھی میرے سامنے بیٹھ گئی....اس لڑکی نے بڑک دلیری اور جرات کا ثبوت دیا تھا ..... اس نے کچھ اشاروں اور کچھ اپنی ٹوٹی پھوٹی ہندوستان زبان میں سمجھایا کہ اس جگہ میں اپنے آپ کو بالکل محفوظ سمجھوں ..... وہاں جایانی نہیں آ سکتے..... میں ساتیں ہے بہت بچھ یو چھنا جا ہتا تھالیکن ایسے ٹوٹے پھوٹے شکتہ الفاظ نہیں آ مل رہے تھے جواس کی سمجھ میں آتے ..... پھر بھی میں نے اس کا شکر یہ ادا کیا ..... وہ شکر ئے کے الفاظ نہ سمجھ سکی ....اس نے اٹھتے ہوئے جو کچھ کہااس میں کچھ ہندوستانی اور کچھ برلا سمجھ سکی تازہ ہوا مجھے جینے کا حوصلہ عطا کر رہی تھی۔ زبان کے الفاظ بھی تھے..... مطلب بیہ تھاکہ میں وہاں بے فکر ہو کر مبیٹھوں.....وہ تھوڑی در

> میں واپس آر ہی ہے.... وہ چلی گئی۔ میں رہ کر سک سک کر مرنے ہے بہتر ہے کہ میں وہاں سے بھاگ آیا ہوں ....ابا قسمت نے ساتھ ویا تو یہاں سے نکل بھی سکتا ہوں۔

مان چیزوں کا خیال کرنے لگے تو از نہیں سکتا .....روشن دان میں سے ستاروں کی بہت ہی میں گھروں میں بڑے شوق ہے کھایا جاتا تھا ..... عور تیں اس کا اچار گھروں میں اس طرن . هبی دهیمی روشنی کانیلا نیلاغبار سااندر آر باتھا۔ والتي بين جس طرح مارے بال خواتين گھروں ميں آم كا اچار والتي بيں يا مجھي والاكرتي تھیں ..... شیشے کی نسواری ہو ال میں وہ میرے لئے پانی لائی تھی ....میں نے احار کے

میں خاموشی ہے سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ بیٹے بیٹے او نگنے لگا ..... مچھر کا نتے توایک دم ہے آئکھ کھل جاتی .....ای طرح رات يزرتي چلي گئي..... کسي وقت نظرين اٹھاکر روشن دان کی طرف د کھے ليتا..... پھر روشن دان میں صبے سے پہلے کا ہاکا ہاکا نور سا جھلکنے لگا .... صبح ہور ہی تھی .... کچھ دیر کے بعد کو تھڑی میں دن کی دهیمی و هیمی سی روشنی ہو گئی..... دهوپ کو مُفرزی میں نہیں آتی تھی..... حبیت والا <sub>رو</sub> ثن دان کسی خفیہ جگہ پر بنایا گیا تھا..... دن کی روشنی ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ یا تیں آئی .....وہ میرے لئے تھیلے میں جاول اور جائے کی کالی سیاہ کیتلی اور پانی کی ہو حل لائی تھی.....میں نے اس سے باہر کا حال یو چھااور یہ بھی یو چھاکہ مجھے وہاں کتنے دن اور چھپے رہنا ہوگا .... ساتیں نے مجھے سمجھایا یا میں یہی سمجھا کہ مجھے دو ایک دن اور اس کو تھڑی میں گزارنے ہوں گے ..... یہ اپنی طبیعت پر براجر کرنے والی بات تھی، گر مجھے ہر حالت میں ساتیں کی ہدایت کے مطابق چلناتھا۔

اس تنگ و تاریک جبس آلود کال کو تھڑی میں میں نے مزید دو دن کس طرح گزارے یہ میں ہی جانتا ہوں ..... بہر حال ایک دن ساتیں میرے لئے کھانے کو سبزی اور الج ہوئے حاول لائی تواس نے مجھے معجمایا کہ میں آج رات یہاں سے نکلنے کے لئے تیار ر موں .....اس رات وہ مجھے وہاں سے نکالنے والی تھی ..... وہ چلی گئی ..... جب رات ہو گئ ادر کو تھڑی کے روشن دان میں دن کی روشنی بچھ گئی تھی توسا تیں آگئی.....اس نے آتے ى موم بى روش كردى ..... وه اينساته ايك براتهيلالائى تقى ....اس نے تھلے ميں سے ایک ممل خورے رنگ کی لنگی، ایک بوری آستیوں والی قمیض نکال کر دی اور کہا کہ میں کسے پکن لوں ..... میں نے بتلون اتار کر کنگی پہنی ..... اس نے خود میری قمیض کو جس طرت برمامیں لوگوں کا بہناوا ہو تاہے لنگی کے اندر کر دیا ..... میرے سریر زر درنگ کارومال بانرها ..... پاؤل میں بیننے کے لئے ربز کی ایک چبل دی ..... خدا جانے یہ اس کے گھر میں کس

ساتھ حاول کھائے .... پانی پیاتو جان میں جان آئی .... کی دنوں کے بعد اس قشم کا کھا: ساتیں خاموش نگاہوں ہے مجھے دیکھ رہی تھی.....اس نے مجھے کچھ کہاجو میں سمجھ ز سكا....اس كو رو في چو في ار دو بھي بہت كم آتى تھى ..... تھوڑاسا بول كر باتى اشاروں سے دوايا مطلب مجھے سمجھادیتی تھی....اس نے مجھے تھوڑا تھوڑا بول کراور زیادہ اشاروں سے بتایا کہ جایانی اس کے گاؤں بھی آئے تھے ..... میں انہیں نہ مل سکا تو انہوں نے آدمیوں کوالا پیا ..... جوان لؤ کیوں کو گاؤں والول نے پہلے ہی محفوظ جگہوں پر چھیادیا تھا ..... گاؤں می صرف بوڑھی عورتیں ہی تھیں ..... جاپانیوں نے انہیں زد د کوب کیااور گاؤں میں جتناحادل اور کھانے پینے کی دوسری چیزیں اور بکریاں تھیں اٹھا کرلے گئے۔

میں نے ساتمیں سے بوچھا۔

"ساتيس!ميں ادھر كب تك پڑار ہوں گا؟"۔ وه ہندوستانی سمجھ ضرور لیتی تھی مگر زیادہ بول نہیں سکتی تھی.... کہنے گگی۔

"ا بھی تھوڑاد ریاوررہے گا.....ا بھی تھوڑاد ریاوررہناسکتا ہوگا"۔

اس کا یہ جملہ مجھے آج بھی پورے کا پورایاد ہے ..... میں چپ ہو گیا..... ساتیں ک برتن اٹھاکر کپڑے میں لیٹے ..... پھر انہیں باندھ کر تھلے میں ڈالااور اشاروں سے بول کرچ كه وه كل كسي وقت آئے گى، للندااب ميں آرام سے سوجاؤں ..... كچھ دير ميں اكيلا بيشان جانے کیا کیا کیا کھے سوچنارہا.... پھر میں سوگیا-

آ کھے تھلی تو میں پینیے میں شرابور تھا..... کو ٹھڑی میں گری اور حبس تھا..... مجھراً ہ یک کررہے تھے ....اس گرمی حبس اور مچھروں کا میرے پاس کوئی علاج نہیں تھا ۔۔۔۔۔ ا یک حساب سے میدان جنگ میں تھااور وہاں اگر آدمی ان چیزوں کے بارے میں سو پنج<sup>ین</sup> کے کپڑے تھے ..... چپل میرے پاؤں میں کھلی تھی گر میں نے پہن کی .....اس نے جھے کہ برمی اور کچھ شکتہ ہندوستانی میں کہا کہ میں اس کے پیچھے تیجھے آ جاؤں ..... میرے کپڑے ؟ اور برتن وغیرہ اس نے وہیں کو ٹھڑی میں ہی رہنے دیئے اور موم بتق ہاتھ میں لے کہ میرے آ گے آگے چلنے لگی۔

سرنگ ہے باہر نگلنے ہے پہلے اس نے موم بق بجھا کروہیں پھینک دی ..... ہاتھ میر۔
کند ھے پرر کھ کر ججھے بیچھے رہنے کااشارہ کیا ..... پہلے خود سرنگ میں ہے باہر نگلی .....اس کے
بعد مجھے باہر آنے کو کہا ..... تین چارد نوں کے بعد تازہ ہوا ہیں سانس لیا توابیالگا جیسے میں پئ
ہور جھے باہر آنے کو کہا ..... باہر رات کی ہلکی ہلکی خشک ہوا چل رہی تھی .... ساتیں میرا ہائو
کی خرکر ایک طرف آگے کو دوڑ پڑی ..... برمی لوگوں کی طرح بند ھی ہوئی لنگی میں مجھ ہائو کو دوڑ انہیں جارہاتھ میں جو گائی میں جھے اوپر اٹھائی اور چپل جو کھلی تھی پاؤں سے نکال کر ہاتھ میں
آیا ..... میں نے لنگی گھٹوں سے اوپر اٹھائی اور چپل جو کھلی تھی پاؤں سے نکال کر ہاتھ میر

ورت کے ہاتھ میں ایک تھیلاتھا ۔۔۔۔ ساتیں نے وہ تھیلا مجھے دے کر کچھ کہا ۔۔۔۔۔ میری سمجھ من بنی آیاکہ اس تھلے میں میرے لئے مچھ چزیں ہیں ....اس نے کشتی کی طرف اشارہ س سے مجھے بیٹھنے کو کہا..... میں کشتی میں بیٹھ گیا..... تھیلا میں نے اپنی گود میں رکھ لیا..... پوڑھا برمی ملاح کشتی کی رسی کھولنے لگا..... میں نے ستاروں کی روشنی میں دیکھا کہ ساتیں بھنگی ہاند ھے میری طرف دیکھ رہی تھی ....اے معلوم تھا کہ اب نہ وہ مجھے مجھی ویکھ سکے گ نہ میں اسے مجھی د مکیم سکوں گا ..... ہے جماری آخری ملا قات تھی ..... برمی ملاح نے کشتی کھولی اوراس میں بدیھ کر چپو چلاتے ہوئے کشتی کو کنارے سے دور لے جانے لگا .....کشتی پھول بیچنے والی معصوم برمی لؤکی ساتیں سے دور ہور ہی تھی ..... ساتیں مجھ سے دور ہور ہی تھی ..... کروڑوں اربوں نظام ہائے سمسی کے روشن اور تاریک خلاؤں میں کروڑوں اربوں سالوں ہے گر دش کرتے ہوئے دوروش ذرے تھوڑی دیر کے لئے ایک دوسرے کے سامنے آگئے تھے..... تھوڑی دیرایک دوسرے کے ساتھ رہے تھے....اور ایک بار پھر کروڑوں اربول مالوں کے لئے ایک دوسرے سے جدا ہورہے تھے ..... یہ جدائی کی اداس گھڑی تھی ..... ا کی دوسرے کو جتنی دیر تک، جتنی دور تک دیکھ سکتے ہو دیکھ لو.....اس کے بعد نہ جانے کون سے خلاوٰں میں کس نظام سمسی کے کون سے کر ہار ض کی ارضی جنت میں ملا قات ہو ..... پھر نہ جانے ہم ایک دوسر ہے کو پہیان بھی سکیں یانہ پہیان سکیں..... کو ٹی اور چپرہ ہو..... کو ٹی اور زبان ہو ..... کو ئی اور خیال ہو۔

> میں وی جھوک را بخصن دی جانا نال میرے کوئی چلے پیراں بینیدی منتاں کر دی جاناں پیائمن کلے کہے حسین فقیر نمانا سائمیں سنبڑے کھلے

م یں ہمزے ہے تحتی دریا میں بہتی چلی جارہی تھی..... ساتیں کا چہرہ ستاروں کی دھند اور رات کی اس میں پانی ہے ..... میں نے ایک گھونٹ پیا ..... وہ پانی ہی تھا..... دو چار گھونٹ بوڑھے نے بھی نے ..... میں نے بوتل بند کر کے تھلے میں رکھ دی..... تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد ر دھااٹھ کھڑا ہوا ۔۔۔۔ ہماراسفر ایک بار پھر شروع ہو گیا۔۔۔۔۔ چلتے جلتے ہم ایک ٹیلے کے یاس آئے ..... میر ابوڑھا گائیڈ ٹیلے کی چڑھائی چڑھنے لگا ..... میں بھی اس کے پیچیے تھا .... ٹیلے کی ونی بر بہنچنے کے بعد بوڑھے بری گائیڈ نے ٹیلے کی دوسری طرف اثارہ کیا .... میں نے ر کھا .... ٹیلے کی دوسری طرف رات کے اند حیرے میں ایک میدان ساد کھائی دیا جس میں کہیں کہیں در ختوں کے حصنڈ بھی تھے ..... بوڑھا گائیڈا پی زبان میں کچھ کہہ بھی رہا تھااور میدان کی طرف اشارے بھی کر رہا تھا ..... تین چار بار اشارے کرنے اور میری سمجھ میں نہ آنے والى زبان ميں کچھ كہنے كے بعد وہ بوے آرام سے مجھے تھوڑ كرشيلے كى ڈھلان پر فيج از نے لگا.... میں اے دیکھتا ہی رہ گیا ۔... اپنی طرف ہے وہ مجھے بتا گیا تھا کہ آگے مجھے کس طرف جانا ہے اور میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھاکہ آگے مجھے کس طرف جانا ہے ....اتنا اندازہ ہو گیا تھاکہ آ کے جاپانیوں کا خطرہ نہیں تھا ..... اگر ایسی بات ہوتی تو بوڑھا برمی مجھے چھوڑ کرنہ جاتا، لیکن معاملہ اس کے الث بھی ہو سکتا تھا..... میں کچھ دیر وہیں بیٹھا سامنے نشیب میں دور تک تھیلے میدان کو تکتار ہا ..... پھراٹھااور اللہ کانام لے کر چلناشر وع کر دیا۔

تاریکی میں تحلیل ہوتے ہوتے غائب ہو گیا تھا۔۔۔۔ نہ میں اسے نظر آرہا تھا۔۔۔۔ نہ وہ مجے و کھائی دے رہی تھی ..... دریا کی سطح شیشے کی طرح ساکن تھی .....اس شیشے میں ستاروں ، ی عکس پڑر ہاتھا.....ایک آسان دریا کے او پر تھا.....ایک آسان دریا کے اندر تھا.....نہ کوئی درہا تقا..... نه کوئی آسان تقا.... نه کوئی کشتی تقی.... نه میں تقا..... محبت.... محبت.... صرفه محبت كا ايك خيال تھا جو ان گنت مسر توں، لا كھوں اداسيوں، جدا ئيوں، وصالوں كى ايك نورانی لبری طرح کرہ ارض کے گرد جاری وساری تھی ..... میں آئیسیں بند کئے، سر جھائے کشتی میں نہ جانے کب ہے بیٹھا تھا کہ کشتی کوایک دھپیکا سالگااور میری آنکھ کھل گئی .....کُتن دریا کے دوسر نے کنارے پر جالگی تھی۔ میں ساتیں کا دیا ہوا تھیلا اٹھاکر کشتی سے اتر کر کنارے پر آگیا .... میرے سانے کنارے کے ساتھ ساتھ اونچے اونچے در ختول کی قطار رات کے اند جرے میں سیاہ دیوار کی طرح کھڑی تھی ..... بوڑھے ملاح نے کشتی کو کنارے پر تھینج کر ایک در خت کے ساتھ باندھ دیا..... میر اخیال تھا کہ وہ وہیں ہے واپس چلا جائے گا، کیکن معلوم ہوا کہ ساتیں نے اے بطور گائیڈ میرے ساتھ کردیا تھا تاکہ وہ مجھے خطرناک علاقے سے نکال وے .... مصیبت یہ تھی کہ بوڑھابری سوائے بری زبان کے اور کوئی زبان نہیں بول سکتا تھا،اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں اس کے پیچھے بیچھے آ جاؤں ..... میں اس کے پیچھے چل پڑا ..... وہ اس سارے علاقے کا تھیدی تھا ..... رات کا وقت تھا ..... یہ جنگل اتنا و شوار گزار اور گھنا نہیں تھا..... بوڑھا بری بری روانی سے چلا جارہا تھا..... وہ اس علاقے کے چے چے سے واقف تها..... بم نايك كطاميدان عبور كياجهال قد آدم گهاس اگى بوكى تقى-ایک برساتی نالے کویار کیا ..... چھوٹے چھوٹے جنگلاتی ٹمیلوں کے در میان ہم دوڈھالی

محنظ چلتے رہے ..... بوڑھا بڑا سخت جان ثابت ہوا ..... آخر وہ تھک کر ایک جگه بیٹھ گیا --

میں بھی بیٹھ گیا .... بوڑھے نے میرے تھیلے کی طرف اشارہ کرکے بری زبان میں مجھ

کہا..... میں نے تھیلا کھولا تواس کے اندر ایک بوتل بھی تھی..... میں نے بوتل کا کار<sup>ک</sup>

کھول کراہے سو تکھا ..... برمی بوڑھا بار بار کچھ بولنے لگا .... شاید وہ اپنی زبان میں کہد رہا تھاکہ

میں بھی ایک ٹرین میں بیٹھ کراینے شہر امر تسر پہنچ گیا ..... بھائی جان کیپٹن ملک اور ہ شیرہ صاحبہ کب امر تسر کینچیں اور کس حال میں پہنچیں اور رائے میں انہیں کیسی کیسی تکیفیں بر ذاشت کرنی پڑیں .... یہ ایک الگ داستان ہے .... امر تسر کی آب و ہوانے مجھے پرے زندہ کر دیا .... صحت مند کر دیا ....اس قابل کر دیا کہ میں ایک بار پھر گھرہے بھاگ كراني آواره كرديال شروع كرسكتا تها .....اس بار مجھ يرمس شيم بانو كے عشق كا بھوت سوار ہوگیا.....مس نسیم بانواس زمانے کی مشہور فلم ایکٹریس تھی اور فلم ''میں ہاری'' کی ہیر وئن تھی....اے اس فلم میں دیکھااور میں اپنادل ہار بیٹھا..... بچین کے عشق شتر بے مہار کی طرح ہوتے ہیں.....ایسے اونٹ کا کوئی پتہ نہیں ہو تا کہ کس طرف منہ اٹھاکر چل پڑے گا.... كبال بينه جائے گااور بينها بيضا اٹھ كركس طرف كو چل پڑے گا..... ميرا بھى يہى حال تھا، پہلی نظر میں عشق ہو گیا ....ن میں نے یہ سوچا کہ یہ عشق کیا ہے جو مجھ پر سوار ہو گیا ہے اورنہ عثق نے سوچا کہ میں بھوت بن کر کس کے سر پر سوار ہورہا ہول ..... میں نے فوراً فیملہ کرلیا کہ جمبی جاکر مس نیم کے دربار میں محبت کی عرض داشت پیش کی جائے ..... یہ نہ موچا کہ اتنے بڑے اجنبی شہر میں جاکر کہاں تھہروں گا ....ندید سوحیا کہ جمبئی جانے کا کراہیہ اوروہاں تھبرنے کاخرچ کہاں ہے آے گا .... جیب میں ایک بیسہ بھی نہیں تھا .... سوجا گھر ت کھے پیے چوری کئے جائیں ..... چوری کرنے کا موقع نہ مل سکا ..... شیطان نے دل و دماغ پ قینم کرر کھا تھا..... احاکک خیال آیا کہ کیوں نہ والد صاحب کے کسی دوست سے والد صاحب کانام لے کر کچھ روپے حاصل کئے جائیں۔

یہ خیال براا چھالگا .... ہمارے محلے میں دو بھائی کشمیری شالوں کا کار وبار کرتے تھے ....

مير اكام اس وقت صرف چلناتھا۔

علتے چلتے کہاں کہاں سے گزرا؟ کیے کیے گھاس کے میدان آئے ..... پھر ملے میدا آئے، جہاں نو کملی چٹانیں زمین سے باہر نکلی ہوئی تھیں .....کئی کئی سو گز کمبی پھروں کی سلیر ہئیں جو تر جھی ہو کر زمین پر لیٹی ہوئی تھیں اور جن کی تاریک تہوں سے یانی فیک رہاتھا... جنگل آئے جن کے در ختوں کی چھتریاں آسان تک جلی گئی تھیں ..... کہیں کوئی جھو نپر لوا والا جھوٹاسا گاؤں آ جاتا..... نیم عریاں جنگلی مر داور عور تیں اوران کے بیچے باہر نکل کر مجے حیرت ہے دیکھتے....ان ہے مجھے تھوڑا بہت کھانے کو مل جاتا..... میر الباس گندا ہو کر مگر جگہ ہے پیے گیا تھا ..... مجھ میں اور جنگلی آ دمیوں میں تھوڑ اسا فرق ہی رہ گیا تھا ..... حبس الا وهوپ کی گرمی ہے میر ارنگ گہر اسانولا ہو گیا تھا .....یاؤں چلتے چلتے سوج گئے تھے .....جونے کا ایک یاؤں پیٹ گیا تھا..... میں نے کرتے کی لیر پھاڑ کر اس کو پاؤں کے ساتھ باندہ ا تھا..... یہی میری خوش قتمتی کم نہیں تھی کہ میں زندہ نے گیا تھا....کی سانپ نے مجھازہ نہیں تھا.....راہتے میں کسی قاتل ڈاکو ہے آ مناسامنا نہیں ہوا تھا..... قسمت میں ابھی زیو ر ہنا لکھا تھا.....اس لئے زندہ تھا..... آخر رنگون سے نکلے ہوئے مہاجروں کا ایک چھوٹار قافله مل گیا..... قافلے میں بوڑھے، عور تیں اور بچے بیل گاڑیوں میں سفر کررہے تھے۔ مجھ میں چلنے کی ہمت نہیں تھی ....ایک مسلمان سورتی میمن نے مجھے گاڑی پر بٹھادیا .... راتوں اور دو دنوں کے سفر کے بعدیہ قافلہ بنگال کے سر حدی شہر کا کسز بازار پہنچ گیا۔ یہاں ہے تمام مہاجرین کوٹر کوں اور لاریوں میں بٹھاکر چٹاگانگ پہنچایا گیا..... چٹاگانگ ثبرَ تین چار انگریز افسر مهاجرین کی خود نگهداشت کررہے تھے..... یہاں بہت بڑا کیمی لگاراً<sup>؛</sup>

ِ ان کے نام محمل دین اور قمر دین تھے..... ذات ان کی تر نبو تھی..... قیام پاکستان کے <sub>بو</sub> پھیج مڑکر دیکھا۔۔۔۔۔ قمر دین برابر میراتعاقب کررہاتھا۔۔۔۔۔ بس پتہ نہیں مجھے کیا ہواکہ میں خوجیں ہے چھوٹ لگائی اور جتنی تیز دوڑ سکتا تھادوڑ تا ہوا پیلے سپتال کے آگے ہے ہوتا دونوں بھائیوں نے انار کلی میں ایک د کان الاث کرواکر تر نبو ہاؤس اس کانام رکھا تھااور کشمیر شالون کا بزنس شروع کردیا تھا ..... اس وقت دونوں بھائی ہمارے محلے میں کاروبار کرے ہوامہان سنگھ کے دروازے سے باہر آگر شریف پورے والی سڑک پر دوڑنے لگا..... مجھے یاد تے ..... قمر دین ہمارے والد صاحب کا بڑاد وست تھا..... میں نے اس سے فراڈ کرنے کا فیطر ہمری قمیض کی جیب میں بڑی خوبصورت پنیل تھی جوا چھل کر نیچ گر پڑی مگر میں اسے کرلیا، چنانچہ جس روز مجھے امر تسر ہے ہمبئی بھاگ کر جانا تھااس روز دن کے آٹھ بجے رکا الله نے کے لئے بالکل نہ رکا ..... میں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ قمر دین بھی میرے پیچھے دوڑ پڑا قریب میں قمردین کے گھر گیا ....اس وقت قمردین مسواک کررہاتھا.... میں نے سلام کر ے انہیں ..... دوڑتے دوڑتے میں جی ٹی روڈ پر آگیااور شریف پورے کے سامنے سے ہوتا ہوا مسلم ہائی سکول سے بھی آ گے فکل کر نندہ بس سروس کے اڈے پر آگیا .....رک کر پیچھیے "اباجی کے پاس کچھ کاروباری آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ..... وہ انہیں کچھ رقم دے رہے ، کھا.... قمر دین میر اپیچھا نہیں کررہا تھا..... نندہ بس سر وس کے اڈے سے لاہور کو لاریاں تھے کہ سور و پید کم پڑگیا ہے .....انہوں نے مجھے بھیجاہے کہ جاؤ قمر دین صاحب سے جاکر ہ علاكرتى تحين ..... لا بهور مين كراؤن بس سروس اور امر تسريين ننده بس سروس اس زماني کی بری مشہور بس سر وسز تھیں .....امر تسرییں اس کے مقابلے میں امر تسریٹھان کوٹ بس قمردین براساده دل انسان تھا.....اس نے بھی کچھ سوچے سمجھے بغیر الماری میں ہے ہ سروس تھی جو مسلمانوں کی بس سروس تھی ..... ان کی لاریاں امر تسر سے بٹھان کوٹ رویے کانوٹ نکال کر مجھے دے دیا ..... میں نوٹ جیب میں ڈال کر قمر دین کے مکان ہے ہاہر د لہوزی اور سرینگر کی طرف چلا کرتی تھیں .....اس بس سروس کو ایک سوسا کٹی چلاتی تھی نکا تو قمردین کے دل میں خیال آگیا کہ یہ لڑکا حمید کہیں اپنی طرف سے سوروپیہ لے کر آ جس میں ہارے محلے کے حاجی حسن کی دولاریاں تھیں .....حاجی صاحب کا مکان چیل منڈی

نہیں جارہا، چنانچہ وہ کچھ فاصلہ رکھ کر مسکواک کرتا میرے پیچھے چل پڑا..... میں نے بھی اسے دکھے لیا کہ یہ مختص میرا پیچھا کر رہاہے کہ دیکھنا ہوں سور وپیہ اپنے والد صاحب کو جا کرویتا ہے یا نہیں ..... میں نے سورو یے کا نوٹ لے کرا سے والد صاحب کے پاس تو جانا نہیں تھا .... قمردین کو اپنا پیچھا کرتے دیکھا تو پریثان ہو گیا .... نیم بانو کے عشق نے جہاں ہو گی کہ جی ٹی روڈ پر ایک لاری کے نیچے آکر اللہ کو بیار اہو گیا .... اس کے ماتھے پر ایک سرخ میری عقل پر پرده دال دیا ہوا تھا وہاں میرے اندرا یک طاقت بھی بھر دی تھی۔ جس بازارے میں آہتہ آہتہ اپی طرف سے بڑی بے فکری کے ساتھ گزررہاتھاں سے سساختر کی موت کے صدمے سے آپوجی ذہنی توازن کھو بیٹھیں سس میں نے اس جلالی ہاری گل کے عقب میں واقع تھا اور اسے چیل منڈی کہتے تھے، کیونکہ یہاں چیڑھ کے چمرے دالی باو قار کشمیری خاتون کو اپنی آتھوں سے دیکھا ہے ..... وہ سفید ہر قعہ پہنے ..... در ختوں کے شہتیر فروخت ہوتے تھے اور پنجابی میں چیڑھ کو چیل کہتے ہیں..... آگے جاکر پر نقے کا نقاب الٹے.... محلے کی گلیوں بازاروں میں پھراکرتی تھیں اور ہر ایک ہے پوچھتی

تھی اور دوسری شاخ پیلے میتال کی طرف جاتی تھیں ..... بازار کے دوہرائے پر آکر میں نے

مل تھا .... حاجی صاحب کی ہوی کو ہم آبوجی کہا کرتے تھے .... سرخ وسپید برے باو قار چرے دالی خاتون تھی ....ان کے ساتھ ایک المیہ ہو گیا .....ان کا ایک بیٹا تھاجس کا نام اختر قا..... اختر براخوبصورت گورا چٹاکشمیری لڑ کا تھا..... اس کی عمریبی کوئی آٹھ دس سال کی لاك ہواكرتی تھی جس كو بعض لوگ منحوس اور بعض بڑى خوش تھيبى كى علامت كہاكرتے بإزاركي شاخيس آجاتي تحيي .....ايك شاخ دائيس جانب هارے والد صاحب كے پاس جال المحيم كدوے مير ااختر توتم نے نہيں ديكھا؟ عاجی حسن صاحب گرمیوں میں اپنی لاری محلے میں لاکر کھڑی کردیتے اور محلے کے

لوگ اس میں سوار ہو جاتے ..... کوئی روغنی روٹیاں لگوااور کوئی آلو گوشت کی دیگ پکوا کراہ کوئی کنگڑے آ موں کی ٹو کریاں موٹر میں ر کھوالیتااور حاجی حسن خود لاری چلاتے بڑی نہر نے ہم بجلی والی نہر کہا کرتے تھے، پر لے جاتے اور وہاں سارادن باغ سیر ہوتی ..... بڑے لوگر بری نہر میں نہاتے ..... ہم چھوٹی نہر یعنی سوئے میں بل پرسے چھلائلیں لگاتے تھے ....م بھی اپنے پہلوان والد صاحب کے ساتھ نہر پر باغ سیر کرنے جاتا تھاایک دفعہ ہمارے سر گھر والے لاری میں بیٹھے تھے ..... والد صاحب سائیل پر لاری کے بیچھے بیچھے آرے تھے.....وہ اتنی زور سے سائکل چلاتے کہ آگے بڑھ کر چلتی لاری کے پچھلے دروازے۔ لنکتی ہوئی رس کو پکڑ لیتے اور پھر سر کس کے کر تب د کھانے والوں کی طرح ایک ہاتھ چھڑ دیے اور سائکل اپنے آپ لاری کی رفتار کے ساتھ چھے چھے آتی تھی ..... والد صاحب بدن بڑاخوبصورت اور باڈی بلڈروں کی طرح تھا..... بڑی نہر کے کنارے آم کے درختل کے پنچے دریاں بچھ جاتیں ..... آموں کی ٹو کریاں رسیوں سے باندھ کر نہر کے مصندے بال میں لئکادی جاتیں..... والد صاحب بری نہر کے جی فی روڈ والے بل سے نہر میں چھلائل لگاتے اور پھر بہاؤ کے مخالف تیرتے ہوئے دور رملوے کے بل تک نکل جاتے اور اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے تیرتے ہوئے واپس آتے .....ایک بار میں نے بردی نہرک کنارے ایک سکھ کی لاش دیکھی ....اس کی آدھی گردن کٹی ہوئی تھی ..... لاش کارنگ با یڑ گیا تھا..... پولیس نے لاش کو نہر ہے نکال کر آم کے ایک در خت کے ساتھ طیک لگاً

ر کھاہواتھااورا کیسپاہی لاش کی تصویریں اتار رہاتھا۔
میں اپنے ہم جولیوں کے ساتھ چھوٹی نہر کے چھوٹے بل اور بل کے مینار کے اوپ نہر میں چھلا نگیں لگاتا تھا اور نہر میں تیرتا ہوا آگے چلا جاتا جہاں نہر کے دونوں جانب ناشپاتیوں کے چیکئے پتوں والے در خت ہی در خت ہوتے تھے..... میرے خدا! کیادر فنا تھا ان کا ..... دھوپ میں جب ہوا چلتی تو پتے جھل مل ..... جھل مل کن تھے اکیا رنگ تھا ان کا ..... دھوپ میں جب ہوا چلتی تو پتے جھل مل سے جھل مل کن تھے..... کئی در ختوں کی شاخوں پر چھوٹی اور بڑی کہوتری سنر سنر ناشپاتیاں گئی ہوتی تھیں کئی در ختوں کی شاخوں پر چھوٹی اور بڑی کہوتری سنر سنر ناشپاتیاں گئی ہوتی تھیں کا شیاتی کے یہ باغ نہر کے ساتھ ساتھ بہت دور چلے گئے تھے ..... لوگ کہتے کہ یہ نہراور انہوں کا شیاتی کے یہ باغ نہر کے ساتھ ساتھ بہت دور چلے گئے تھے ..... لوگ کہتے کہ یہ نہراور انہوں

ے در خت آ مے سمپنی باغ کی طرف نکل جاتے ہیں مگر میں یہی سمجھا کرتا تھا کہ یہ نہراوراس کے در خت بہشت بریں کے کسی باغ کی طرف جاتے ہیں جس باغ کو سوائے ان در ختوں اور اس نہر کے اور کسی نے آج تک نہیں دیکھا۔

خداجانے کیایاد آگیا کہ میں ندہ بس کے لاریوں کے اڈے سے امر تسرکی بڑی نہراور اشار تیں اور آموں کے باغ کی طرف نکل آیا.... جہاں برسات کی بھیگی ہوئی راتوں میں کو تلیں بولا کرتی تھیں اور اس زمانے کی راتیں اتنی خاموش ہوتی تھیں کہ ان کو کلوں کی آوازیں جمارے مکان کی حصت تک سنائی دیا کرتی تھیں .... خواب کی دنیاسے نکل کروہ نہریں اور باغ امر تسرکی سرزمین پر آئے تھے اور مسلمانوں کے وہاں سے ہجرت کر کے آنے کے بعد والی خواب کی دنیا میں چلے گئے تھے۔

میں نزہ بس سروس کے اڈے پرواپس آتا ہوں ..... میں گھر سے بھاگ کر .....ایک سورو پے چوری کر کے بمبئی جارہا تھا ..... سورو پے کا چرایا ہوانوٹ میری جیب میں تھا .....اگر قمردین میرے پیچھے نہ لگتا تو میں وہاں سے سیدھاریلوے سٹیشن جاتا اور ساڑھے نو بج والی فرنیئر میل میں سوار ہو کر سیدھا بمبئی کی طرف بھاگ جاتا، لیکن قمردین صاحب نے میرا پیچھا کر کے جھے بے راہ کر دیا ..... نندہ بس کے اڈے پر لا ہور جانے والی لاری بالکل تیار تھی اس کے اڈے پر لا ہور جانے والی لاری بالکل تیار تھی۔ اس کے اڈے پر لا ہور جانے والی لاری بالکل تیار کی بس کے اڈے پر لا ہور آواز لگارہا تھا۔

"چلو کوئی سواری لا ہور"۔

"اس زمانے میں لاریوں کی سیٹیں آمنے سامنے ہوا کرتی تھیں اور در وازے لاریوں .
کے پیچے ہوا کرتے تھے ..... میں دوڑ کر لاری کے در وازے کو پکڑنے لگا تو آوازیں لگانے والے آدمی نے کہا۔

"أوئ منڈیا!ا کے چلا جاا گے!"۔

لاری کا ایک جیموٹا سا دروازہ آگے بھی تھا ..... اس طرف ایک لڑے کے بیٹھنے کی۔ گنجائش تھی ..... میں جلدی ہے لاری میں داخل ہو گیا ..... آوازیں لگانے والے آدمی نے

زورے لاری کی دیوار پرہاتھ مار کر کہا۔

"چلواستادجی چلو"۔ مدیر پرچر ڈیسٹری

اور لاری جی ٹی روڈ پر آکرریل کے بڑے بل پر چڑھنے گئی .....کلینر لاری کے اندر کور ان مسافروں کے مکٹ کاٹ رہا تھا جو جلدی میں سوار کروالئے گئے تھے اور جنہوں نے ٹکر نہیں خرید اتھا.....کلینر نے مجھ سے میرے قریب ہو کر پوچھا۔

"کہاں جاؤگے؟"۔

میں نے کہا۔

"لابور؟"\_

پتہ نہیں اس نے چھ آنے کہا کہ آٹھ آنے نکالو کہا ..... میں نے جیب سے سوروپے ' نوٹ نکال کراس کے سامنے کر دیا تووہ بولا۔

"لا ہور چل کریسے دے دینا"۔

اس زمانے میں سوروپے کا نوٹ بہت بڑا نوٹ سمجھا جاتا تھا.....اس کی مالیت میرے خیال میں آج کے کم از کم چار ہزارروپے کے برابر تھی ..... یہ سوروپے جمبئ میں جھے سے ختم نہیں ہورہے تھے حالا نکہ میں روز کے تین فلم شود کھٹا تھاادر کیونڈر کے سگریٹ پیٹا تھا جو اس زمانے میں بڑے مہنگے سگریٹ سمجھے جاتے تھے۔

ہ صرب ہے۔ ہو ہے۔ اس میں ہوت ہے۔ اس میں ہو گئی۔۔۔۔ جہاں آج کل سالکوٹ ا لاری لا ہور پہنچ کر لوہاری دروازے کے باہر تھہر گئی۔۔۔۔ جہاں آج کل سالکوٹ ا جانے والی ویکنوں کااڈہ ہے،اس وقت نندہ بس سروس کااڈہ اس جگہ ہوا کرتا تھا۔۔۔۔۔اڈے ہے

بھے سے سوروپے کانوٹ لے کر مجھے چھ یاسات آنے کا مکٹ دے دیا گیااور باقی سوروپے گا سارے کا سارا چینج دیا گیا..... جو میں نے اپنے کوٹ کی اندر والی جیب میں ڈال لیا....ال

سارے کا سارا جن دیا گیا ۔۔۔۔ بو یں ہے آپ وٹ ق سدروں بیب س س یہ یہ میں ہیں ہیں ہیں ہیں تھیں ۔۔۔ بھی تھیں ہیں کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں کیا تھی کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا کا میں کا میں کا میں کا کا میں کا کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا کا میں کا میں

بوں ہوں ہوں ہوں ہوں۔ برااچھاز مانہ تھا۔۔۔۔۔نہ کسی نے میری جیب کا ٹی نہ دھو کادے کر مجھ سے روپے چھینے۔۔۔۔۔مبر<sup>کا</sup> عمر کوئی زیادہ نہیں تھی۔۔۔۔۔یہی تیرہ چو دہ سال کی ہوگی۔

ن یادہ نہیں تھی ۔۔۔۔۔ بین تیرہ چودہ سال کی ہو لی۔۔ میں نے شنڈے کپڑے کا کوٹ پاجامہ اور چپل پہنی ہوئی تھی ۔۔۔۔ میرے کوٹ کا اتارا۔۔۔۔ بین کہتم از کم آپوجی (والدہ) کو تو بتاکر آتے ۔۔۔۔ میں نے کہا۔۔۔۔ "آپ میں نے شنڈے کپڑے کا کوٹ پاجامہ اور چپل پہنی ہوئی تھی ۔۔۔۔ میرے کوٹ کا اتارا۔۔۔۔ بین کہ کم از کم آپوجی (والدہ) کو تو بتاکر آتے ۔۔۔۔ میں نے کہا۔۔۔۔ "آپ

اندر والی جیب روپوں اور المحسنوں، چونیوں سے مجرگئی تھی اور ایک طرف کو جھک گئی ہے۔ منسی ہیں ای طرح لوہاری در وازے میں داخل ہو کر شہر کے اندر سے ہوتا ہوا مستی گیٹ میں ۔۔۔۔۔ میں ای طرف نکل آیا۔۔۔۔۔ ان دنوں میری سب سے بوی ہمشیرہ مستی گیٹ میں رہا کرتی تھیں۔۔۔۔۔ ان کے تین منز لہ مکان کے بازار والے رخ پر لکڑی کے تیختے لگے ہوئے تھے اور مکان کا چھچہ نیچ کو جھکا ہوا تھا۔۔۔۔ مکان کے بنچ تا بنے کے ہرتن بنانے والوں کا طویلہ تھا جہاں سار ادن محصلیارے تانیا کو منتے یااڈوں پرتا نے کے برت بڑے پیلے لگائے لوہے کی ہتھوڑی سے ان کو کوٹ کران پر سفید نثان ڈالتے رہتے تھے اور ان کا بردا شور ہوتا تھا۔

میں اندھیری سیر ھیاں چڑھ کراوپر والی منزل میں آیا تو بڑی آپانے سب سے پہلاجو سوال کیاوہ بیر تھا۔

"وے آبوجی کو بتاکر آیاہے کہ گھرے بھاگ کر آیاہے؟"۔

النہیں بتادیں....میں تو جار ہاہوں"۔

مجھے یاد ہے بڑی آپانے مجھے دو گھوڑا ہوسکی کی ایک قمیض پہننے کو دی جومیں نے وہر پہن لی اور اتری ہوئی ٹومیل کی قمیض وہیں چھوڑ دی ..... کیادو گھوڑا کی بوسکی ہوا کرتی تھی ۔ اب نہ وہ دو گھوڑے ہیں نہ بوسکیاں ہیں ..... بوسکیاں ختم ہوگئی ہیں اور پیچھے صرف گھوڑ ۔ ہی گھوڑے رہ گئے ہیں۔

وہاں سے میں سیدھالا ہور ریلوے سٹیٹن پر آگیا ..... پٹاور سے بمبئی جانے والی فرنلم میل جہاں تک مجھے یاد ہے رات کے آٹھ نو بجے کے در میان چلا کرتی تھی ..... بڑی بو ژوائر کی گاڑی تھی ....اس میں تھر ڈکلاس نہیں ہوتی تھی .....انٹر کلاس فسٹ کلاس اور سینڈ کلائر ہوتی تھی ....ایک ایئر کنڈیشنڈ ہوگی ہوتی تھی جس کے قریب بھی لوگ نہیں جاتے تھے۔۔۔

ہوگی کے گہرے رنگ کے سبز شیشوں میں سے انگریزوں اور ان کی میموں کے دھند ا دھند لے چبرے نظر آیا کرتے تھے ..... میں نے لا ہور سے بمبئی تک انٹر کلاس کا مکٹ لے ا تھا..... فرنگیر میل چیک چیک کرتی بردی شان اور و قار کے ساتھ پلیٹ فارم میں داخل ہوا

اور رک گئی ...... تھر ڈکلاس نہ ہونے کی وجہ ہے اس ٹرین میں بہت کم مسافر سفر کیا کرنے تھے.....ایک بات اور بھی تھی....اس گاڑی میں دو تین سومیل ہے کم سفر کا نکٹ نہیں آ

تھا..... ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی تھی.....ایک عجیب رعب اور و قار ہوا کر تا تھااس فرئٹم میل کا.....لوگ پلیٹ فارم پر دور کھڑے ہو کراس ٹرین کودیکھا کرتے تھے۔

لاہورے امر تسر 35 میل کا فاصلہ تھا۔۔۔۔۔ فرنگیر میل وقت پر آتی تھی اور وق اللہ کا فاصلہ تھا۔۔۔۔ فرنگیر میل وقت پر آتی تھی اور وق چپا کرتی تھی۔۔۔۔ لاہورے روانہ ہوئی توریلوے یارڈے نکلتے ہی اس نے سپٹر پکڑل لاہورے واہمہ، چلو، گوروسر ستانی، اٹاری خاصہ چھ ہر ٹہ سب سٹیٹن چھوڑتی ہوئی امر خیا کررگی۔۔۔۔۔ امر تسر کا سٹیٹن آئے جا کررگی۔۔۔۔۔ امر تسر کا سٹیٹن آئے جا کررگی۔۔۔۔۔ امر تسر کا سٹیٹن آئے ہوئی کی سے بھی گھرے بھا گتا تھا آوائے میں کہار ٹمنٹ کے باتھ روم میں جھپ گیا۔۔۔۔۔ میں جب بھی گھرے بھا گتا تھا آوائے صاحب اینے شاگر دیہلوان جو ان کے خاص جاسوس تھے چھوڑدیا کرتے تھے جو لاربوں

اڈے، جی ٹی روڈ اور ریلوے سٹیشن اور سمینی باغ میں مجھے تلاش کرنا شروع کردیتے تھے

ان میں بودی نام کا جاسوس بڑا تجربے کار تھا۔۔۔۔۔ مجھے ڈر تھا کہ والد صاحب کے ایک دو چاسوں پیٹ فارم پر ضرور موجود ہوں گے جوائر کلاس کے ڈبوں میں جھانک حجھانک کر مجھے جاسوں پیٹ بھر رہے ہوں گے۔۔۔۔۔ ایک بار میں اپنے چھوٹے آر شٹ بھائی مقصود کے ساتھ امرت ٹاکیز میں جاتم طائی فلم کا آخری شود کھنے چلا گیا۔۔۔۔ میں اور مقصود تھر ڈکلاس میں ایک امرت ٹاکیز میں جاتم طائی فلم شروع ہی ہوئی تھی کہ ایک آدمی لوگوں کے جھک کر چرے دیکھتا ہوں ساخے آگیا۔۔۔۔۔ بھی فلم شروع ہی ہوئی تھی کہ ایک آدمی لوگوں کے جھک کر چرے دیکھتا ہارے سامنے آگیا۔۔۔۔۔ بھ والد صاحب کا جاسوس بودی تھا۔۔۔۔۔اس نے ہمیں بیچان لیا۔۔۔۔۔ ہارے سامنے آگیا۔۔۔۔۔ بھ والد صاحب کا جاسوس بودی تھا۔۔۔۔۔اس نے ہمیں بیچان لیا۔۔۔۔۔

"چلو بھئ سودے میدے ..... باہر آ جاؤ"۔

اور وہ ہم دونوں کو کان سے پکڑ کر سینما ہال سے باہر لے آیا..... باہر والد صاحب کو چوان والاسیطالے کر ہمارے استقبال کو کھڑے تھے.....ہمیں دیکھتے ہی انہوں نے ہم پرسیطے برسانے شروع کر دیئے۔

ر فارٹرین ہواکرتی تھی ..... شیشن پر سٹیشن جھوڑتی جارہی تھی ..... جالند هر جاکرر کی ..... پر منٹ تھہری اور آ کے چل پڑی ..... لد هیانہ آگیا، لد هیانے کے مردم خیز شہر نے کیے کی علائے دین، مسلمان سیاست وان، علم وادب کے در خثال ستارے بیدا کئے ..... اس شم مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کی گہری چھاپ تھی ..... تجارت کے میدان میں بھی یہاں کے مسلمانوں کی مسلمانوں کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے کارنامے پاکستان کی تاریخ میں زریں حروف سے لکھے جائیں گے ..... پاکستان کے لئے لئے سال کی جائیں گے ۔.... پاکستان کے لئے لہ کارنامے پاکستان کی شاور بے مثال قربانیاں دی ہیں۔

ون كااجالا تهيل رماتها ..... جب ثرين مير ته تهيني ـ

عجيب مانوس اجنبي تقامجھے توحیران کر گیاوہ

انبالہ کینٹ کے سٹیشن کا پلیٹ فارم میر ٹھ شہر کے سٹیشن کے پلیٹ فارم سے زیادہ صاف ستھر ااور چکیلا ہواکر تا تھا.... میر ٹھ کینٹ اور انبالہ کینٹ دونوں ہی بر ٹش انڈین آرمی کی برقی ہم چھاؤنیاں تھیں اور یہاں فر تلیئر میل ضرور کھڑی ہوتی تھی.... سات سال بعد میں نے ای انبالہ شہر کے پلیٹ فارم پر اگست 1947ء میں برقعہ پوش مسلمان خوا تین کے ایک بچوم کود یکھا تھاجو پاکتان جانے کے لئے اپنے بال بچوں کو لئے سہی ہوئی بیٹھی تھیں اور الک بچھے پلیٹ فارم کے گیٹ پر سکھ تکواریں اور نیزے لئے ست سری اکال کے نعرب لگارہ سے سے مدا جانے یہ خوا تین پاکتان بہنچ بھی سکی تھیں یا نہیں ..... کچھ نہیں کہا گارہ سے سے نکل کردلی کی طرف روانہ ہوئی تواس کی دفار سے بوئی تاریخ ہوئی تواس کی دفار سے کی خرین کے کئی کی ساتھ ساتھ ایک کارور نور زور سے بھونکا کی جھو دور تک ٹرین کے دیلوے لائن کے ساتھ ساتھ ایک کارور زور سے بھونکا کی جھو دور تک ٹرین کے دیلوے لائن کے ساتھ ساتھ ایک کارور زور سے بھونکا کی جھود دور تک ٹرین کے دیلوے لائن کے ساتھ ساتھ ایک کارور زور سے بھونکا کی جھود دور تک ٹرین کے دیلوے لائن کے ساتھ ساتھ ایک کارور زور سے بھونکا کی جھود دور تک ٹرین کے دور تک ٹرین کے دور تک ٹرین کے دور تک ٹرین کے دیلوے کارور کی طرف کی طرف کی کیل کی کارور زور سے بھونکا کیکھور دور تک ٹرین کے دور تک ٹرین کے دور تک ٹرین کے دور تک ٹرین کے ساتھ کیلوں کیلوے کارور نور دور سے بھونکا کیکھور دور تک ٹرین کے ساتھ کیلوں کو کیلوں کیل



ساتھ ساتھ بھاگنارہا .... پھر تھک کر پیچھے مڑ گیا ..... دلی شہر کے مکانات اور کار خانے، ریلوے سٹیٹن آنے سے بہت پہلے شروع ہوگئے تھے ..... پھر شرین دریائے جمنا کے ج بوے بل پر ہے گزر گئی ..... دلی شہر میر ادیکھا ہوا شہر تھا .....ایک بار پہلے رنگون جاتے ہر میں یہاں آیا تھااور بھائی جان کے ساتھ مشہور شاعر ن،م راشد صاحب کے ہاں تین جار سی مسافر کی آوا**ز آ**ئی۔ ر ہاتھا....اس زمانے میں دلی شہر کی آبادی اتنی زیادہ نہیں سمتھی..... پلیٹ فارم پر بر لوگ نظر آرہے تھے .... ویے بھی فرنگیر میل پر صرف لیے سفر والے مسافر ہی سفر کر تھے اس کئے پلیٹ فارم پر کم مسافر د کھائی دیتے تھے..... اترنے والے مسافر زیادہ ہر تے ..... میرے یاس کافی پیے تے .... میں نے پلیٹ فارم پر اتر کر ایک فلمی رسالہ خریدا بلیئر زنیوی کٹ کے بچاس سگریٹوں والاایک چوڑا بہت خوبصورت ڈبہ خریدا.....اے ج تواندر مخمل کے سرخ بستر پر سفید سگریٹ ساتھ ساتھ لیٹے ہوئے تھ .... مجھےالیے لگاہُ کسی ہپتال کی نرسیں سور ہی ہوں.....ا بھی سگریٹوں کے بیچیے فلٹر کگنے شروع نہیں ہو تے .....ایک احمد آبادی پان کھایا اور سگریٹ سلگا کرائے ڈب میں آگر بیٹھ گیا۔ اب مجھے والد صاحب کے کسی جاسوس کا ڈر نہیں تھااور بڑی بے فکری سے سفر کہ تھا.... فرنلیئر میل دلی ہے جمبئی تک ہمیے بروودہ ریلوے ٹریک پر سفر کرتی تھی....اے

جی۔اینڈ۔سی۔ آئی کہاجاتا تھا۔۔۔۔ یہ وسطی ہند کاسفر تھا۔۔۔۔اس ریلوے لائن پر یہ ممراہ سفر تھا۔۔۔۔اس کے بعد اس ریلوے لائن پر استے سفر کئے کہ یہاں کے ریلوے ٹر یک سفر تھا۔۔۔۔ اس کے بعد اس ریلوے لائن پر استے سفر کئے تھے اور یہاں کے جنگلوں کا استھ ساتھ اگے ہوئے در خت تک مجھے یاد ہوگئے تھے اور یہاں کے جنگلوں کا آتا مربدری کر تارہا تھا، لیکن اس وقت میں پہلی باراس ریلوے لائن پر سفر کررہا تھا۔۔۔۔ دل آتا متھر اشہر آیا۔۔۔۔ جھانسی گوالیار بھوپال کا تاریخی شہر آیا۔۔۔۔ یہ سارا علاقہ و استھ دونوں طرف ہند وستان کا جنگلاتی اور نیم پہاڑی علاقہ تھا۔۔۔۔ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ دونوں طرف جنگل ہی جنگل تھے۔۔۔۔۔ راستے میں بارش بھی شروع ہوگئی۔۔۔۔۔اس بارش نے مجھ پر جان کہ کہ جنگل ہی جنگلوں کے بارش بیدا ہی جنگلوں کے لئے کی جنگل بارش بیدا ہی جنگلوں کے لئے کی جنگل بارش بیدا ہی جنگلوں کے لئے کی جنگل بارشوں کے لئے بنائے ہیں۔۔۔۔ جنگل بارش بیدا ہی دوسرے سے مجت

ہیں۔۔۔۔۔بارش کی بو چھاڑیں ٹرین کی کھلی کھڑ کیوں میں سے اندر ڈ بے میں آنے لگیں۔۔۔۔ میں ایس کھی لگتا کہ جنگل اور بارش اور بارش اور جنگل کود کھے رہاتھا۔۔۔۔۔ بھی لگتا کہ جنگل ہی جنگل ہے۔۔۔۔۔ بھی لگتا کہ بارش ہی بارش ہے اور کہیں پچھ بھی نہیں ہے اور بید ونیا کی پہلی ہی جنگل ہے۔۔۔۔۔ بھوں سال سے برس رہی ہیں اور لا کھوں سال تک برستی رہیں گی۔ بارشیں ہیں جو لا کھوں سال سے برس رہی ہیں اور لا کھوں سال تک برستی رہیں گی۔

"كور كيال بند كرو بهائى ..... بارش اندر آر بى ہے"۔

مجھے یہ فقرہ بردا چھالگا ۔۔۔۔۔ بارش اندر آر بی ہے ۔۔۔۔۔ بارش! بارش! تو بادلوں کے دلیں ہے آئی ہے ۔۔۔۔۔ تو بادلوں کے دلیں کو واپس چلی جائے گی ۔۔۔۔۔ مجھے بھی اپنے ساتھ لیتی جا۔۔۔۔۔ تیرے جانے کے بعد سورج نکلے گا تو در ختوں کے دھلے ہوئے پاک صاف پتے اور گلابی اور ہری ہری کو نبلیں دھوپ میں روشن ہوجائیں گی اور گل مہر اور گلاب کے پھولوں پر تیرے قطرے سنہری دھوپ میں موتی بن کر چمکیں گے۔۔

کھڑ کی بند کردو ..... بارش اندر آر ہی ہے ....کسی مسافر نے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کروہ کھڑ کی بھی بند کر دی جہال ہے میں بارش کی طرف اور بارش میری طرف دیکھے کر مسکرا رہی تھی...

ېپېر کر بولا-

"بابواكس طرف چلنامي؟"-

میں نے مس نسیم بانو کا ایُرریس لا ہور کے فلمی رسالے" چتر ا"ویکلی میں پڑھ کر لکھ لیا خانسیس نے کہا۔

"ميرن ڈرائيو چلو"۔

اس نے گھوڑے کو آ گے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔

بابوا ميرن دُرائيو كتنه نمبر پر جائے گا؟"-

مس شیم بانو کے فلیٹ کا نمبر رسالے میں نہیں دیا گیا تھا..... بس مس شیم بانو میر ن ڈرائیو ہی لکھاتھا.....میں نے کہا۔

"مس نسیم بانو کے ہاں چلو ....اس کے فلیٹ کا نمبر معلوم ہے؟"۔

ر ا کوچوان نے بڑے غور سے میری طرف دیکھا ..... شاید سوچ رہا تھا کہ یہ چھوٹی عمر کا لڑکا مس نشیم بانو کو کس لئے ملنے جارہا ہے ..... اس نے میری طرف مشکوک نظروں سے

> دیکھااور مجھی کھڑی کردی..... بولا۔ ... سر سر یہ

"بابوكهال سے آئے ہو؟"\_

میں نے کہا۔ "پنجاب سے"۔

"مس سيم تهيس جانتي ہے كيا؟"-

میں نے کہا۔ میں نے کہا۔

"نہیں ..... میں اے پہلی بار مل رہا ہوں"۔

"کوچوان نے بھی آ گے بڑھادی .....وہ سمجھ گیا کہ میں فلمی دنیا کا مارا ہوا ہوں اور نسیم بانو کے عشق میں گرفتار ہو کراس کے در پر دھونی مار نے جارہا ہوں ..... مسکراتے ہوئے بولا۔ "بابو! نسیم بانو سے مجھے پکار فلم کا ایک پاس لے دینا"۔ ایک دوسرے کو دکیجہ در کیچہ کر مسکراتے اور با تیں کرتے رہے۔ آخر سمبنی شہر کے لوکل سٹیشن شر وع ہوگئے اور پھر فرنلیئر میل بمیئے سنشرل کے بر<sub>یرے</sub>

بڑے سٹیشن میں داخل ہو کررک گئی ..... یہ سٹیشن ٹر مینل بھی تھا.... کینی یہاں ہے آگے کسی طرف ریل گاڑی نہیں جاتی تھی ..... اس وقت بارش تھم گئی تھی ..... بڑا کشادہ اور لہ

پلیٹ فارم تھا..... ہمارے ککٹ دو تین سٹیٹن پہلے ہی ایک ٹی ٹی نے ڈب میں داخل ہو کر چیک کر لئے تھے، چنانچہ پلیٹ فارم پر کوئی چیکنگ گیٹ نہیں تھا..... بس ایک طرف ٹرین کھڑی تھی اور دوسری طرف شہر کی سڑک تھی جہاں وکثوریہ یعنی گھوڑا گاڑیاں اور ٹیکیاں

کھڑی تھیں .....کسی نے مکٹ کانہ پو چھا..... پلیٹ فارم پر ہوٹلوں کے ایجنٹ مسافروں کہ اینے اپنے ہوٹل کا کار ڈ د کھاکر انہیں اپنے ہوٹل میں لے جانے پر اصرار کررہے تھے....

ہے ہے ہو ان کا فارور و مقا رہ میں ہے او ان یاسے جاتے ہوئے رہ اور اور اس میں مقالیکن کوٹ کی جیب جاندی کے میرے یاس

روپوں سے آدھی جری ہوئی تھی .....ایک سانولاسا آدمی میرے پاس آگر بولا۔

"بابو!میرے ساتھ آجاؤ .....جہاں جاناہے پہنچادوں گا"۔ میں نے سوچاکہ کوئی ٹیکسی ڈرائیورہے....اس نے سرخ ترکی ٹوبی پہن رکھی تھیادا

یں ہے سوچا کہ لوی میسی ڈرائیورہے.....اس ہے سر جسم پر کمبی برساتی تھی ....میں اس کے ساتھ ہو گیااور کہا۔

" مجھے میر ن ڈرائیو جانا ہے"۔

وه بولا۔

"با بو جہاں چاہو گے پہنچادوں گا..... کرایہ بھی زیادہ نہیں ہو گا''۔

اور وہ مجھے ایک گھوڑے والی بھی کے پاس لے آیا..... میں نے بو چھا۔ "تم نیکسی نہیں چلاتے"۔

کو چوان بولا۔

"بابو!میری د کثوریہ ٹیکسی سے زیادہ تیز چلتی ہے .....تم بیٹھ کر تودیکھو"۔ میں نے سوچا کہ چلو بمبئی کی و کثوریہ کی بھی سیر کر لیتے ہیں ..... میں بہٹھی میں بیٹھ گیا ..... ترکی ٹویی اور برساتی والا کوچوان بکھی کی اونچی سیٹ پر بیٹھ گیااور میری طرف منہ

ان دنوں مبنی کے منرواسینمامیں سہراب مودی کی مشہور فلم" پکار" د کھائی جارہی تھی جس میں نشیم بانونے ہیروئن کارول ادا کیا تھا ..... میں نے بڑی شان سے جواب دیا۔

"فكرنه كرو ..... تمهيس جار آدميون كاياس لے دول گا"۔

"میں نے یو نہی کہ دیا تھا .... مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ مس سیم بانو مجھے ملنے کی

اجازت بھی دیتی ہے یا نہیں ..... و کوریہ بھی جمبی کے بازاروں میں سے گزرتی ایک ایم سڑک پر نکل آئی جس کے ایک طرف اونچی اونچی بلڈ نگوں کی قطار دور تک چلی گئی تھی اور دوسرى جانب سمندر ہى سمندر تھا ..... كوچوان نے كہا-

" بابو میرن ڈرائیو آگیاہے ....اب سمجھومس نسیم کا فلیٹ بھی آگیا.....میں نے اس کا

فلیٹ دیکھا ہواہے''۔ سمندر کی طرف سے مرطوب ہوا چل رہی تھی جس میں محچھلیوں کی بومحسوس ہوتی

تھی .....وکٹوریدایک اونچی بلڈنگ کے آگے کھڑی ہوگئی .....کوچوان بولا۔ "وهسامنے والا فلیٹ مس نسیم بانو کاہے"۔

"تم يهين تهمرنا..... مين جاكر پية كرتابون"-میں وکٹوریہ سے اتر کر فلیٹ کے سامنے جا کر کھڑ اہو گیا ..... نسیم بانو کا فلیٹ پہلی منزل

پر تھا..... بر آمدہ تھا..... جہاں دیوار پر نئیم بانو کی فریم میں جڑی ہوئی بڑی تصویر گلی تھی..... مٹر هیوں کے پاس ایک پٹھان چو کیدار بیٹھا ہوا تھا....اس نے مجھ سے یو چھاکہ مجھے کس سے

> ملناہے .... میں نے کہا۔ "میں نسیم بانوے ملناجا ہتا ہوں"۔

چو کیدار نے پوچھا۔ "كہال سے آئے ہو؟"۔

میں نے کہا۔

" پنجاب سے آیا ہوں"۔

«بليم صاحبه حمهين جانتي بين كيا؟"-میں نے کہا۔

«نہیں..... میں انہیں پہلی بار مل رہاہوں''۔

و سجھ گیا کہ میں نسیم بانو کاعاشق نامراد ہوں اور اس کے در پر دیدار کی خیر مانگئے آیا

ہوں ۔۔۔ اس نے بے رقی سے کہا۔

«وه سٹوڈ یو گئی ہوئی ہیں..... جاؤ''۔

سے ہانو سے میراعشق ای وقت ہرن ہو گیااور میرے دل ود ماغ سے نکل کرچو کڑیاں

برنا خدا جانے كدهر غائب مو كيا ..... ميں النے پاؤل چل كر بتھى ميں آكر بيٹھ كيا ..... ارجوان نے یو حیصا۔

مل لئے نسیم بانو ہے۔

"مس نسيم سٹوڈيو گئي ہو ئي ہيں..... پير مل لوں گا.....واپس چلو"۔

کوچوان و کثورید موژ کرواپس چل پڑا ..... واپس چلو تومیس نے اسے کہہ دیا تھالیکن مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ میں واپس کہاں جاؤں گا .....مس نسیم بانو میرے دماغ سے نکل گئی تھی ادرال دقت بمبئ شهر میں گھومنے پھرنے كاشوق دل ميں ساكيا تھا..... كوچوان نے آہت

> آہتہ بھی چلاتے ہوئے مجھ سے کہا۔ "بابوالمهمین محبوب سٹوڈیو لے چلوں"

وہاں دوسر ی کئی ایکٹر سیں ہوں گی۔

کوچوان بھی سمجھ گیا تھا کہ میں قلمی دنیا کا مارا ہوا ہوں اور پنجاب سے بھاگ کر قلم المُنْرُول اورا مكِشْر سول كو د مكِينَ بمبئي آيا ہوں.....اس زمانے ميں پنجاب اور صوبہ سر حد سے وجوان لڑے ہیر و بننے کے شوق میں گھروں سے بھاگ کر آ جایا کرتے تھے ..... میں نے کہا۔

"چلومحبوب سٹوڈیو ہی چلو"۔

کوچوان نے بھی ایک دوسری سر ک پرڈال دی ..... ہم ایک بازار میں سے گزرر تھے کہ میراحائے پینے کودل جاہا .... میں نے کوچوان سے کہا۔ " جَمْعَى ايك طرف روكو ..... مين حائے بيكوں گا"۔

"بابواتم بکھی ہی میں بیٹھو ..... میں تمہارے لئے سامنے والے امرانی ہو ٹل سے ما لے آتاہوں"۔

میں نے کہا۔

خوش ہوا..... کہنے لگا۔

"ایے لئے بھی لے آنا"۔

میرے پاس بڑے پیمے تھے ..... کوچوان وکٹوریہ روک کر سامنے والے ایرانی ہو اُ میں گیااور چائے کاایک کپ اپنے لئے اور ایک میرے لئے لے آیا..... وہ میرے سانے

سیٹ پر بیٹھ گیا ..... ہم چائے بینے لگے .... یہ منظر آج بھی پوری جزئیات کے ساتھ بر آ تھوں کے سامنے ہے .... جیسا کہ میں لکھ رہا ہوں .... ویسے ہی ہوا تھا .... وہ چائے پا میں ڈال کریی رہا تھا ..... میں نے بھی تھوڑی جائے پلیٹ لیٹی پرچ میں ڈال کر پی اور پھر آ میں بی پینے لگا..... مبئی کے ایرانی ہوٹلوں میں جائے کے کپ کو جائے کا کوپ کہتے تھے۔ كوچوان نے مجھ سے يہلے جائے كاكوپ خالى كر ديا ..... ميں نے جيب سے پليتر زكى چور كالإ

نکال کر ایک سگریٹ کوچوان کو دیا اور ایک خود سلگالیا..... کوچوان قیمتی سگریٹ لے کر

"يه بدااعلى سكريك بيسبم توچار مينارياباتقى كاسكريك يعية ين"-مبیئ میں ہاتھی اور جار مینار کے سگریٹ بوے عام تھ ..... جار مینار برا سخت اور س سگریٹ تھا.... بمبئی میں جب میرے پاس پینے ختم ہو گئے تھے تو میں چار مینار سگریٹ اگاہ تھا..... شایدایک آنے ماچھ پینے کی ڈبی آتی تھی۔ کوچوان سمجھ گیا تھا کہ میری کوئی منزل نہیں ہے..... میں بس فلمی دنیا کی سیر<sup>ک</sup>

آيا ہوں....وہ کہنے لگا۔

"بابو! محبوب سٹوڈیو جاکر کیا کرو گے ..... وہاں بھی پٹھان چو کیدار تمہیں اندر نہیں ا نے دے گا .... میں تہمیں ایک جگہ لے چلنا ہوں .... وہاں فلمی ہیر و کن ثریا کا ماموں ظہور اکثرة تار بتائے"۔

"ال مُعيك ب .... مجمع وبين لے جلو"۔

ظہور صاحب اس زمانے میں برکاش فلم سمینی کی مار دھاڑکی فلموں کے بوے مشہور ون ہوا کرتے تھے ..... شاید ان کا پورانام ایس ایم ظہور ہوا کرتا تھا..... کوچوان مجھے ایک ہارونق سڑک پر لے آیا جس کا نام مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ لیمنگٹن روڈ تھا..... یہاں لا ہور ے اشرف صاحب کا آٹو ورکشاپ تھا ..... کوچوان نے مجھی ورکشاپ کے سامنے کھڑی

کردی اور خود اندر چلا گیا ..... میں سمجھتا ہوں کہ بیہ مسلمان کوچوان میر اہمدرد تھاجس نے مجھے اتنے بوے اجنبی شہر میں دربدر ہونے سے بچالیا تھااور مجھے محفوظ ہاتھوں کے حوالے کر دیا تھا..... کو چوان کی شکل مجھے پوری طرح یاد ہے، مگر اس شریف آ دمی کا میں نام بھول گیا ہوں ....اس کا قد لمبا تھا.... جوان آدمی تھا.... رنگ سانولا تھااور چہرے پر چیک کے داغ تھ ..... تھوڑی دیر بعد ورکشاپ ہے باہر نکلا تواس کے ساتھ بچاس ایک سال کا گھنگھریا لے

بالوں اور تکوار مار کا مو مچھوں والا ایک خوش شکل آدمی بھی تھا۔.... میہ آدمی اشرف تھاجو لاہور شہر کے محلے لوہاری منڈی کار بنے والا تھااور فلم ایکٹریس ٹریا کا قریبی رشتے وار تھا.... ولن ظهوراس وركشاب ميس اكثر آتاجا تاربتا تقا ..... اشرف صاحب نے مجھ سے يو جھا۔

> "كہال سے آئے ہو؟"۔ میں نے کہد دیا۔

"لاہورے آیاہوں"۔ انہوں نے کہا۔

"سامان کہاں ہے؟"۔

میں نے کہا۔

نے مبرے والی وکٹوریہ کے کوچوان کو کہہ رکھا تھا کہ اگر پنجاب سے آیا ہوا کوئی ایبالڑ کا میں ملے جو فلی دنیا کے شوق میں گھرسے بھاگ کر آیا ہوا ہو تواسے میری ورکشاپ میں لے آبارو .....اشرف صاحب ال الا کے سے اس کے گھر کا ایڈریس معلوم کر لیتے تھے اور اں سے محمر والوں کو خط پوسٹ کردیتے تھے کہ آپ کا بیٹا میرے پاس محفوظ ہے ....اے آر لے جائیں .... اتن دریا تک وہ اپنی جیب سے لڑکے کو کھلاتے پلاتے تھے .... ظہور ما دیا ہے ذریعے اسے قلمی دنیا کی سیر مجھی کراتے اور فلم کی شوننگ وغیرہ مجھی د کھا دیتے

اشرف صاحب نے باتوں ہی باتوں میں مجھ سے بھی میرے کھر کا ایرریس معلوم كرلااور مجھے بتائے بغير ميرے گھرخط يوسٹ كردياكه آپ كابيٹا ميرے ياس ہے .....كى كو

جب میرے والد صاحب کو خط ملااور انہیں معلوم ہوا کہ میں محفوظ ہاتھوں میں ہوں

توانہوں نے مجھے برا بھلا کہہ کر اعلان کر دیا کہ میں کسی کواسے لانے نہیں تھیجوں گا..... بمبکی ا يكثر بنے گيا ہے تواب ايكثر بن كر ہى واپس آئے، ليكن كچھ دنوں بعد والدہ كے اصرار پر انہوں نے بادل نخواستہ اینے داماد لالہ عبد الرحمان کو اجازت دے دی کہ وہ آبوجی کو ساتھ کے کر جمبئی جائے اور مجھے واپس گھرلے آئے ..... لالہ عبدالرحمان کا ایک بھانجا جمبئی میں کراکری کا بزنس کر تا تھا۔

یہ سب کچھ بعد میں ہوا.....اس دوران مجھے کچھ علم نہیں تھاکہ میرے گھرخط بھیجاجا الب سمرے پاس کافی سے تھے جو میں نے اشرف صاحب کو بتائے توانہوں نے کہا۔ "میرےپاس جمع کرادو ..... جتنی ضرورت ہوروز لے لیا کرو"۔

میں روزان سے پانچ روپے لے کر جمبئی شہر کی سیر کو نکل جاتا..... دن میں دودو قلمیں ویماسدارانی ہوٹل میں بیٹے کر کھانا کھاتا ۔۔۔۔۔ جائے بیتااور صبح کااشرف صاحب کے گیراج ؟ بح نظاشام كوواليس آتا، جس روز ظهور صاحب نے آنا ہوتا تھااس روز میں ور كشاپ ميں ہى <sup>ر بتااورا</sup>ن کے ساتھ ان کی بردی ٹر انف موٹر سائکل کے بیچیے بیٹھ کر پر کاش سٹوڈیو جا کر فلم

اثرف صاحب نے کہا۔ "وكوريه والے كوكرايه دے دو ..... تمهارے پاس پيميے بين ؟"-میں نے کہا۔ "جي ٻال..... ٻي"۔

میں نے کو چوان کو پیے دیے جو دس پندرہ روپے بن چکے تھے ..... یہ آج کے زمانے کے سوڈیڑھ سوروپے کے برابرتھ ..... کوچوان سلام کرکے چلاگیا.....اشرف صاحب نے

مجھے گیراج میں ایک طرف اوہے کی کرس پر بھادیاادر بو چھا۔ "بھوک تو نہیں گی ۔

میں نے کہا۔

"مير اكوئي سامان نہيں ہے"۔

"جی نہیں..... میں نے ٹرین میں ناشتہ کر لیاتھا"۔

"ہوں"۔

اشرف صاحب نے فکر مند لہج میں لمی سی ہوں کمی اور بولے۔

"گھرے بھاگ کر آئے ہو؟"۔

میں نے کہا۔

"جي ٻال"۔

"بری غلطی کی تم نے ..... تمہارے گھروالے اس وقت کتنے پریشان ہوں گے "۔ میں نے کوئی جواب نہ دیالیکن اتناانہیں بتادیا کہ میں امر تسر سے آیا ہوں اور جارا کھر امر تسرییں ہے ....وہ بولے۔

ریں ہے ..... فہور بھائی تھوڑی دیر میں آئیں گے ... ہم ان کے ساتھ فلم کی " کھیک ہے .... فلم کی شوننك ديكھنے چلے جانا ..... تمهارا شوق بورا ہو جائے گا'۔

اشرف صاحب بڑے در دمند اور نیک دل انسان تھ ..... بعد میں پیۃ چلا کہ انہوں

کی شوننگ دیکھا۔۔۔۔۔اب یاد آگیا ہے۔۔۔۔۔ ظہور صاحب کا فلمی نام ایم ظہور تھا۔۔۔۔۔ پہلی بارم ظہور صاحب کے ساتھ پر کاش سٹوڈیو گیا تو وہاں ان کی ایک فلم کی شوٹنگ ہور ہی تھی۔ ظہور صاحب اس فلم میں ولن کا کر دار ادا کررہے تھے۔۔۔۔۔ وہ مجھے سٹوڈیو میں کری پر بڑے سگر ہٹ کا پیکٹ اور ماچس میرے پاس چھوڑ کر میک اپ روم میں چلے گئے۔۔۔۔۔ سٹوڈیو کے ا فلور پر کسی راجہ کے محل کا سیٹ لگا تھا پر کاش سٹوڈیو میں ہی میں نے اس زمانے کی مشر

فلور پر سی راجہ کے عل کا سیٹ لگا تھا پر کاس سنوڈ یو بیل ہی بیل کے آل زمانے کی طرح میر وئن پر میلا اور مس ماد ھوری کو دیکھا ..... اشرف صاحب کو شیر کے شکار کا بھی شز

تھا.....ایک دن انہوں نے شیر کے شکار کا پروگرام بنایا اور اصرار کرکے بیس بھی ان کا استحد شامل ہو گیا..... ان کا پارتی مینجر مرا

جہا نگیر اور ڈرائیور باٹااور دواور ملازم تھے ..... چنانچہ ایک دن ہم راکفلیں وغیرہ کے گرا جیپوں میں سوار ہو کر بمبئی سے سودوسو میل دورست پڑا کے جنگلوں کی طرف چل دئے۔ میپوں میں سوار ہو کر بمبئی سے سودوسو میل دورست پڑا کے جنگلوں کی طرف چل دئے۔

*5*₽

جمبئ ہے ہم دن کے وقت چلے تھے۔ مصر میشہ میشہ میشہ اس ان کی تفلید رہ تعرب قدر اتر تھیں

ہم دو جیپوں میں بیٹھے تھے ..... چار پانچ را کفلیں اور تین بندوقیں ساتھ تھیں..... میڑین بھی کافی تھا..... کھانے کا خشک راشن اور چائے اور چائے کی کیتلی اور کپ وغیرہ بھی

رکھ لئے تھے..... جمبئی شہر کے مضافات کافی دور تک تھیلے ہوئے تھے..... کافی دیر تک ہماری عیبی کی سڑک پر تک ہماری عیبی کی سڑک پر دوڑتی رہیں..... پھر پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا..... یہ پہاڑی علاقہ ایسا نہیں تفاصیا ہمارے کوہ مری اور ایب آباد کا علاقہ ہے.... یہ سطح مرتفع قتم کا علاقہ تھا.....

بن ما بین به رسے وہ رس درایب بارہ ماند بھی میں رس اس کا موسم گرر چکا اس برسات کا موسم گرر چکا اس بے ساویاری منڈی لاہور والے اشرف السب یہ موسم شکار کے لئے بردا موزوں ہوتا ہے ۔۔۔اوہاری منڈی لاہور والے اشرف

صاحب بڑے تجربہ کار شکاری تھے ..... وہ اگل جیپ پر اپنے ور کشاپ کے پارس مینجر مسٹر جہانگیر کے ساتھ بیٹھے تھے ..... جہانگیر بھاری بدن کا گورا چٹاخوش شکل پارسی نوجوان تھا..... جہانگیر گاڑی چلار ہاتھا..... میں اور ڈرائیور باٹا بچھلی سیٹوں پر بیٹھے تھے..... دوسری جیپ پر

ال بندوق تھی ..... سارااسلحہ ہماری والی جیپ میں تھا..... کافی دیر تک سفر کرنے کے بعد ہماری جیپ کمی سرک ہے کا تھا کہ ہماری جیک میں داخل ہو گئی..... یہ جنگل اس قتم کا تھا کہ کہیں گئے در خت تھے تو کہیں او نچی اونچی گھاس والا میدان آ جا تا تھا۔

الرف صاحب کے تین ملازم سامان کے ساتھ بیٹھے تھے ..... صرف ایک ملازم کے پاس دو

تمام رائے اشرف صاحب اور جہا تگیر کو معلوم تھے ..... وہ پہلے بھی کئی بار وہاں شکار ۔ کیلئے آچکے تھے ..... میں جنگل کے در ختق اور بھورے رنگ کی پہاڑیوں اور ندی نالوں کو

بڑی دلچیں سے دیکی رہا تھا ..... دو پہر کے وقت ہم ایک گاؤں میں داخل ہوئے جہا<sub>ل ہ</sub> پیس جھونپرے تھ ..... یہ جنگل کے دیہاتی لوگوں کے جھونپرے تھ ..... کالے ہ وبلے بیلے آدمی تھے ....ان کی عور تیں تقریباً نیم عریاں تھیں .... بیج ادھر ادھر دوڑ تے....اس گاؤں میں ہم نے کھانا کھایا، جائے لی اور آگے چل پڑے ....اب ہم جنگل كانى آ مح نكل آئے تھے..... آج میں یہ سفر نامہ لکھتے وقت تصور كى آئكھ سے ان جنگل بالكل صاف صاف و كيه ربا بول ..... أكر كسى تالاب ميل استح بوئے سر كنڈول كى مر ط خو شبو آئی تھی تووہ خو شبواس وقت بھی مجھے محسوس ہوتی ہے .....اگر کسی جگہ گل مہر ا سرخ پھول دیکھاتھا تو وہ پھول آج بھی میری آتھوں کے سامنے ہے ....اس کی وجہ م ا تی ہے کہ میں ان چیزوں ہے محبت کرتا ہوں اور صرف پھولوں، قتم قتم کے درختل خو بصورت چېروں کو ہی یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں نے اپنی آوارہ گر د ایل زمانے میں جو در خت، پھول اور خوبصورت چہرے دیکھے تھے وہ مجھے صرف یاد نہیں ہوا بلکہ میری روح کا ایک حصہ بن چکے ہیں اور مرنے کے بعد میری روح کے ساتھ ہی آ! جائمیں گے ..... ہاتی جو میرے اللہ کو منظور!

ہندوستانی تھی،اس میں گجراتی اور میر اٹھی زبانوں کے الفاظ بھی تھے ..... ڈرائیور باٹا دبلا پتلا آدی تھا.....گرون کمبی تھی ....اس کے ہاتھ محجراتی کا ایک جملہ آگیا تھا..... وہ ہرایک جنگلی سے ساتھ وہی جملہ بول رہاتھا۔

" تے سول کرے چھے ؟"۔

ى بيغاتھا....ا شرف صاحب نے کہا۔

کیوں آگیا۔

یعنی تم کیا کررہے ہو؟ باٹاکی موجودگ سے شکاریوں کی اس پارٹی میں کافی رونق ہوگئ تم .....جو جنگلی آدمی آیا تھااس نے اشرف صاحب اور جہا تگیر کو بتایا کہ وہاں سے چھ میل رور جنگل کے اندر کل ایک شیر گاؤں کے باڑے سے ایک گائے اٹھا کر لے گیا تھا جس کا بچا ہواگوشت اور ہڈیاں گاؤں سے ایک کوس کے فاصلے پر ایک کھیت کے اندر ابھی تک پڑی ہیں اور خیال ہے کہ شیر آج رات اے کھانے ضرور آئے گا ..... آپ لوگ اس شیر کو مارکر گاؤں والوں کو اس عذاب سے نجات و لائیں ..... مجھے یاد ہے میں اشرف صاحب کے ساتھ

" تے فکرنہ کرے جھے ہم آج رات شیر کو ہار گرائے گا"۔

اور کھاناوغیرہ کھانے کے بعد ہم لوگ جیپوں میں سوار ہو گئے .....اب آدمی کو ساتھ لیادر شر کو شکار کرنے چل پڑے .....اس وقت مجھے ڈر لگا ..... جمبئی ہے جب میں اس شکاری پارٹی کے ہمراہ چلا تھا تو بڑا خوش تھا کہ جنگلوں میں پھروں گا ..... جھیلیں، چشے، پہاڑ اور درخوں کے جمزاہ چلا تھا تو بڑا خوش تھا کہ جنگلوں میں پھروں گا ..... جھیلیں، چشے، بہاڑ اور درخوں کے جہنال کا تھا کہ اگر است کو شیر آئے گا تو میں بالکل سے کچ کہوں گا ..... مجھ پر خوف ساطاری ہو گیا تھا کہ اگر شیر نے ہم پر حملہ کر دیااور ہم میں سے کوئی بھی اس پر گولی نہ چلا سکایا شیر کو گولی نہ لگ سکی تو کیا ہوگا؟ وہ تو مجھے بھی کھا جائے گا .... تب میں پچھتانے لگا کہ شکاری پارٹی کے ساتھ یہاں کیا ہوگا؟ وہ تو مجھے بھی کھا جائے گا .... تب میں پچھتانے لگا کہ شکاری پارٹی کے ساتھ یہاں

جنگل کاوہ تنگ ساراستہ آج بھی میری آتھوں کے سامنے ہے جہاں سے ہماری جیپیں کپھول کے سامنے ہے جہاں سے ہماری جیپیں کپولے کھاتی گزرر ہی تھیں ۔۔۔۔۔ اس جنگلی راستے کی دونوں جانب بانس کے اونچے گھنے مجنئر تھے جن میں سے سائیں سائیں کی آواز آر ہی تھی۔۔۔۔۔ ہم لوگ ایک ایک جگھ آگئے

جہاں تین چار جھو نپڑے تھے ..... دو نیم عریاں جنگلی ہاتھوں میں نیزے لئے ایک جھو نپڑے ك بابر كفرے تھى.... جھونپرے كے دروازے ميں مٹى كے خيل والى لاكٹين روغ تھی ..... ہمارے ساتھ جو آدمی آیا تھاوہ ان جنگلی آدمیوں سے ان کی زبان میں باتیں کر ز لگا..... پھراس نے اشر ف صاحب کو بتایا کہ سامنے والے جھو نپڑے میں ان لوگوں کے جاز بندھے ہوئے ہیں ..... شیر کل رات اس باڑے سے ایک گائے اٹھا کر لے گیا تھا ..... ہم ز وہاں جاکر باڑے کو دیکھا.....اندر دوگائیں اور ایک گدھا بندھا ہوا تھا..... جو آدمی ہمار ساتھ تھا، یعنی ہاراگائیڈ کہنے لگاکہ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر کھیت کی قصل میں گائے گی ا کچی لاش پڑی ہے جس کو کھانے آجرات کوشیر ضرور آئے گا۔

> اشرف صاحب بولے۔ "چلوچل كرگائے كى لاش ديكھتے ہيں"۔

میرے جسم میں خوف کی لہردوڑ گئی ..... یہ توعین اس جگہ جارہے ہیں جہال شیر آ۔ والا ہے ..... ہوسکتا ہے ہمارے وہاں پہنچتے ہی شیر آجائے اور ہم پر حملہ کردے اور اثرنہ صاحب اور جها تكير اسلحه سنجالتي بي ره جائين .....اشرف صاحب نے ايک را تفل مجھ مج دے دی تھی .....را کفل کی نالی پر کمبی ٹارچ بندھی ہوئی تھی....اشرف صاحب نے ظام طور پر مجھے کہا کہ "ایخ آپ گولی مت چلانا ..... ---- جب میں کہوں

مویشیوں کے باڑے ہے نکل کر شکاری پارٹی وہ جگہ دیکھنے چل بڑی جہاں شیر کی آد' کھائی ہوئی گائے کی لاش پڑی تھی میں بہت ڈر رہا تھا اور اشرف صاحب اور جہا تگیر آ در میان میں چلنے کی کوشش کررہاتھا..... در ختوں، جھاڑیوں میں سے اندھیرے میں گزر آخر ہم ایک کھیت میں آگئے جہاں کھیت کے در میان ایک جگہ گائے کی ادھ کھائی لاش! تھی.....اشرف صاحب اور جہا نگیرنے ٹارج کی روشنی ڈالی..... آو ھی گائے شیر نے ک ہوئی تھی....اشرف صاحب کہنے گئے۔

"جها نگيراس طرف كو كي در خت ديمهوجس پر ميان دال جاسكے"۔

لين دمال كو كي در خت نهيس تھا..... جہا تگير بولا۔ وادااد هر چارے کے کھوں کے پاس ہی بیٹھنا پڑے گا۔

اثرف صاحب بولے۔ "فكر نهيں .... ہم بيٹھ كر ہى شير مارليں كے"۔

میں اور زیادہ خوف زدہ ہو گیا .... میان پھر بھی او تجی ہوتی ہے .... وہاں شیر سے بچنے کا

امکان تھالیکن زمین پر مورچہ بناکر شیر کوشکار کرنے میں خطرہ ہی خطرہ تھا..... شیر چھلانگ لگار ہم میں ہے کسی کو بھی دبوج سکتا تھا، لیکن میں اپنے خوف کو ظاہر کر کے اپنانداق نہیں بنا عابتا تها الله شير آج كي رات اس طرف نہ آئے .... میں اور اشرف صاحب گھاس کے بڑے بڑے کشوں کے پیچھے را کفلیں لے کر بیٹے گئے ..... جاری را کفلوں کے آ کے ٹارچ بندھی ہوئی تھی .... اشرف صاحب نے

مجھے ہدایت کرتے ہوئے کہا۔

"جس وقت حاري نارچ روشن موتم بھي نارچ روشن كردينااور جہاں ماري نارچ كي روشیٰ پڑے تم بھی اس جگہ ٹارچ کی روشنی ڈالنا ..... خبر دار فائز مت کرنا ..... فائر صرف میں جہا تلیراور باٹا کریں گے ..... تم صرف ٹارج کی روشنی ڈالو گے .... سمجھ گئے ہو؟"۔

میں نے کہا۔

"جي ٻال..... سمجھ گيا ہوں"۔

ہارے پیچھے ایک ٹیلے کی ڈھلان تھی .... ٹیلے کے اوپر ایک جانگلی کھڑ اکر دیا گیا تھا جس ك باتھ ميں نيزه تھا.... تاكه اگر شير يتھے سے آجائے تو وہ شور مجاكر جميل خبروار كردك .... يه جانگل لوگ واقعي برك بهادر تھے اور بعد ميں پت چلا كه صرف نيزے كے ساتھ شیر کا شکار کر لیتے ہیں..... اس وقت ہارے جاروں جانب خاموشی جھائی ہوئی ک سرات کا ند هر ایمیکا پیمکا ساتهااور کھیت کی قصل اور دور کے در خت سابوں کی طرح ولهانی دے رہے تھے ....اب ہمیں مچھروں نے تک کرنا شروع کردیا..... مجھے آج بھی یاد ا میں نے اپنی گردن پر بیٹھے ہوئے مچھر کوہاتھ سے ماراتواشرف صاحب نے سر گوشی میں

اللہ عبر اٹھا ..... دور کسی تالاب سے جھینگر کی آواز آرہی تھی ..... شیر کی دھاڑاس کے بعد ۔ ریارہ خائی نہیں دی تھی ....اثر ف صاحب نے مجھے آہتہ سے کہا۔

· رکھیت میں یہ کوئی گیدڑ تھاجو گائے کی لاش کھانے آیاہے"۔

ہم دیر تک بت بے بیٹے رہے ۔۔۔۔ مجھر نگ کررہے تھے ۔۔۔۔ کوئی مچھر میری گردن

اتھے پر بیٹھنا تو میں اسے ہاتھ سے اس طرح اڑا دیتا کہ آواز پیدانہ ہو ..... آسمان پر صبح کا نور ملے لگا....ا شرف صاحب نے کہا۔

"بشرنہیں آئے گا"۔

اشرف صاحب نے مشرجہا تگیر کو آواز دی۔

" تے سوں کرے جھے جہا تگیر"۔

اوراٹھ کھڑے ہوئے ..... میں نے خداکا لا کھ لا کھ شکر اداکیااوران کے ساتھ ہی اٹھ الراہوا.....دوسری طرف سے جہا تگیراور باٹا بھی اٹھ کر آگئے۔

> جہا تگیرنے کہا۔ "دادا!شير بردامكارب ....اس كوجهاراية چل كياتها"-

اثرف صاحب نے کہا۔ "شیر کی قسمت احجی تھی....: پی گیا"۔ باٹانے کہا۔

"دادااے آجرات مارلیں گے"۔

اثرف صاحب بولے۔

"اب وہ اد ھر نہیں آئے گا"۔

ممايك جھونپرے ميں آكر بيٹھ كئے .... يہاں بيٹھ كرجائے بناكر في گئے۔

مجمونپردی کافرش اور دیواریں کچی تھیں گر بری صاف ستھری تھیں ..... دیوار پر شیشے

مجھےڈانٹا۔

"بے و قوف شور مت کر و"۔

اس کے بعد مجھر مجھے کا منے رہے اور میں اپنے اوپر جبر کر کے پھر کے بت کی ط<sub>ر ۱</sub>۰ بیشار ہا..... آدھا گھنٹہ ای طرح ہمیں بے حس و حرکت بیٹھے گزر گیا..... پھر دور کھیتوں م

کچھ ہل چل کا احساس ہوا .....اس کے ساتھ ہی دور سے شیر کے دھاڑنے کی آواز ما دی ..... جنگل کی رات کی خاموشی میں دور سے سنائی دیتی شیر کی دھاڑ آج بھی میرے کاز

میں سائی دے رہی ہے ..... میرا دل خوف کے مارے زور سے دھڑ کئے لگا..... المرز صاحب نے ملکی سی سیٹی بجاکر جہا تگیر اور باٹاکو خبر دار کیا جو جاری دائیں جانب گھاس یے

گھوں کے پیچیے مورچہ جمائے بیٹھے تھے....ای طرف سے بھی کسی نے آہتہ ہے ؟ بجا کر جواب دیا کہ ہم نے شیر کی دھاڑین لی ہے ....اس خیال سے میرے دل کی دھڑ کن

ہو گئی تھی کہ شیر کسی وقت بھی پیچیے ہے آگر ہم پر حملہ کر سکتا ہے....ایک نیزہ بردار جا اس كاكيا مقابله كرسكے گا.....اتنے ميں كھيت كى فصل ميں دو آئكھيں اندھيرے ميں جُ د کھائی دیں....اشرف صاحب نے ٹارچ روشن کر کے ان آئھوں پر مرکوز کردی....

نے بھی ٹارچ کا مٹن د باکر انٹر ف کی ٹارچ کی روشنی پر اپنی ٹارچ کی روشنی مر کوز کردی دوسری جانب سے جہا تگیر اور باٹاک ٹار چیں بھی روشن ہو کر کھیت میں چیکتی آتھوا مر کوز ہو گئیں۔

ا شرف صاحب تجربه کارشکاری تے ..... سرگوشی میں بولے۔

"پيشير کي آنگھيں نہيں ہيں"۔

میری جان میں جان آئی کہ شیر نہیں آیا ہے .....اشرف صاحب نے مجھے سراً

" ٹارچ بند کرزدو"۔

میں نے ٹارچ کی روشنی بند کر دی ..... اشر ف صاحب نے بھی اپنی ٹارچ کی رو<sup>7</sup> ہم میں جگری ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر لگی تھی ..... انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا

"ہم یہاں کم از کم تین گھنے سوئیں گے"۔ وہ سب جھو نیڑے کے اندر ہی گھاس پھویں کے بستریں

وہ سب جھو نپڑے کے اندر ہی گھاس پھوس کے بستر پر دراز ہوگئے ..... میں بھی طرف لیٹ گیا ..... سب سو گئے ..... مجھے بھی نیند آگئ، لیکن مچھروں نے مجھے جگادیا ہے۔

رے یہ میں سب موسے سے جادیا ۔ اٹھ کر باہر آگیا ۔۔۔۔ باہر سنہری دھوپ نکلی ہوئی تھی ۔۔۔۔ میں جھو نپڑے کے پیچے بالر ناریل کے در ختوں میں پھرنے لگا ۔۔۔۔ بڑی شفاف ہوا تھی ۔۔۔۔ ہوا میں طرح طر

الایں سے در حول میں پرمے تھ است بری سفاف ہوا ہی ۔۔۔۔۔ ہوا میں طرح کر ہوا ہے۔ پو دوں، در ختوں اور جنگلی پھولوں کی خو شبو تھی ۔۔۔۔ میں نے ایک جگہ گل مہر کے زرد پر ا دیکھے سے ساس سے پہلے میں نے گل مہر کے سرخ پھول ہی دیکھے تھے ۔۔۔۔۔ پھولوں پر شبز کہ

ریے ..... رائے ہے یں ہے ں ہرے مرک پون اربیے ہے .... ہوتا ہوتا ہے۔ موتی وھوپ میں چیک رہے تھے .... گھاس بھی رات بھر کی اوس میں بھیگی ہوئی تم اسمبیر ایک جگہ تین جار کیلے کے در خت ساتھ ساتھ اگے ہوئے تھے.... ان کے چن ال ہوا

ایک جگہ تین چار کیلے کے در خت ساتھ ساتھ اگے ہوئے تتے ..... ان کے پڑول در میان زرد کیلوں کے سیچھے لٹک رہے تتے ..... میں دو تین کیلے توڑ کر کھانے لگا۔

چھوٹے چھوٹے کیلے تھے اور ان میں ہمارے ہری چھال والے کیلوں کی خو شبو نہیں تم ا میٹھے بڑے تھے ..... کافی دیر بعد شکاری لوگ سو کر اٹھے ..... وہاں ہم سب نے ناشۃ کہا

سو کھی مجھلی یہ لوگ ساتھ لائے تھے جے وہاں بھونا گیا..... ناشتے کے بعدیہ شکاری اسب واپس اس جگہ آگئی جہاں ہماری جیبیں کھڑی تھیں .....ایک ہی رات میں جنگل کے مجھرا

نے مجھے بدول کردیا تھا..... میر اخیال تھا کہ یہ لوگ آب واپس سببئی چل پڑیں گے، کیل حصر معمد روی

جیپوں میں بیٹھ کر دوسرے جنگل کی طرف چل پڑے۔

دو پہر تک ہم لوگ جنگلوں میں پھرتے رہے .....اشرف صاحب اور جہا نگیر نے ؟

جنگلی بکرے کا شکار مارا اور وہیں اسے ذرج کرکے آگ جلاکر بھوٹا گیا..... اور دو پہراً کھایا .... اس کے بعد پھرید یارٹی آگے روانہ ہوگئ..... جیپیں آہتہ آہتہ چل

تھیں ..... ایک ریچھ کا شکار کیا گیا جس کو وہیں چھوڑ دیا گیا .... کئی پر ندے بھی شکار کئے

رات آگئ.....رات کو وہیں جنگل میں ایک جگہ سب لیٹ گئے..... دو ملازم بندو قیں کے باری باری رات کو پہر ہ دیتے رہے ..... صبح چھ سات مر غابیاں مار کران کا ناشتہ کیا گیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

باد نابار کارات و پارراه دیمی رادن مجلی جنگلوں میں گھومتے گھرتے اور جیمونا شکارا ا

ر آبا ...... تمہیں کوئی چشمہ آ جا تا توسب دہاں بیٹھ کر منہ ہا تھ و هوتے ..... تھوڑا آرام کرتے اور آبا ہی چیتے کی خلاش میں آ کے چل پڑتے ..... ایک جگہ در خت کی شمنی پر میں نے اور پھر شیریا سمی چیتے کی خلاش میں آ کے چل پڑتے ..... ایک جگہ در خت کی شمن سے الکن سانپ کی طرح شہنی سے لیٹی ہوئی تھی ..... صاف لگنا تھا سانپ کی طرح شہنی سے لیٹی ہوئی تھی ..... صاف لگنا تھا کہ سانپ سینچلی کے اندر سے نکل گیا ہے اور سینچلی باتی رہ گئی ہے ..... اشر ف صاحب کے ایک کے سانپ سینچلی سے کے رومال میں باندھ کی .... کہنے لگا۔

"اس کاسر مد آنکھول کے لئے برامفید ہوتاہے"۔

ای طرح ہم چید دن جنگلوں میں پھرتے رہے، مگر کوئی شیر نہ ملا ..... ساتویں روز ہم بہن کی طرف واپس روانہ ہوگئے ..... میں نے خدا کا شکر ادا کیا ..... ہمارے رنگ سانو کے

ہوگئے تھے ..... چہروں پر جگہ جگھ وں کے کائے کے نثان پڑگئے تھے ..... خداخداکر کے بین شہر میں داخل ہوگئے۔

ورکشاپ میں آگر مجھے ایک ملازم نے بتایا۔

ب لوگ شکار کھیلے گئے ہوئے ہیں"۔

الدونے مجھے دیکھتے ہی گلے لگالیا..... ہم دونوں کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔

الله نبي نبي كبا-ما

" چلیں واپس امر تسر چلتے ہیں ..... میں اب یہاں نہیں رہوں گا"۔ بھانجے صاحب نے کہا۔

" بھائی ہم جمبئ آئے ہیں توایک دودن یہاں کی سیر ہی کرلیں "۔

مگر میرے اصرار پر ہم دوسرے دن ہی جمبئی ہے امر تسر واپس چل پڑے ..... والدہ الرف صاحب نے اللہ ماحب کا شکر یہ اداکر نے ان کی بیگم صاحبہ کے پاس بھی گئیں .....اشرف صاحب نے

یوں جمبئ کی میری پہلی یاز اا ختتام کو پینچی.....اس کے بعد کواپنے جمبئ کے سز

باٹا کو گاڑی دے کر ہمیں سٹیشن پر پہنچایا اور جب تک ٹرین نہ چلی باٹا پلیٹ فارم پر ہی کھڑ ا<sub>را</sub>

حالات آ گے چل کر بیان کروں گا .....جب مجھے دودن کا فاقد آگیا تھا اور نانی یاد آگئی تھی

ا بھی میں آپ کواپنے ایک اور دلچیپ سفر کا حال بیان کرناچا ہتا ہوں ..... بمبئی سے میں والم کے ساتھ امر تسر پہنچا تو والد صاحب نے بڑا لحاظ کیا اور میری بالکل ٹھکائی نہ کی، کین انہ نے جھے ایک جگہ پھنسادیا ..... ہال بازار ہمارے امر تسر والے مکان سے چند قد مول فاصلے پر ہی تھا ..... ہال بازار میں عبدالغفار پینیٹر کی دکان کے بالکل سامنے والی ممارت دوسری منزل میں اصفہائی چائے کمپنی کا دفتر تھا ..... پہلے بیہ من لیجئے کہ عبدالغفار پینٹر پر فاموش طیح اور نیک دل انسان سے ..... بڑاسا بورڈ سامنے رکھے وہ دیگ روغن سے اس پا انگریزی حروف کے خاکوں میں زرو اور سرخ رنگ بھراکرتے تھے ...... اردو المادہ و خوبصورت کھتے تھے ..... قیام پاکستان کے بعد پاکستان کی فلم انڈسٹری میں جس خاتون گلؤ نے اپنی گھریلو قتم کی سریلی آواز میں بڑے کامیاب فلمی گیت گائے اس کا نام زبیدہ فائی ۔... فائد سے دیا کے والد صاحب تھے ..... لا ہور کے ایک فلم سٹوؤیو فلم ..... عبد الغفار پینٹر زبیدہ خانم کے والد صاحب تھے ..... لا ہور کے ایک فلم سٹوؤیو .... عبد الغفار پرینٹر زبیدہ خانم کے والد صاحب تھے ..... لا ہور کے ایک فلم سٹوؤی

جب میں نے پہلی بار گلو کارہ زبیدہ خانم کو دیکھا تو بڑا حیران ہوا..... زبیدہ خانم کی شکل



میں نے مودام سے دو پونڈ کے قریب سبز جائے چوری کی اور لالہ جی کو لا کر دے دی ....وہ بڑے خوش ہوئے اور چائے لے کرر کھ لی ....اس کے علاوہ گو دام میں چورا جائے ے برے ڈیے بھی ہوتے تھے ....اس کوڈسٹ چائے کہتے تھے .... یہ چائے بہت زیادہ رنگی ہوئی ہوتی تھی .... یہ چائے ہو ٹلوں کو سلائی کی جاتی تھی، یعنی چائے کی دکانوں کو سلائی کی ماتی تھی جہاں کاریگر مز دور اور ڈرائیور آگر جائے پیتے تھے .... یہ جائے تیز اور سٹر انگ ہوتی تی تھی اور اس کارنگ بوی جلدی نکل آتا تھا ..... نو کر پیشہ اور مز دور لوگ جلدی میں ہوتے تھے اور وہ چائے کے وم آنے کا انظار نہیں کر سکتے تھے .... یہ چائے لکڑی کے بڑے کھو کھوں میں ہو ٹلوں کو سپلائی کی جاتی تھی۔ مجھی جائے تمینی کے ہال بازار والے آفس میں چھ سات بوڑھے لیے لیے چنے پہنے ہتے تھ ..... یہ لوگ تا جکستانی اور پار قندی ہوتے تھ ..... گورے اور سرخ اور تر چھی آ تكون والے ..... بنتے تھے تو آ تكھيں رخساروں ميں حبيب جاتی تھيں ..... بيد بوڑھے جائے ے مخلف برانڈ کو بلینڈ کرنے کے ماہر تھے .... وہ ایک کمی میز کے آمنے سامنے کھڑے موجاتے.... مير ير چيوڻي چيوڻي چيني كي بياليال جن كوفيخان كہتے ہيں، پڑى موتيل ..... مر پال کے پاس ایک سفید کاغذ ہو تا .....ایک پنسل بھی رکھی ہوتی .... کاغذیر نمبر شار درج ہو تا ..... دوسرے کا غذمیں مختلف برانڈ کی جائے کی حچیوٹی چیوٹی ڈھیریاں گئی ہو تیں .....ہر اجک یا او قدی بزرگ مختلف و هر روس مین سے تھوڑی تھوڑی سو کھی جائے بیالی میں وال کراوپرے گرم پانی ڈالنا.... پیالی پر پرچر کھ کراہے دم آنے کے لئے ایک منٹ دیتا..... پھر بن الفاكريالي مو نول كے ساتھ لگاكر جائے كاليك جھوٹاسا كھونٹ منديس ليتا .....مندك اندر ہی اندراہے او هر او هر وو تين بار گھما تا ..... پھر نيچ ٹين كے ذبے ميں كلى كرتے ہوئے كهيك ديتااور سفيد كاغذير فارسى زبان ميس ايخ تاثرات درج كرديتاكه اس بليندهن سيخوني ے اور یہ کی ہے ..... میں ان تاجیک اور بار قندی بزر گوں کو بڑی دلچیس سے دیکھا کرتا تھا..... مجھ لگناکہ بیر چائے کہ قربی رشتے دار ہیں اور اس سے ملنے بوی دورے آئے ہیں۔ مسلم امر تسر کے سمپنی باغ میں شنڈی کھوئی والی سڑک کانام مال روڈ تھا .... یہ سمپنی

مجھے اصفہائی جائے کمپنی میں سلزمین کی نو کری مل گئی تھی۔ اس نوکری ہے میں براخوش تھا، کیونکہ مجھے سائکل پر سوار ہو کر مسلم امر تمر کے بإزاروں وغیرہ میں گھومنا بھرنا پڑتا تھااور بوں میر ا آوارہ گردی کا شوق بورا ہوجاتا تھا۔۔ مخلف برانڈی جائے کے ایک ایک یاؤنڈ کے ڈیے میری سائیل کے پیچھے لکڑی کے کریر میں بھرے ہوتے اور میں شہر کے ہوٹلوں میں جائے سلائی بھی کر تااوران سے نے آرا بھی لیتا.....ایک خوشی ہے بھی تھی کہ اس طرح مجھے جائے کے ساتھ رہنے کا موقع مل ما تھا..... چائے کا گودام ہمارے محلے میں پیلے ہبتال کے پیچھے تھا..... دو سیلز مین اور ام تے.....ایک گور کھالڑ کا تھااور ایک ہندولڑ کا تھاجو سیتاپور کارہنے والا تھا..... مال لینے جہ میں جائے کے گودام میں جاتا تو فضاء سو تھی جائے کی مہک سے لبریز ہوتی تھی ..... میراد گودام سے باہر نکلنے کو نہیں جا ہتا تھا .... یہی جا ہتا کہ سارادن گودام میں ہی جائے کے ڈبر ك ياس بيشار مون .... سبر حاسة كى بوريان بهى كودام بين تفين .... ايك روزين تعوا س سبر جائے گھر لے گیا ..... آپوجی نے جائے کو پہلاا بالادیا توجائے کی پتال ایسے کھل گ جیسے ابھی شہنیوں سے توڑ کر بنیلی میں ڈالی گئی ہوں..... یانچ یانچ بتیوں والی باریک ڈال تھیں .... اس جائے کی ابھی کٹائی نہیں ہوئی تھی.... لالہ عبدالرحمان بھی وہاں ا تھ.....انہوں نے چائے کی تھلی ہوئی پیتاں دیکھیں تو بولے۔ "يداصلي جائے ہے آپوجی"۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ "يار مجھے بھی يہ جائے لادے"۔

باغ میں سے گزرتی تھی اور اس پر ہفتے میں ایک بار ہی کوئی تائکہ یاسا نکل سوار و کھائی, ت

تھا..... شمنڈی کھوئی ہے آ گے گور نمنٹ گر لز ہائی سکول کا چوک تھا جس میں سے ابکہ

سڑک محیثھ نام کے قصبے کی طرف نکل جاتی تھی....اس سڑک کانام بھی محیثھ روڈ تھا

والی نہر بھی بالکل ایسی ہی اور چیوٹی می تھی اور آج وہ بھی ہندوؤں، سکھوں کے ہجوم میں فارب ہوگئی ہوگئی۔ نہروں کی قدرامر تسر کے مسلمانوں کو تھی اور وہی ان کے کناروں پر بیٹے کر اس کی بہار دیکھا کرتے تھے۔۔۔۔۔امر تسر کے ہندو بیوپاری تھے اور ہر وقت بیوپار کے بیٹے کر اس کی بہار دیکھا کرتے تھے۔۔۔۔۔ امر تسر کے سکھ زیادہ تر مز دور پیشہ اور ککڑی کا کام حاب کتاب میں ڈوبے رہتے تھے۔۔۔۔۔ امر تسر کے سکھ زیادہ تر مز دور پیشہ اور ککڑی کا کام کرنے والے تھے۔۔۔۔۔ ان کے نزدیک نہم پائی کا ایک نالہ ہو تا ہے جس میں نہا کر اے گندا کیا ماتاہے۔

عبداللہ خان در میانے قد کے مضبوط جہم والے بزرگ تھے اور امر تسر پٹھان کوٹ بل مروس کی سومائی میں ان کی چھ سات بسیس بھی بل مروس کی سوسائی میں ان کی چھ سات بسیس بھی تھے اور سوسائی میں ان کی چھ سات بسیس بھی تھیں ۔۔۔۔۔ یہ مظلم کا زمانہ تھا اور انگریزوں نے سر گودھا شہر سے چند میل دور بھوپ سردی کے مقام پر ایک ہوائی اڈے کی تعمیر شروع کررکھی تھی ۔۔۔۔۔ عبداللہ خان مشمری تھے ۔۔۔۔۔ انہیں ہوائی اڈے تک بجری وغیرہ پہنچانے کا ٹھیکہ مل گیا تھا اور چھ سات

لاربوں کی سیٹیں باہر نکال کر انہوں نے لاربوں کوٹر کوں میں تبدیل کر دیا تھااور سر دارخان نامی ایک ساٹولے رنگ کے اونچے لیے دلچپ مخص کو ڈرائیوروں کا مینجر بناکر لاربوں کے ساتھ سر گودھے روانہ کرنے والے تھے ..... والد صاحب نے ان سے میر کی نوکری کی بات کی تو عبداللہ خان صاحب نے جھے سر دارخان کے ساتھ اسٹنٹ مینجر بناکر ۔۔ ہیجے کا فیصلہ کرلیا۔

چنانچ ایک روزہم چھیاسات لاریوں کو لے کرام تسر سے سر گودھاروانہ ہوگئے۔
سرگودھاشہر میں ریلوے بھائک کے ساتھ ہی ایک چھوٹاسامیدان تھا۔۔۔۔۔ سرگودھا پہنے کرئم
نے لاریاں اس میدان میں ایک طرف قطار میں کھڑی کر دیں۔۔۔۔۔ یہاں ریلوے بھائک کے
پاس ایک کانی کھلاگودام ٹائپ کا پرانا کمرہ خالی پڑا تھا۔۔۔۔ یہاں پانچ ڈرائیوروں نے چارپائی ڈال
کرایچ بستر لگادیے۔۔۔۔۔ اس کمرے میں ایک طرف میں نے بھی اپنابستر لگادیا۔۔۔۔ یہ میرامی
گی سیر اور قدرت کے نظاروں سے محبت کرنے کا عروج کا زمانہ تھا۔۔۔۔ میں بلانا نہ مسجی کی بر
کو جایا کرتا تھا۔۔۔۔ موتوں جڑے تھیک رکھنے کے لئے نہیں کرتا تھا۔۔۔۔ میرائی صحت پہلے ہی ضرورت سے زیادہ ٹھیک تھی۔۔۔۔ میں کی سیر میں صرف پچھلے پہر کے آسمان پا
سیسے پہنے ہی ضرورت سے زیادہ ٹھیک تھی۔۔۔۔ میں کو دوں اور پھولوں اور مشرقی افق سے رنگ دنو
کی کر نمیں لٹاتے سورج کو طلوع ہوتے دیکھنے کے لئے کیا کرتا تھا۔

یہ سر دیوں کا موسم تھا۔۔

یہ سر دیوں کا موسم تھا۔۔۔

سیسردیوں کا کو ہم گا۔

مر کو دھے میں بری سر دی تھی، گر میں صبح کو صرف ایک قمیض اور پاجامہ پہن کر ہے

کرنے جاتا تھا ..... میری شروع ہی ہے عادت تھی ..... میں بھی سر پراونی ٹولی پہن کو بند لپیٹ کر اور سویٹر اور جراہیں پہن کر سیر کرنے نہیں گیا تھا ..... میں سویٹر اور اونی ٹولی پہن کر سر دی ہے بچئے کے جرم کاار تکاب نہیں کرناچا ہتا تھا ..... میں سر دی کو کھلے جہم المحلے دل کے ساتھ ملناچا ہتا تھا ..... اور مجھے دسمبر میں بھی صبح کی سیر کرتے ہوئے بھی سرا اور مجھے دسمبر میں بھی صبح کی سیر کرتے ہوئے بھی سرا نہیں گئی تھی ..... بدلتے موسم، گرمیوں کی لو، برسات کی بارش اور سر دیوں کی دھنداور میں ہے قبیلے کے لوگ تھے ..... میرے اپنے خاندان کے افراد تھے ..... میرے اپنے میں میرے اپنے میں میرے اپنے کا ندان کے افراد تھے ..... میرے اپنے کا ندان کے افراد تھے ..... میرے اپنے کا میں کے افراد تھے ..... میرے اپنے کا ندان کے افراد تھے ..... میں کے کو گ

بھائی تھے ..... پھر مجھے ان سے بیچنے کی کیا ضرورت تھی ..... یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک فخص ہے محبت بھی کروں اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے فخص ہے محبت بھی کروں اور اس سے اپنے آپ کو حشوظ رکھنے کی کوشش کر تا ہے ..... کی بھی کوشش کروں ..... آدی اپنے آپ کو دشمن سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے ..... اپنے دیر خواہوں سے نہیں ..... یہ موسم، یہ بارشیں، یہ

<sub>سر دیو</sub>ں کی دھنداور گرمیوں کی تپش اور چلچلاتی دو پہروں کی لو ..... یہ سب میرے دوست تھے اور میرے دوست ہیں ..... میرے خیر خواہ تھے اور آج بھی میرے خیر خواہ ہیں ..... یہ جھے بھی نقصان نہیں پہنچاتے ..... انہوں نے مجھے بھی نقصان نہیں پہنچایا ..... انہوں نے

مجھے اتا کھ دیا ہے .... مجھ پر اپنااتنا قرض چڑھادیا ہے کہ میں ساری زندگی اس قرض کو نہیں

کوںگا۔ برگود هاش<sub>هر</sub> مجھے بڑااحھالگا..... مختصر ساش<sub>هر</sub> تھا.....

سر گودهاشر مجھے بڑااچھالگا.... مختر ساشر تھا.... آبادی مناسب تھی.... آسپاس برے در خت ہے .... سبزہ تھا.... اس زمانے میں سر گودھے کا صابن اور سر گودھے کے اللے بروے مشہور ہے .... شہر کا ایک برا بازار تھا.... یاد نہیں اس بازار کانام کیا تھا.... شاید رئی بازار تھا یک برا بازار تھا.... یہاں زمیندار ہو ٹل تھا، سرگودھا پہنچنے کے بعد ہم سب نے اللہ ہو ٹل میں بیٹے کر کھانا کھایا..... اصلی دیں تھی میں بھنے ہوئے مرغ کا بے حد لذیذ سالن تھا... تورک گرم کرم اصلی آئے کی روٹیاں تھیں جن میں سے باداموں کی خوشبو آر بی تھی .... چلم تھا اللہ کھانا کھانے کے بعد سردار خان اور دوسرے ڈرائیور حقہ لے کر بیٹے گئے .... چلم میں خانا کھانے کے بعد سردار خان اور دوسرے ڈرائیور حقہ لے کر بیٹے گئے .... چلم میں خانا کھانے کے بعد سردار خان اور دوسرے ڈرائیور حقہ ہے کر بیٹے گئے .... چلم میں خانا کھانے کے بعد سردار خان اور دوسرے ڈرائیور حقہ ہے کہ بیٹوکا میں خانا کھانا کہ ہوا تھا باکواور گر بحرا ہوا تھا .... اس کے دھو تمیں کی خوشبو مجھے بے حد الی میں الی تھا۔ سیکن شوٹھ ل کاس کا بڑا شریف اور مدیر اور سفید پوش سگریٹ میر کھانا کا کیا کیا تھا۔ سیاس کے تمبا کو کی خوشبو اور ذاکھ ہی سب سے الگ تھا۔

دوسرے روز میں منہ اند هیرے اٹھ کر ریلوے پھاٹک کی دوسری طرف کھیتوں میں کر کرنے نکل گیا ..... خوب سر دی پڑ رہی تھی ..... کہیں کہیں کھیتوں میں دھند بھی پھیلی ہوئی تھی ..... مجھے سر گودھے کے بیہ کھیت اور دھند بڑی اچھی گی ..... میں کھیتوں میں سیر

اس و قت تو مجھے یہ کام ایک مصیب معلوم ہوالیکن بعد میں میں اس کا عاد ی ہو گیااور ملوم ہوا کہ بیہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے ..... میں رجسٹر لے کر پٹرول پہپ پر کرسی ڈال بینے جاتااور نوٹ کرتا جاتا کہ لاریوں میں کتنا پٹرول ڈالا گیا ہے ..... پھر شام کو ہر ایک رائور کے پاس جاکر چیک کرتا کہ اس نے کتنے پھیرے لگائے ہیں اور کتنا پٹر ول خرچ ہوا ے ۔۔۔۔۔ سارے ڈرائیورایک جگہ نہیں رہتے تھے ۔۔۔۔۔ چار ڈرائیور تومیدان والے کمرے میں ن ح تے ..... باقی ڈرائیور زمیندارہ ہو ٹل کی سامنے والی گلی کے ایک چوبارے پر رہتے تے .... چوبارہ کرائے پرلے لیا گیاتھا .... میں نے دیکھا کہ ہر ڈرائیورا پی طرز کی ایک الگ بر تقى ..... لارى نمبر يى في ايل 3512 نى لارى تقى اور اس كا نوجوان درائيور بهى برا و قین مزاج تھا..... پتلون کوٹ پہنتا تھا اور رکیٹمی مفلر گلے میں لپیٹا ہو تا تھا..... بالوں میں و شبودار تیل لگا کر مانتھ پر بالوں کا ایک چھلا ضرور بنالیتا تھا..... چھبی اٹھتی لیتن پی بی ایل 3632 پرانی اور تباه حال لاری تھی .....اس کو ذرا ہاتھ ہی لگاؤ تو کھڑ کھڑ کرنے لگتی تھی ..... ں کاڈرائیور بھی بوڑھااور دبلا نیلا تھااور کھڑ کھڑ کرتا تھا۔

ایک روزشام کوساری لاریان ایئر پورٹ پر بجری اور پھروں کی روڑی چینک کر آگئیں گر چھی اتھتی کانہ ڈرائیور آیااور نہ اس کی لاری ہی آئی سب کو فکر لگا کہ آدمی بوڑھااور کمزور ے..... گاڑی بھی بوڑ ھی اور کمزور ہے کہیں کوئی ہرج مرج نہ ہو گیا ہو..... پہلے تو کچھ دیر نظار کیا مگر جب رات ہو گئ تو سر دار خان نے میری ڈیوٹی لگائی کہ پینیٹس بارہ پی ایل 3512 کو لیے جاؤں اور دیکھوں کہ مجھبی اٹھتی کو کہیں کوئی حادثہ تو نہیں پیش آگیا..... میں نے لاری پکڑی ..... ڈرائیور کولیا اور رات کے اندھیرے میں دھوپ سڑی کی طرف چل بلا .... يه سراك اگرچه يكي تقي، مگر چهو أي سي تقي اور دن كے وقت سنسان موتى تقي .... الت کو تو وہاں الو بھی بولتے ہوئے ڈرتا تھا..... ڈرائیور گاڑی آہتہ چلارہا تھا اور ہم راتے <sup>شاده</sup>رادهر دیکھتے جارہے تھے..... سڑک پر کوئی بتی بھی نہیں تھی.....رات بڑی تاریک الزمرد تھی ..... بڑی سخت سر دی پڑر ہی تھی ..... شاید کہرا بھی پڑر ہا تھا.....اس زمانے میں

کر تا دور تک چلا گیا..... آ گے باغ اور اونچے اونچے یو کلیٹس اور ٹاہلیوں کے در خت شروع ہو گئے ..... یہ مجلد ارباغ تھے .... شاید مالٹوں کے باغ تھے .... در ختوں کی مہنیوں کو ذرا<sub>یا</sub> ہاتھ لگا تا تو نیچے شبنم کے موتی گرنے گئتے تھے .... میں نے ہتھیلی میں تھوڑ کی می شبنم بھر کر اپنی آتکھوں سے لگائی .....اپنے چہرے پر لگائی تو میری آتکھیں اور چہرہ پہلے تو برف کی طرن نخ ہو گیا..... پھر گرم ہو گیااوراس میں سے سینک اٹھنے لگا..... آہ! یہ نیچر کی پارسائی تھی... پاکیزگی تھی..... یہ میرے لئے قدرت کا بے بہاانعام تھا..... میں ایسے خوش ہوا جیسے مجھے دونوں جہان کی دولت مل محی ہو ..... یہ وہ خوشی تھی جو دنیا کی ساری دولت دے کر بھی حاصل نہیں ہو سکتی تھی جو مجھے نیچر کی طرف سے مفت مل رہی تھی۔ واپس آکر میں بڑے کرے کے باہر علکے کے نیچے بیٹھ کر نہانے لگا .... پی بی ابل 2638 کے ڈرائیور نے اتنی سخت سر دی میں مجھے باہر نلکے کے بیچے بیٹھ کر نہاتے ہوئے ديكها توكهنے لگا۔ "خداكاخوف كرو .....اتنى سردى مين نهار به مو ..... نمونيه موجائے گا"-میں سوچنے لگا سخت سر دی میں ساری رات گلاب کا پھول شبنم میں شر ابور رہز

ہے....اے نمونیہ کیوں نہیں ہو تا؟ کوئی چیز ہے جواے زندہ رکھتی ہے.... بس مجھے اگ چیز کی تلاش تھی اور آج بھی اسی چیز کی تلاش ہے۔ کپڑے پہننے کے بعد میں نے زمیندارہ ہوٹل میں جاکر ناشتہ کیااور سر دارخان کے پا چلا گیا..... سر دار خان ز میندارہ ہوٹل کے ایک کمرے میں رہتا تھاجو ہوٹل کے بالکل سائ والی گلی کی کلز پر ایک چوبارہ ساتھا.....سر دار خان نسواری رنگ کے مخمل کے لحاف میں د حقه پی رہاتھا....اس نے مجھے ایک رجٹر دیتے ہوئے کہا۔ "آج دو پہر کے بعد ہاری لاریاں ایئر بورٹ پر بجری ڈھونی شروع کر دیں گی ۔۔۔۔؟ خیال ہے شام تک ہرایک گاڑی چار پانچ چکر ضرور لگالے گی ..... تم ایک تو صبح کوا پے سا۔ لاربوں میں پٹر ول ڈلواکر نوٹ کر لینا کہ کتنا پٹر ول ڈالا گیاہے اور پھر شام کو ہر لاری۔ ع م برے شدید ہوا کرتے تھے اور سر گودھا میں کچھ زیادہ ہی ٹھنڈ پڑتی تھی .... ہم نے ورائیورے حساب لینا کہ کتنے چکر لگائے ہیں اور کتنا پٹر ول خرج ہواہے"۔

لاری کے شیشے چڑھار کھے تھے مگر لاری کا بچھلادروازہ غائب تھااور بالکل ٹرک کی طرح تم اور پیچھے ہے ہمیں سر د رخ ہوا کے بھانڈ بر پڑر ہے تھے .....وس گیارہ میل ہم سڑک پر نؤ گئے ..... واکس با کیں ہا کیں کیر اور ٹاہلوں کے در خت ساکیں ساکیں کررہے تھے ..... آخرا کر گئے ہیں جھوٹی کی نہر لیج جگہ ہمیں ایک گاڑی کھڑی نظر آئی ..... گاڑی کی سڑک ہے اتر کر کچے میں چھوٹی کی نہر لیج سوئے کے کنارے کھڑی تھی ..... گاڑی پر ہماری لاری کی روشنی پڑی توڈرا ئیورنے کہا۔

"جھبی اٹھتی کھڑی ہے"۔

ہم لاری ایک طرف روک کر گاڑی کے پاس گئے ..... یہ اپنی ہی گاڑی تھی .....کن ادر بوڑھاڈرائیوراگل سیٹ پر کمبل میں گھڑی بن کر سور ہاتھا..... ہم نے اسے جگایا تودہ ہڑ کراٹھ مبیٹھا.... کہنے لگا۔

"گاڑی کی بیلٹ ٹوٹ گئے ہے"۔

ہم اپنی لاری میں احتیاط کے طور پر ایک رسالے گئے تھے ..... دونوں ڈرائیور رسانگا

کر گاڑی کے پیچھے باند ھنے گئے ..... میں نے آسان کی طرف دیکھا ..... میرے خداالہ
چکلے، موٹے موٹے، نیلے، سرخی مائل اور سفید ستارے میں نے زندگی میں شاید بھی نہا
و کیھے تھے ..... میں نے ڈرائیوروں کو وہیں چھوڑ ااور نہر کے کنارے چلا گیا ..... نضا شاہ
حقی جیسے میر ہے اور ستاروں کے در میان کوئی شے حائل نہ ہو ..... نہر کے پانی میں ستاروا
عکس پڑر ہا تھا ..... ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے نہر میں ہیرے جو اہرات کا خزانہ لٹادیا ہو
سیکر کی شاخیں اور پتیاں شبنم میں تربہ تر تھیں ..... میر ابھی واپس سرگود ھے جانے کو نہیل
رہا تھا ..... یہی دل چا ہتا تھا کہ اس ہیرے جو اہرات والی نہر کے ساتھ ساتھ اوپر کی طربہ چلا چلا جاؤں اور اس فردوس ارضی تک پہنچ جاؤں جہاں جہاں قدرت کا دریاول جو ہم کی نہر میں ہیرے جو اہرات کے انہول خوائے وائیور نے ا

سبھی بھی مجھے دن کے وقت کسی نہ کسی گاڑی میں بیٹھ کر چیکنگ کے لئے زیر تغییر ایئر پورٹ پر جانا پڑتا تھا ..... ایئر پورٹ پر بڑے زور شور سے کام ہور ہا تھا ..... کہیں رن وے پر بڑی بچھائی جارہی تھی ..... کہیں بڑے بڑے ٹرکوں کے ذریعے رن وے پر مسالہ ڈال کر اے کارپٹ کیا جارہا تھا ..... مز دوروں میں کہیں محنت کش دیہاتی خوا تین بھی کام کرتی نظر آجا تیں ..... میں ان عور توں کی جفائش پر بڑا جیران ہو تا تھا کہ یہ کس طرح بجری ک بڑی ہوئی ٹوکریاں اٹھا ٹھاکر رن وے پر ڈال رہی ہیں ..... میرے دل میں ان کے لئے بڑے

موسم سر دیوں کا تھا۔۔۔۔ ایک دن میں اپنے ایک ڈرائیور کی ٹرک نماگاڑی میں سوار ایر پورٹ میں گاڑی میں سوار ایر پورٹ سے واپس آرہا تھا کہ دور ہے مجھے سرٹ ک کے کنارے بھلاہی کے در ختوں کے یئے ایک اونٹ بیٹھا نظر آیا۔۔۔۔۔ اس کے اوپر سو تھی ککڑیوں کا گھڑ لدا ہوا تھا۔۔۔۔ ہماراٹرک معمول کی دفار سے سڑک پر جارہا تھا کہ اس اونٹ پر ڈرائیور کی نظر پڑگی۔۔۔۔۔اس نے گاڑی کی سیڈ کم پر سے اتار کر کچے پر لے آیا اور گاڑی اونٹ سے ذراآگے کھڑی کری۔۔۔ میں نے بوجھا۔

"گاڑی یہاں کس لئے کھڑی کی ؟"۔

احرام كاجذبه بيدابو تاتهابه

اس گاڑی کاڈرائیور بڑا خاموش طبع تھااور بڑی مسکین طبیعت والا تھا۔۔۔۔اس نے کہا جواب نہ دیا۔۔۔۔۔ گاڑی ہے اتر کر دائیں بائیں دیکھا۔۔۔۔۔ اونٹ کا مالک گہیں نظر نہیں آ<sub>ب</sub> تھا۔۔۔۔۔ڈرائیورنے کلینز ہے کہا۔

''اد ھر آگر گھڑ کو ذراہاتھ ڈالو''۔ اور میرے دیکھتے دیکھتے انہوں نے اونٹ کے اوپر سے سو تھی ککڑیوں کا گھڑ اٹھایااور گاڑ

کے پیچیے رکھ دیا....اس کے بعد ڈرائیورا پی سیٹ پر آگیااور گاڑی کو کچے ہے نکال کر ک سر ک پر لایااور گاڑی دوبارہ اپنی معمول کی رفتارہے چل پڑی .... میں نے ڈرائیورے کہا۔ "تم نے غریب اونٹ والے کی لکڑیاں چرالی ہیں ..... بیدا چھانہیں کیا"۔ ڈرائیورنے میری بات کا کوئی جواب نہ دیااور سامنے دیکھتے ہوئے گاڑی چلا تارہا۔ اس سے ماتا جاتاایک اور واقعہ ہماری لاریوں کے اڈمے پر ہوا ..... ریلوے بھائک ک یاس جس چھوٹے سے میدان میں ہماری لاریاں کھڑی ہوتی تھیں وہاں ایک کافی بردی کو کُوڑا میں چاریا نجے ڈرائیوررات کو سوتے تھے..... کھانا وغیر ہ بھی وہ وہیں پکاتے تھے....اس دوز ڈرائیوروں کی پھیرے لگانے کی ڈیوٹی نہیں تھی ..... وہ کو ٹھڑی میں ہی تھے.....دولو ڈرائیورایک دن پہلے پھیرے نگا چکے تھے .....دن کے دس ساڑھے دس کاوقت ہو گا ..... رجٹر ہاتھ میں لئے ان کے ڈیرے پر پٹر ول کا حساب لینے گیا توا یک ڈرائیور باہر دھوپ! عاریائی پر جادر کی بکل مارے جی اسگریٹ پی رہاتھا ..... میں اس کے یاس جاریائی پر جیٹھ گیا اس ڈرائیور کانام کچھ اور تھاسب لوگ اے تھیلا کہہ کر بلاتے تھے ..... تھیلے نے مجھے اپنیا اُ کے پٹر ول کا حساب لکھوایااور سامنے ریلوے لائن کی طرف دیکھتے ہوئے سگریٹ کے

اتے میں رمیل کی پٹری پر ہے ایک بکری نیچے اتر کر جھاڑیوں میں ادھر ادھر مندار گی ..... پھر وہ چلتی چلتی ہماری چار پائی کے قریب آگئی ..... تھلے کو نہ جانے کیا سوجھی ۔۔۔۔ نے چادرا تاردی اور اپنے کلینز کو آواز دی جو کو ٹھڑی میں تھا۔

" پھو کے .... باہر آؤ .... جلدی"۔

میرے دیکھتے دیکھتے ڈرائیور جارپائی ہے اترا ..... بکری جارپائی کی پائیتی کی طرف آگئ تھی ..... ڈرائیور نے ایک دم ہے بکری کو گردن ہے دبو جااور تھیٹتا ہوا کو تھڑی کی طرف لے گیا ....اس کا کلینر بھی باہر آگیا ..... تھیلے ڈرائیور نے کلینزے کہا۔

"اے پیچے ہے اٹھاؤ''۔

اور وہ بحری کو ڈولی ڈنڈ اکر کے کو ٹھڑی کے اندر لے گئے ..... مجھے معلوم تھاکہ ڈرائیور
اس نئم کی حرکتیں کرتے ہی رہتے تھے .... میں چار پائی پر ہی دھوپ میں بیٹھار ہا .... کو ٹھڑی
میں ہے بحری کے بلبلانے کی دل دوز آواز آئی .... اس کے ساتھ ہی آواز بند ہو گئی .....
جیے کی نے بحری کا منہ بند کر دیا ہو .... پھر خاموثی چھا گئی ..... پچھ دیر بعد ڈرائیور تھیلا
ماحب بڑے اطمینان ہے کو ٹھڑی ہے نکلے اور میر بے پاس چار پائی پر آکر بیٹھ گئے .... میں
نے اس سے کوئی سوال نہ کیا ..... مجھے معلوم تھا کہ اس نے کیا کیا ہے .... اس سے پچھ پوچھنا
بار تھا میں ریلوے لائن کی طرف سے ایک بکر وان چھڑی ہاتھ میں پکڑے بکری

ک تلاش میں اس طرف آگیا.....اس نے ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ "میری کمری تواد ھر نہیں آئی؟"۔

ڈرائیور تھلے نے بڑامعصوم سامنہ بناکر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سریر سریر

"ہم نے تواد هر کوئی بکری نہیں دیکھی"۔

ہے چارا بکروان مایوس سا چہرہ لے کر واپس چلا گیا..... جیسے ہی وہ ریل کی پٹڑ ی کی دوسر کی جانب نگاہوں ہے او جھل ہواڈرائیور تھیلاا بکدم سے اٹھااور بولا۔

"ياميرےمولا!"

یہ کروہ کو تھڑی میں گئس گیا .....اس نے دروازہ بند کرلیا ..... میں دھوپ میں دہیں ہوں ہیں ہیں ہوں ہیں دہار ہے ہیں دہاری کے بعد مجھے بکری کے ممیانے کی ایسی بھیایک آواز سنائی دی کہ میں اپنی جگہ پر کانپ گیا ..... اندر سے کلینر میں چھا۔

"کون ہو؟"\_

ر ہو چھا۔ " یہ کون سار سالہ پڑھ رہے ہو؟"۔

ڈرائیوربولا۔

"عالمگیر رسالہ ہے .....اس میں ایک انگریزی کہانی کاتر جمہ پڑھ رہا ہوں ..... یہ ایک انجی ڈرائیور کی کہانی ہے جو صبح شرین ایک کر دوسرے شہر جاتا ہے اور جب ٹرین اس کے کوارٹروں کے سامنے سے گزرتی ہے تو تین بار وسل دیتا ہے جس کو سن کر اس کے بیچ مکان سے نکل کر دوڑتے ہوئے ٹرین کی طرف جاتے ہیں اور دور کھڑے ہاتھ ہلاتے مکان سے نکل کر دوڑتے ہوئے ٹرین کی طرف جاتے ہیں اور دور کھڑے ہاتھ ہلاتے ہیں "۔

میں نے ابھی کہانیاں افسانے لکھنے شروع نہیں کئے تھے، لیکن کہانیاں پڑھنے کا بڑا شوق تھا..... خاص کر انگریزی کہانیوں کے ترجے ضرور پڑھتا تھا..... مجھے ڈرا ئیور کا بیان کیا ہوا مظر بدااچھالگا..... ریل گاڑیاں دیکھنے کا ویسے بھی مجھے برا شوق تھا..... کھیتوں کے در میان ہے چیک چیک کرتی گزرتی ریل گاڑی مجھ پر ایک طلسم سا طاری کردیتی تھی اور میں اسے ر کھارہ جاتا تھا..... ریل گاڑی میں مجھے ایک رومانس کی کیفیت ملتی تھی..... یہ سارارومان کو کلے سے چلنے والے دیو پکیر الجن کی سیٹی کی آواز اور اس کی ہیبت ناک گڑ گڑاہٹ میں تھا..... جب بیرانجی سینہ تانے دھواں اڑا تاوسل پروسل دیتا شاہانہ دبد ہے کے ساتھ زمین کے سینے کو دہلاتا سامنے سے آکر گزر جاتا تو دل پر قدرت کی ہیبت اور جلال ساطاری موجاتا..... اب ڈیزل کے بدشکل محدے اتجنوں میں وہ بات، وہ رومانس کہاں.... اب ریلوے انجن ایسے گزر جاتا ہے جیسے کوئی بہت بڑی مشین گزر گئی ہو ..... وہ رومانس ختم ہو گیا ہے....اس زمانے میں رمیل گاڑی کی ایک اپنی ثقافت تھی.....ایک اپنا کلچر تھا....اس کلچر میں مختلف آوازیں، منظر اور خوشبوئیں شامل تھیں..... گارڈ کی سیٹی کی آوازیں.....ریل گاڑی کے دوڑتے ہوئے بہیوں کی ریل کی پٹروی سے عکرانے کی آوازیں، پلیٹ فارم پر پھرى لگانے والوں كى جائے گرم، جائے گرم كى آوازيں .... مسافروں كا شور .... وبوں کے اندر تازہ پھرے ہوئے رنگ روغن کی خوشبو کیں ..... دھواں اڑاتے، دیکتے پتجر کے

میں نے کہا۔ "میں ہوں"۔

اس نے دروازہ کھول دیا .....اندر جو میں نے منظر دیکھاوہ یہ تھا کہ ڈرائیور تھلے نے کری کو کمرے کے فرش پر گرایا ہوا تھا اور اس کی گردن پر چھری پھیر رہا تھا ..... کلینز نے

جلدی ہے دروازہ بند کر کے کنڈی لگادی ..... تھلے ڈرائیور نے کلینر سے کہا۔ "یانی ڈالواد ئے یانی ڈالواس کی گردن پر"۔

کلیزلوٹااٹھاکر ذکے شدہ بکری کی گردن پر پانی ڈالنے لگا ..... لال لال خون کمرے میں پھیلا ہوا تھا ..... کو ٹھڑی میں جو دوسر اڈرائیور تھا ..... وہ اپنی چارپائی پر لحاف اوڑھے بیٹھا ہوا

"تھلے سب سے پہلے معجد کے مولوی صاحب کو گوشت بھیج کر ختم پڑھوالینا"۔ تھلے نے جواب دیا۔

"مولوى صاحب كاحق سب سے پہلے ہے"۔

کو کلوں کی خوشبو کمیں، پلیٹ فارم پر جائے، سگریٹ کے دھو کمیں اور بان کی لطیف خوشبو کم

ہے ۔۔۔۔ اس زمانے کے سر گودھاشہر میں بھی ایک سینما باؤس تھا۔۔۔۔۔ یہ سینما باؤس بڑی شکستہ

شاید یہ پہلے تھیٹر ہوا کرتا تھا....اس کی حصت بڑی اونچی تھی اور اس کی حصت میں کہروں نے گھونسلے بنائے ہوئے تھے..... چلتی فلم کے دور ان کبوتروں کی غثر غوں کی آبروں نے تھیں اور تماشائیوں پر اوپر سے کبوتروں کی بیٹھیں بھی گرتی رہتی تھیں....

آوازیں آئی رہتی تھیں اور تماشائیوں پر اوپر نے بوتروں بی بھیں بھی کری رہی تھیں ہست اور اور نہا تھیں ہی کری کر ہی تھیں اور اور نہا تھا اور اور نہا کہ اور نہا کہ اور نہا تھا تھا ہے۔ بھو شن نے کام کیا تھا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بھارت بھو شن کی پہلی فلم تھی ..... وہ بھگت کہر بنا ہوا تھا .... اس فلم کے بعض سین آج بھی میری آئی کھوں کے سامنے ہیں .... اس

رائے میں ابھی میں نے بھٹت کبیر کو نہیں پڑھا تھا ..... کئی سالوں کے بعد جب میں نے کہانیاں افسانے اور ناول لکھ کرنام پیدا کر لیا تھا تو صوفی شاعروں کا مطالعہ کرتے ہوئے بھگت کہر کو بھی پڑھا..... یہ شخص خداکی وحدانیت کو مانے والا اور خداے محبت کرنے والا شاعر

تھا.... بنارس کارہنے والاتھا..... کبیر کی پیدائش کے بارے میں ایک روایت بڑی مشہورہے

لگ ۔۔۔ اس نے بچے کا نام کبیر رکھا۔۔۔۔ بوے ہو کر کبیر فقیر بن گئے ۔۔۔۔۔ گھر میں بیٹھ کر کپڑا بنے اور پھر بازار لے جاکر بچ آتے، دوچار آنے جو محنت کا معاوضہ ملیّا اس میں سے بہت کم

اپنپاں رکھے اور باتی فقیروں میں بانٹ دیے ..... کیر ایک خدا کے مانے والے تھے اور بت کہ اللہ کا گہرا کرتا ہے کہ ان کے دل و دماغ پر اسلام کا گہرا الرقا است کیر صاحب کا مزار مگھر ریلوے شیشن سے قریباً آدھ میل پر ہے .....راستہ صاف

نیرا ہے ۔۔۔۔ مزار ایک پختہ چار دیواری میں ہے، اس کے دو دروازے ہیں۔۔۔۔اصاطہ کے اندور دیا ہے۔ اس کے دو دروازے ہیں۔۔۔۔اصاطہ کے اندور دیا ہے۔

المرچند مکانات شاگر دیشوں کے بنے ہوئے ہیں، جواب غیر آباد ہیں..... مزار پرالی کے دو در خوال نے سات سے سات کی می در خول نے سایہ کرر کھا ہے ..... 28 رکتے الثانی کو عرس ہو تا ہے ..... یہ پاکستان کے قیام سے بہتے : مانہ تھا ..... ہمی ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی ..... سر گودھا میں ہندو ہارے سر گودھاوالے لاربوں کے اڈے کی ریلوے لائن پر سے کوئی گاڑی گزرتی ہ میں اے بوے شوق ہے دیکھتا ..... اگر میں ڈرائیوروں کی کو تھڑی میں بیشا ہو تا توریل گاڑی کے انجن کی آواز سن کر فور أباہر آجاتا.....ا تگریزوں کا زمانہ تھا.....ریل گاڑی کے ڈبول کے رنگ سرخ ہواکرتے تھے ..... صرف فسٹ اور سکینڈ کلاس کے ڈبول کے رنگ سنر ہوتے تھ ..... جو گاڑی پٹاور سے کلکتے جاتی تھی اور جس کانام ہوڑہ ایکسپریس تھاوہ ساری کی ساری سبر رنگ کی ہوتی تھی ..... یہ گاڑی اتن تیز چلتی تھی کہ جب یہ بوری رفتار سے جارہی ہونی تھی تو کھڑی ہے منہ باہر نکال کر سامنے کی جانب دیکھا نہیں جاتا تھا.... یہ بات برای مشہر تھی کہ ہوڑہ ایکسپریس دلی ہے آھے جاکر طوفان میل بن جاتی ہے ..... شایداس گاڑی یا پمر فرندير ميل كوطوفان ميل بھي كہاجاتا تھا ....اس زمانے ميں بلكه جمارے بحيين كے زمانے میں طو فان میل نام کی ایک فلم بھی آئی تھی ..... یہ فلم سببی کی رنجیت مووی ٹون کی بنی ہولًا تھی اور اس میں اس زمانے کی سٹنٹ فلموں کے مشہور اداکاروں مثلاً ای بلیموریا، ایشور لعل ڈکشت، چارلی، غوری، کیسری، ماد هوری اور خاتون نے کام کیا تھا.....اس کاایک سین بے مد مشہور ہوا تھا..... یہ سین بہت بڑے بورڈ پر پبلٹی کے لئے بھی اور فلم کے اشتہاروں پر بھی بنایا گیا تھا.....اس سین میں فلم کے ہیر و کوریلوے انجن کے آگے چھجے پر جھکے نیچے رمل کا پٹر ی پر پڑے ہوئے ایک بیجے کو اٹھاتے و کھایا گیا تھا..... قلم میں جب یہ سین آتا تھا توہال میں ساٹا چھا جاتا تھااور جب ہیرو چلتے انجن کے چھیج پر سے جھک کر ریلوے پٹڑ کی پ<sup>ے</sup> الڑے کواوپر اٹھالیتا تھا توہال تالیوں ہے کو نج اٹھتا تھا .... یہ سین اس فلم کی ہائی لائٹ تھا ۔۔۔ یہ فلم کئی ہفتے چلی تھی..... اس سین کی بعد میں بلکہ اب تک فلموں میں نقل اتار<sup>ی جاگ</sup>

پنیوٹ سے لوگوں کی ہنر مندی اور صناعی کی توایک دنیا گواہ ہے ..... یہاں کے تاجروں کا کاروبار جنوبی ایشیاء کے کئی ممالک میں پھیلا ہواہے ..... میر بڑے مخیر اور خوش حال اور دین دار

کاروبارہ دب ہے۔ لوگ ہیںاور چنیوٹ شہر کی عمار تیں تو مجو بہ روزگار ہیں۔ روسری عالمگیر جنگ ختم ہو گئی اور سر گودھے کے ہوائی اڈمے کا کام وہیں رک گیا۔۔۔۔۔۔

گزرنے گے ..... عشق کا بخار چھر تیز ہونے لگا .... سینمالی تھر ڈکلاس کا تلف دو آنے کا ہوتا تیا..... روز مبھی امرت ٹاکیز اور مبھی رائل ٹاکیز اور مبھی پرل ٹاکیز میں ایک فلم دیکھا ..... کوشش کرتاکہ والد صاحب کی نظروں سے دور رہوں، لیکن انہیں میری آوارہ گردیوں اور

عثق و محبت کاعلم ہو گیا، چنانچہ انہوں نے کو چوانوں والا سانٹا کپڑ لیا جوانہوں نے خاص طور پر میرے اور میرے چھوٹے آر ٹسٹ بھائی کے لئے بنوایا ہوا تھا۔

ایک دن میں امرت ٹاکیز میں واڑیا مووی ٹون کی فلم" ہنٹر والی" کا میٹنی شود کھے کر گھر آیا تو والد صاحب نے سانٹا کپڑلیااور مجھے بہت مارا ..... میں نے اسی وقت ایک بار پھر گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کرلیا ..... امر تسر میں ظہور الحن ڈار میر اووست ہوا کر تا تھا..... اس کے

مفامین اور کہانیاں "عالمگیر" رسالے میں شائع ہوتی رہتی تھیں..... اس کا مکان ہمارے ساتھ والے محلے میں تھا.... براذ ہن اور عزم و ساتھ والے محلے میں تھا.... براذ ہن اور عزم و

ہمت والا نوجوان تھا..... مجھ سے عمر میں دو چار سال بڑا تھا..... ہماری بڑی دوستی تھی.....ہم ایک دوسرے کے گھر آیا جایا کرتے تھے....اس کی بڑی آرزو تھی کہ وہ ہمبئی جاکر فلموں کی کہانیاں لکھے.... میں نے جب گھرہے بھا گئے کاارادہ کیا تو قرعہ فال ایک بار پھر ہمبئی شہر ہی کا

> لکا .....میں نے ڈارے کہا۔ "میں تو گھرے بھاگ کر جمبی جارہا ہوں"۔

دارنے بری سنجیدہ نظروں سے مجھے دیکھااور بردی متانت سے پوچھا۔ "دہاں جاکر کیا کرو گے؟"۔ اور سکھ بھی رہتے تھے گر زیادہ آبادی مسلمانوں کی تھی..... غیر مسلم بہت کم تھے ۔۔۔۔ دنوں سر گودھابڑا پر سکون تھا..... آبادی زیادہ نہیں تھی..... ہم سر دیوں کے موسم میں ہا گئے تھے..... بڑی سخت سر دی پڑتی تھی..... چیزوں میں ابھی ملاوک شروع نہیں ہر تھی..... ہریشے میں سے اس کی اصلی خو شبو آتی تھی..... ابھی ایسنس کا بھی رواج نہیں،

رکانے کی توسیو یں ارامری میں ہو ہوں وید و بری کا تابی کے دارخان کے ہاؤ خو شبو کمیں عام تھیں ..... میں اور دوا کی خوش لباس ڈرائیورا پنے مینجر سر دارخان کے ہاؤ اس ہوٹل میں کھانا کھایا کرتے تھے ..... کھانے کے بعد جب کپٹن چائے بیتی تھی توال خو شبو مجھے اڑا کر بڑکال اور سری لئکا کے چائے کے باغات میں لے جاتی تھی .....ایک لارک

مالک خود ڈرائیور بن کر ساتھ آیا تھا ..... وہ بڑے صاف ستھرے کپڑے پہنتا تھااور کراہ اے کے سگریٹ پتیا تھا..... کریون اے کے سگریٹ اس زمانے میں سب سے مہنگے سگریٹا میں شار ہوتے تھے ..... اے کالی بلی والی ڈبی بھی کہتے تھے..... ہر سگریٹ کا ذاکقہ اور لیا

یں ، را رہے کے مسلس میں بوتا تھا۔۔۔۔۔ اس میں کمی قشم کی ملاوث نہیں ہوتی تی ۔ الگ ہوتا تھا۔۔۔۔۔ تمباکو خالص ہوتا تھا۔۔۔۔۔ اس میں کمی قشم کی ملاوث نہیں ہی خالص تمباکہ ا یہاں تک کہ دوپیے والی سب سے سستی تارکی ڈبی کے سگریٹوں میں بھی خالص تمباکہ ا تھا۔۔۔۔۔اگرچہ وہ گھٹیا تمباکو ہوتا تھا، یعنی تمباکو کی جڑیں اور ڈھ کوٹ کر بھرے ہوتے ہے۔

ھا۔۔۔۔۔۔ارچہ وہ تھیا مبا وہو تا ھا، یہ مباوی بریں اور مدھ وت ربرے ،رہے۔ سرگودھا سے امر تسر آتے اور امر تسر سے سرگودھا ریل گاڑی میں جاتے ، ، چنیوٹ سے آگے سرخ رنگ کی پہاڑی مجھے بہت پند تھیں اور پھر جبِ گاڑی دریائے بنا

کے دونوں عالی شان بلوں پر سے گزرتی تو میں مبھی نیچے دریا کو دیکھنااور مبھی اردگرد کے پار سلسلے کو دیکھنا ..... خشک پہاڑیاں تھیں، مگر ان میں ایک عجیب شان جروت و ہیب تق بے آب و گیاہ اتنی خوبصورت پہاڑیاں میں نے کہیں نہیں دیکھی تھیں اور ان پہاڑیوں

در میان بلندی پر تغییر کئے گئے دونوں ریلوے بل توانجینئر نگ کا حیرت انگیز نمونہ ہیں۔ علاقے کے لوگ بھی خوش اخلاق، تنو مند ادر بہادر لوگ ہیں اور کمال کے ہنر مند ہی

میں نے یو نبی کہد دیا ..... "میں فلموں میں کام کروں گا"۔ ڈار نے ماہرانہ انداز میں میری کھوڑی کو ہاتھ سے اوپر نیچے کر کے میرے چر<sub>سا کا م</sub>یزبان کی فلم انڈسٹری میں کافی وا تفیت تھی ....اس کے ساتھ ہم اس زمانے کے دو چائزه ليااور بولا\_ "چروتو تمبارا تھيك بىستى فلمول ميں كام كرسكتے ہو"۔ وہ خود فلموں میں کہانی لکھنے کے لئے سبئی جانے کے لئے پر تول رہا تھا .... کہنے لگا۔ "تو پھر میں بھی قسمت آزمانے تمہارے ساتھ ہی بمبئی چلول گا"۔ ان دنوں وہ نارتھ ویسٹرن ریلوے کے لاہور ہیڈ کوارٹر میں ملازم تھااور ہر روز منم 🖟 کرانیے تھا..... میرے پاس نہیں تھا..... میں نے جمبئی کے سیر سپاٹوں میں اور فلمیں دیکھ کر

ٹرین میں جے سبر ریٹرین بھی کہتے تھے،امر تسر سے لاہور جاتااور شام کوائ ٹرین میں وائ<sub>ر سام</sub>ے چیے ختم کردیئے تھے .....ایک دات ہم جمبئ کے بوری بندر کے سٹیشن سے ٹرین میں آجاتا تھا.... ہم دونوں نے گھرہے بھاگ کر بمبئی جانے کا پروگرام طے کرلیا.... کچے بیے ہار ہو گئے.... ظہور کے پاس ٹکٹ تھا.... میرےپاس نہیں تھا.... میں بغیر ٹکٹ بیٹھ گیا تھا میں نے اپنی والدہ اور بہنوں سے لے کر جمع کر رکھے تھے ..... ڈار نے بھی پچھ رقم اپنیار اور جھے کوئی فکر نہیں تھا..... بغیر نکٹ سفر کرنے کی مجھے عادت تھی، کیکن یہ لمباسفر تھا..... ر کھ لی ..... میر اخیال تھا کہ وہ ریلوے کی نوکری چھوڑ کر میرے ساتھ جمبئی جائے گا، کین ہرانے میں شاید جھانی یا ہوشنگ آباد سٹیشن پرایک ٹی ٹی مکٹ چیک کرنے ہمارے ڈی میں

بتایا.... بھاگنے کا ایک دن مقرر ہو گیا.... ہمیں صبح کی گاڑی پکرنی تھی....ابیاد نہیں ال بھ گیا ہوں.... عکت چیکر تے مجھے بڑے آرام سے ٹرین سے بنیجے اتار دیا کہ میں تنہیں یہی کے وقت جمبئی جانے والی کون می گاڑی لا ہور ہے آتی تھی ..... ہم دن کے آٹھ سواآٹھ 🕺 برادے سکتا ہوں ..... ٹرین آ گے نکل گئی اور میں اجنبی سٹیشن پر اکیلا کھڑ اٹرین کو نظروں الگ الگ راستوں سے امر تسر کے ریلوے سٹیشن بیٹنے گئے ..... سولہ ستر ہ آنے کا جمبئ کا فم سے دور ہوتے دیکھارہا۔

کلاس کا مکت آتا تھا ..... ہم نے مکت خریدے اور پلیٹ فارم پر آگر ٹرین کا انظار کر کے ..... ہم دونوں کے پاس ایک ایک جھوٹا سااٹیجی کیس تھاجس میں ہمارا ایک ایک جڑ

كپرُوں كااور ثوتھ پييٹ وغير ہتھ۔

مجھے والد صاحب کے جاسوسوں کا ڈر لگا تھا کہ ان میں سے کسی نے جھے دیکھ لیا تو سا كام خراب موجائے كا،كين ثرين آگني اور بم ايك ذب ميں جاكر بيش كئے .....جب تك ثراً کھڑی رہی میرے دل کو دھڑ کا لگارہا ..... آخر ٹرین چل پڑی ..... جب ٹرین شریف پور ے بھی آ گے نکل گئی تب مجھے اطمینان ہوا کہ اب میں آزاد ہوں..... بمبئی میں ظہور کا ک<sup>ک</sup> جانے والا تھاجو ہفتہ وار فلمی رسالہ نکالیا تھا..... ہم جمبئی میں اس کے پاس جاکر تھبر گئے۔

ہے روپ ہمارے پاس تھے، چنانچہ ہم ناشتہ اور کھانا وغیر ہاریانی ہوٹل میں کھاتے تھے..... ہار اللہ ذائر بکٹروں سے بھی ملے، مگر کہیں فوری طور پر کام نہ مل سکا سب یہی کہتے .....

تنے جاتے رہیں ۔۔۔۔کام مل جائے گا۔۔۔۔ اتن ویر ہم بمبئی ایسے شہر میں کسی کے مہمان بن کر بنیں کتے تھے .... ہمارے بیے بھی ختم ہو گئے ... میزبان نے بھی ہمیں کہد دیا کہ آپ رگ داپس ہی چلے جائیں .....اس وقت یہاں کام ملنا مشکل ہے ..... ظہور کے پاس واپسی کا

براد نیادار اور سمجھ دار لڑکا تھا....اس نے دفترے ایک ماہ کی چھٹی لے لی اور مجھے بالکل نیم آئیا.... مجھ سے مکٹ مانگا تو میں نے کہا..... میری جیب کٹ گئی تھی....اس لئے بغیر مکٹ

آ ان کارگے کیسا ہو تا ہے ۔۔۔۔۔ شام کی ہوا کس طرف سے کس طرف کو چلتی ہے ۔۔۔۔۔ ایک ہی شنیاں چلانے والے ما جھی کون سے گیت گاتے ہیں ۔۔۔۔۔ان کے در دناک گیتوں ایک ہی شنیاں چلانے والے ما جھی کون سے گیت گاتے ہیں ۔۔۔۔۔ ندیاں کون سے جنگلوں سے ہوتے ہیں ۔۔۔۔۔ ندیاں کون سے جنگلوں سے اور کہاں ہوئی بہتی ہیں اور سمندروں کی طرف سے آنے والی دریاؤں سے نکل کربل کھاتی ہوئی بہتی ہیں اور سمندروں کی طرف سے آنے والی

بس بہی شوق تھا کہ جنگل دیکھوں ۔۔۔۔ جنگلوں کی بار سیں دیھوں، بار سوں ہم است کی جا پہتے اربیوے لائن می ان جانب دیھ رہا تھا جد سر میں ہیں ہوں کی گلب کی میرے قریب سے گزرا۔۔۔۔۔ میں نے اس سے دلی جانے والی گاڑی کا پوچھا تو اس نے در خت دیکھوں۔۔۔۔ نے نئے شہروں کے لوگ دیکھوں، ان شہروں کی گلب کی میرے قریب سے گزرا۔۔۔۔۔ میں نے اس سے دلی جانے والی گاڑی آوھے گھنٹے میں آئے گی۔۔۔۔ میں مطمئن ہو گیا کہ یہاں دیکھوں۔۔۔۔ وہاں کا میوزک سنوں۔۔۔۔ یہ دیکھوں کہ ان شہروں میں جب سورج کھا تھا کہ یہاں۔

اس لؤکی کانام رمکلی تھا۔۔۔۔۔ لؤگ نے کوئی جواب نہ دیا۔۔۔۔ بال باندھ کراس نے اپنی ارمی کو درست کیااور کھڑی تھا۔۔۔۔۔ لڑی کو ساتھ لگ کر بیٹے گئی اور باہر دیکھنے گئی۔۔۔۔۔ ٹرین فل سپیڈ ے جاری تھی۔۔۔۔۔ لڑی کارخ میری طرف تھااور میں اے پوری طرح ہے دکھے سکتا تھا۔۔۔۔۔ بی جس عمر میں تھااس عمر میں مجھے لڑکیاں اچھی لگتی تھیں اور میں ہر لڑک سے بیار کرنے لگ باتا تھا۔۔۔۔۔ یہ میری حماقت تھی، لیکن اس قسم کی حماقتیں اب مجھے بڑی قیمتی اور انمول لگ بی ہیں اور افسوس کر تاہوں کہ وہ مجھ سے جداہو گئی ہیں اور جھے خشک اور برس عقل کے بی ہیں اور افسوس کر تاہوں کہ وہ مجھ سے جداہو گئی ہیں اور جھے خشک اور برس عقل کے بی ہیں اور ان کھوں والی لڑک سے پر میم ہوگیا۔۔۔۔۔۔ اپنی عادت کے مطابق مجھے اس وقت اس دیلی بی اور اس کا لفظ کمابوں، رسالوں کی کہانیوں اور فلموں میں بڑا چاتا تھا۔۔۔۔۔ تم ہی نے ہوگیا۔۔۔۔۔۔ اس قسم کے گانوں کے دیکارڈ ہر شہر ہوگیا کے دیکارڈ ہر شہر

رات نہیں گزار نی پڑے گی ..... بیٹھے بیٹھے مجھ پر غنودگی می طاری ہو گئی اور میں واقعی ہے۔
پیچھے لگاکر سو گیا ..... ایک بڑے زبر دست شور نے مجھے جگادیا ..... کوئی ٹرین پلیٹ فارر ا داخل ہور ہی تھی ..... اس کا دیو ہیکل انجن زبر دست شور مچارہا تھا ..... میں نے سول ا حالت میں ایک آدمی ہے بوچھا کہ یہ گاڑی دلی جائے گی؟ اس نے جواب دیا۔ "ہاں اس طرف جائے گی "۔

بڑے بوڑھے کی زبان پر بھی عشقیہ گیت ہوتے تھے..... ہماری گلی میں ایک بڑا جہر گار بوڑھادرزی ہواکر تا تھا....دہ کپڑے سیتے ہوئے نیو تھیٹرز کا فلمی گیت گا تار ہتا تھا۔ بہرگار بوڑھادرزی میں سندریاری

## سندرناری سندربیاری پیاری حصیب د کھلائے

تکوں اور باغوں میں ہیر گانے کے مقابلے ہوتے تھے ..... شاید اس لئے اس زمانے می قل وغارت گری نہیں ہوتی تھی اور گینگ ریپ کا تبھی نام بھی نہیں سنا تھا، کیو نکہ لوگ عنی کرتے تھے اور عشق آدمی کی سیرت کو نیک بناتا ہے اور عشق کے در جات کی بلندی نان کو عشق مجازی کے مقام ہے نکال کر عشق حقیقی کی راہ پر لگادیتی ہے ..... بہر حال سے تو فهرف کی باتیں ہیں ..... یہ تصوف والے ہی بہتر جانتے ہیں ..... میں تو آپ کو اپنا قصہ سنار ہا ہوں ۔۔۔۔اپنی آپ بیتی سنار ہاہوں کہ میں بغیر ٹکٹ کے تھا۔۔۔۔۔ بے زربے پر تھا۔۔۔۔۔ جیب میں وائے کی ایک پیالی پینے کے لئے بھی پیسہ نہیں تھا گرول میں عشق کاسمندر جوش مارر ہاتھااور دوجواداس آتکھوں والی (کم از کم میں اسی خوش فہمی میں تھاکہ اس کی آتکھیں اداس ہیں)لڑ کی مرے سامنے والی سیٹ پر بیٹھی ہے اور جس کانام رمکلی ہے ..... مجھے اس سے محبت ہوگئی تم اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس سے جدا ہو جانے کے بعد میری دنیا میں سوائے اند هیروں کے اور کچھ باقی نہیں رہے گا....اس سے پہلے آٹھویں جماعت میں مجھے فلم ایکٹریس مس کیم ہانو سے عشق ہو گیا تھا تواس وقت بھی مجھے یقین تھا کہ اگر مس نسیم ہانو مجھے نہ مل سکی تو مر كازندگي مين اند هير ب اور تاريكيان حيما جائمين گي .....من نسيم بانو مجھے بالكل نه كمي ..... و مجھ مل ہی نہیں سکتی تھی، لیکن اس کے نہ طنے سے میری زندگی میں پہلے سے زیادہ روشنی آئی تھی، لیکن جب میں اس ہے عشق کررہاتھا تواس وقت بالکل سچاتھا..... میراعشق سچاتھا مرافداسچا تھا..... مجھ میں اور میرے عشق میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں تھا..... ٹرین کسی ين كے پليك فارم يررك كئي ..... لڑكى اينے بوڑھے باپ يا بچا كے ساتھ ڈب سے اتر نے لا تواں نے گردن موڑ کر میری طرف دیکھا..... مجھے ایسے لگا جیسے میری پوری کا نئات مر ک طرف د کمیے رہی ہے ....اس وقت مجھے وہ دہلی تبلی مدرای لڑکی یاد آگئی جس نے اپنے

میں نکل جانے کا کوئی بہانہ چاہئے۔ ٹرین کی رفتار ہلکی ہونی شر وع ہو گئی تھی۔۔ ٹرین دریا کے پل پرے گزر رہی تھی۔۔۔۔۔الڑکی کے بوڑھے چچپایادادانے لڑکی ہے کہا

> بوڑھے نے دریا کی طرف دیکھ کرہاتھ جوڑ کر کہا۔ "ج زیدادیوی کی ہے"۔

" مرهلكر آگيا بنيا"-

اور صدری کی جیب میں ہے دوپیے نکال کر لڑکی کودیئے۔ "پہلے رمکلی!دیوی کی جھینٹ کردے"۔

مسکراہٹ تھی اور اس کے بالوں کی ایک لٹ ہوامیں اڑتی ہوئی بار بار اس کے ماتھے پر گرد ہ تھی..... میرے خرمن ہوش وحواس پر بجلی گرانے کے لئے بس اتناہی کافی تھا..... مجھالے محسوس ہونے گاکہ اگریہ لڑی مجھ سے جدا ہوگئی تو مجھے ساری زندگی چین نصیب نہ ہوئے گا..... او کین کی محبتیں بھی کتنی معصوم اور کس قدر نایائیدار اور کس قدراٹرا نگیز ہوتی ہیں۔ کوئی سٹیشن آگیا تھا.....گاڑی بہت آہت۔ ہو گئی تھی..... کڑی نے سیٹ پر بچھائی ہوا وری ادر جادر لپیٹ کرایک طرف رکھ دی تھی اور کھڑکی میں سے باہر دیکھ رہی تھی .....میں ا ی طرف دیکید رہاتھا..... مجھے ایسالگا جیسے لڑکی ایک بار پھر میری طرف دیکھ کر مسکرائی ہے مجھ ر عشق كا بهوت اور زياده سوار ہو گيا۔ ميں يہ بھوت كالفظ نبيس لكھنا جا ہتا تھا....عش ساتھ بید لفظ اچھا نہیں لگتا، لیکن اب ایہ ای لکھااور بولا جاتا ہے۔ اول تو آج کل عشق ہونا نہیں.....اگر بڑی مشکل سے عشق ہو بھی جائے تولوگ کہتے ہیں کہ اس پر عشق کا بھوٹ ہو گیا ہے۔ لوگ عشق کرنا بھول گئے ہیں..... یا پھر لوگوں کو زر بر سی اور ہوس بر تی کا ہوتے دیکھ کر عشق بوریابسر اٹھاکر بھاگ گیاہے ..... کیکن جس زمانے کی میں بات کررہا<sup>ہ</sup> اس زمانے میں عشق کی بری بہار تھی .....اوگ برے شوق سے عشق کرتے تھے ....دوس کاج لوگ اس لئے جلدی جلدی کر لیتے تھے کہ انہیں کام کاج سے فارغ ہو کر عشق بھی

او کی نے پیمے لے کر نیچے وریامیں کھینک و ئے ..... اس کے چہرے پر بوی وکش

بالوں میں موسے کے ہار سجار کھے تھے اور جس نے تر چنا پلی کے سٹوشن پر ٹرین سے اتر ہ وقت مڑکر میری طرف دیکھ کر مسکرائی تھی ..... جیسے کہہ ری ہو اوقت مڑکر میری طرف دیکھ کر مسکرائی تھی ..... جیسے کہہ ری ہو کہ تم بھی ٹرین سے اتر کر میر ہے ساتھ آ جاؤ ..... کہاں زندگی برباد کرتے پھرو گے، گر می سوچتا ہی رہ گیا تھا کہ ٹرین سے اتروں یا نہ اتروں اور ٹرین چل پڑی تھی اور وہ موسئے کے پھولوں والی لڑی ہو مجھے فردوس ارضی کی طرف بلانے والی لڑکی آہتہ آہتہ میری نظروں سے او جھل ہو گئی تھی ..... اس بات کو گئی گیا ہیت گئے ہیں ..... وہ لڑکی مجھے دوبارہ نظر نہیں آئی اس مندر میں تعلیل ہوجانے والی لہر پھر کہاں ملتی ہے ۔.... مجھے یقین تھا کہ زمانہ ایک بار پھر اپنے ایک گزرے ہوئے مظر کہ والی سمندر میں تعلیل ہوجانے والی لہر پھر کہاں ملتی ہے ..... مجھے یقین تھا کہ زمانہ ایک بار پھر اپنے ایک گزرے ہوئے مظر کہ دہرار ہا ہے ..... اگر اس دفعہ سے لڑکی میری نگاہوں سے او جھل ہو گئی تو پھر بھی کوئی لڑکی میری طرف دیکھ کر نہیں مسکرائے گی۔

بس اس خیال کے ساتھ ہی میں بھی لڑکی کے پیھیے ڈیے سے اثر گیااور جس طرف لڑ جار ہی تھی .... میں بھی اس طرف چلنے لگا .... بيد كوئى بواسٹيش نہيں تھا .... آمنے سامنے ال کے دو پلیٹ فارم تھے.....در میان میں ٹرین کھڑی تھی..... سامنے سٹیشن کا حجھوٹا سا گیٹ جہاں ہے لوگ مکٹ د کھاکر باہر نکل رہے تھے..... لڑکی اور اس کے بوڑھے باپ کے پال مكن تھ ..... ميرے پاس مكٹ نہيں تھا، مگر مجھے سنيشن سے باہر نكلنے كے سارے كرآ. تے .....میں نے دکھے لیا کہ گیٹ کی دوسری طرف جہاں تائے وغیرہ کھڑے تھے اس طرا میں ریلوے لائن پار کر کے بھی جاسکتا تھا، چنانچہ میں وہیں سے ریلوے لائن کے سا ہو گیا.... میں تیز تیز چل رہاتھا کہ کہیں لڑکی میرے پہنچنے سے پہلے کسی تا تھے میں بیٹھ کر چا جائے، مگر ریل کی پٹروی کے ساتھ خار دار او نچا جنگلہ تھاجو دور تک چلا گیا تھا ..... میں تیز تیز لگا..... آخرا کی جگہ خار دار تاروں والی دیوار ختم ہو گئی اور میں دوڑ کر جھاڑیوں میں ہے ہوتا پی سرک پر آگیا....ات میں ایک یکہ میرے قریب سے بردی تیزی ہے گزر گیا....میں د کیھاکہ کیے کی تجھیلی سیٹ پر وہی اداس آئکھوں والی لڑکی اپنے بوڑھے باپ یا چپایاد ادا کے س بیٹی ہوئی تھی....اس نے میری طرف دیکھا....اس کی آنکھوں میں جیرت تھی....بیر

اختار ہو کر جد هریکه گیا تھاای طرف دوڑنے لگا ..... یہ میرادیوانہ پن تھا مگر آج میں اپنے اس روانے بن پراپی آد ھی ہے زیادہ عقل قربان کر سکتا ہوں .....افسوس کہ بید دیوانہ بن مجھ سے . پیرا میا .....میں دوڑتے دوڑتے خود ہی آہتہ ہو گیا .....ایک توبیر کہ یکہ کافی دور نکل گیا تھا ..... روسرے یہ سوچنے لگاکہ لوگ کیا کہیں گے ..... بس ای ایک جملے نے مجھے میری منزل سے دور ر دباكه لوگ كيا كهيں كے، ليكن جذبه عشق سلامت تھا.... ميں سٹيشن پر واپس نہيں آيابكه جس طرف یکه گیا تھا اس طرف چانا گیا ..... دن بوری طرح سے نکل آیا تھا ..... بادلوں کی وجہ ہے دھوپ نہیں تھی.... کچی سڑک آگے جاکر دائیں طرف کو مڑگئی.... یکہ اب نظر نہیں آمالیکن ده گیاای طرف تھا ..... سڑک کی دونوں جانب در خت تھے ..... کچھ دور جاکر سڑک چھر ا کے طرف کو مڑ جاتی تھی..... کئی در ختوں کی ٹہنیاں سڑک پر جھکی ہوئی تھیں.....ان در ختوں نے کیے کو میری نظروں ہے او جھل کر دیا تھا، کیکن میں چلا جار ہاتھا .....میں اسی ذوق و شوق ہے مار ہاتھا جیسے اس لڑکی نے مجھے کسی جگہ ملنے کاوفت دے رکھا ہو، جبکہ حقیقت سے تھی کہ اس لڑکی کے بارے میں سوائے اس کے مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ دیہات کی رہنے والی ہے اور ہندو ہ، کیونکہ اس نے اتھے پر بندیالگائی ہوئی تھی۔

آ کے کھلی جگہ آئی جس کے وونوں جانب کھیت تھے۔۔۔۔۔اس کے آ گے پھر در ختوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔۔۔۔۔ اس طرح چلتے چلتے ہیں ایک ندی پر پہنچ گیا۔۔۔۔۔ ندی کا پاٹ چوڑا فقا۔۔۔۔ ندی کے کنارے ایک جگہ پھٹر کی سٹر ھیاں بنی ہوئی تھیں جو ندی میں اترتی تھیں۔۔۔۔ یہاں ایک میری عمر کالڑکاد ھوتی باندھے نہار ہا تھا۔۔۔۔۔ وہ ندی میں بیٹھا ہوا تھا اور بار بارڈ بنی لگاکر دونوں ہتھیا یوں سے پانی اپنے سر پر ڈال رہا تھا۔۔۔۔۔ ندی پر کوئی بل نظر نہیں آتا جا سے سے بیٹی ایک جگہ بیٹھ گیا اور لڑے کو نہاتے دیکھا رہا۔۔۔۔ لڑکا نہاکر ندی سے باہر نکل آیا در کپڑے پہننے لگا۔۔۔۔ اس کی نگاہ مجھ پر پڑگئی۔۔۔۔ وہ مجھ سے زیادہ دور نہیں تھا۔۔۔۔ وہ میری طرف دیکھ کر ذرا سا مسکر ایا اور بولا۔۔۔

"ندى كايانى برا شنداب ..... كياتم اشنان كروك ؟"-

میں نے جواب وینے کی بجائے نفی میں سر ہلادیا ..... لڑکا دھوتی کرتا پہن کر میرے

قريب آگيا، کېنے لگا۔

"تم كون سے شہر سے آئے ہو؟"-

میں نے کہا۔ «سمار س

"جمبئے سے آیا ہوں"۔

لز کا بولا۔

"بمبئی ہے؟ بمبئی تو بہت براشہر ہے ..... وہاں تو بحلی کی گاڑیاں جگتی ہیں"۔

اس زمانے میں بھی ہمبئی کی لو کل ٹرینیں اور بعض علاقوں میں لو کل بسیں بھی بجل ہے۔ پی

> "یہاں کس کے پاس جارہے ہو؟"۔ میں نے کہا۔

> > " يبال مير اكوئى جائے والا نہيں"۔ " تو پھريبال كيسے آگئے؟"۔

میں نے کہا۔ "بمبئی ہے دلی جارہاتھا۔۔۔۔۔ یہ جگہ اچھی لگی گاڑی ہے اثر گیا کہ یہاں کچھے روز سیر کی جائے"۔ لڑے نے کہا۔

> "میرانام جے دیوہے ..... تمہاراکیانام ہے؟"۔ میں نے یونہی کہد دیا۔

"ميرانام موہن ہے"۔

لڑکا بولا۔ "تم ہمارے پاس رہ لو ..... میرے پتا جی شمشان بھومی میں مردے جلاتے ہیں "

یہاں یوگی مت کی پہاڑی ہے''۔ اس پہاڑی میں ایک غار ہے جس کے اندر رام نجی کی مور تیاں ہیں سس میں مہر

مورتیاں دکھانے لے چلوں گا ..... میری ماتاجی اور تبہنیں توسیتابور میں رہتی ہیں ....

ہاں پاجی کے پاس ہو تا ہوں ..... تم نے کچھ کھایاہ مکہ نہیں ..... میرے ساتھ آؤ''۔ میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ چاتا ہوں شایداس کے ذریعے مجھے میری کمشدہ محیہ

میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ چانا ہوں شایداس کے ذریعے مجھے میری گمشدہ محبت کا کوئی سراغ مل جائے ۔۔۔۔۔ اوپر سے مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی۔۔۔۔ ندی آگے جاکر ایک جنگل میں چلگ میں چلگ گئی تھی۔۔۔۔۔ جنگل کے کنارے پر ایک طرف دو تین کوارٹر سے بے ہوئے بھی سے ۔۔۔۔۔ جدیونے بتایا کہ ان سے ۔۔۔۔۔ جدیونے بتایا کہ ان

تے ....ان سے اے بیک میدان مارور چوروں پر ہم مر دے جلاتے ہیں۔

"پہ جی کہاکرتے ہیں کہ ہم راجہ مہاراجوں کے مردوں کا انتم سنسکار کیاکرتے تھے ۔۔۔۔۔ پرابراج مہاراج نہیں رہے ۔۔۔۔۔اس لئے ہر جاتی کے مرووں کا کریاکرم کرتے ہیں "۔ ج دیو کا ادھیر عمر کمزور ساباپ صرف و هوتی باندھے چارپائی پر بیٹھاناریل (حقہ) پی

رہا قا ..... جودیونے کہا۔ پاجی ! یہ موہن ہے ..... بمبئی ہے ہمارے گاؤں کی سیر کو آیا ہے ..... میں اسے اپنے ماتھ لے آیا ہوں ..... میں اسے اپنے ماتھ لے آیا ہوں ..... میں اسے یوگی مت کی رام جنی کی مور تیاں دکھانے لے جاؤں گا"۔ جودیو کا باپناریل گڑ گڑاتے چپ چاپ بیٹھارہا ..... ایک نظر مجھے دیکھااور بولا۔ "اسے کونے والے کوارٹر میں چاریائی ڈال دینا"۔ "اسے کونے والے کوارٹر میں چاریائی ڈال دینا"۔

"اچهاپیاجی"

ج دیو مجھے کوارٹر کے اندر لے گیا ..... ہم نے بوریئے پر بیٹھ کر چاولوں پر وال ڈال کر بڑے مزے سے کھائے .... اس کے بعد ہے دیو مجھے رام جی کی مور تیاں و کھانے یوگی مت کی پہاڑی کی طرف لے گیا .... یہ جنگل کے شروع میں ایک چھوٹا سائیلہ تھاجس کے اور کئی صدیوں پرانے قلعے کا کھنڈر و کھائی دے رہا تھا ..... وہ غار جس کے اندر رام جی کی

مور تیاں تھیں اس ٹیلے کے اندر بنا ہوا تھا ..... میری جانے بلایہ رام جی کی مور تیاں کیا ہوتی بیں ۔ بیں ..... غار دیکھنے کا شوق مجھے اس لڑکے کے ساتھ لئے جارہا تھا، لیکن اس غار میں میرے ساتھ کیا گزرنے والی تھی؟اس کا مجھے علم نہیں تھا۔

« مجھے کوئی شراپ وراپ نہیں لگتا..... میں نے مورتیاں دیکھے لی ہیں..... میں تو باہر <sub>رہا</sub>ہوں''۔ ہے دیوبولا۔

"اسلے مت جانا.....راستہ بھول گئے تو یہاں ہے باہر نہیں نکل سکو گے ..... میں آگے ہے۔ پہر مور تیوں کی پو جاکر لوں..... پھراکٹھے واپس چلے چلیس گے"۔

میں وہیں بیٹھ گیااور جے دیوے کہا۔

"اچپاتو پھرتم پو جا کرلو .....میں یہیں تمہاراا نظار کر تا ہوں"۔

ج د يو بولا ــ

" یہاں سے اٹھ کراد هر اد هر مت جانا ..... میں جلدی آ جاؤں گا"۔ وہ چلا گیا ..... میں بیٹھ کراپی اداس آ تکھوں والی محبوبہ کے خیال میں گم ہو گیا .....

وہ چلا کیا۔۔۔۔۔ یک بیسے حرابی اوال استوں والی سبوبہ سے حیال یک ابو ہو۔۔۔۔۔

مو چے لگاکہ یہاں ضرور آگے کوئی گاؤں ہو گا۔۔۔۔۔ وہ لڑکی اس گاؤں میں رہتی ہوگی۔۔۔۔ میں
جدیو کے بہاتھ اس گاؤں میں جاکر لڑکی کو تلاش کروں گا۔۔۔۔ ہو سکتا ہے جھے اس کا دیدار
نفیب ہوجائے۔۔۔۔۔ یہ تو میں سوچ ہی نہیں رہا تھا کہ اگر وہ لڑکی مجھے گاؤں میں مل گئ تو میں
اس کا کیا کروں گا؟ اس کو کیا کہوں گا؟ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں نے اس سے کوئی بات کی تو وہ

جوتا اٹھاکر مجھے مار ناشر وع کر دے ..... یا پھر شور مچادے اور گاؤں کے لوگ مجھے مار مار کر ہرباد م کردی .....عثق اور پھر لڑکپن کا عشق انجام سے بے نیاز ہو تاہے۔

بیٹے بیٹے جب کافی دیر ہو گئی اور جے دیونہ آیا تو میں نے دل میں اسے برا بھلا کہا اور اٹھ کر اکیلا ہی واپس چل پڑا۔۔۔۔۔ اپنی طرف سے میں واپس جارہا تھا۔۔۔۔۔ مجھے یقین تھا کہ میں اکر اکیلا ہی واپس جارہا ہوں جس راستے سے ہم غار میں داخل ہوئے تھے، لیکن جسیا کہ میں نے بتایا ہے بہاڑی کے نیجے غاروں کا جال بچھا ہوا تھا اور ایک غار میں سے دوسر ااور درسر سے بہاڑی کے نیجے یہ نکلا کہ میں دوسر سے بہاڑی کے جا جا جا تا تھا۔۔۔۔۔اس بھول تھلیوں کا جمیحہ یہ نکلا کہ میں بخک گیا۔۔۔۔۔ جس غار میں جا تاوہ آگے ایک اور غار کے ساتھ مل جا تا۔۔۔۔ میں گھر اگیا۔۔۔۔۔ ایک لئے کے لئے مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں ان خاروں میں ہے بھی باہر نہ نکل سکوں گا۔۔۔۔۔ ایک لئے کے لئے مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں ان خاروں میں سے بھی باہر نہ نکل سکوں گا۔۔۔۔۔

یو گی مت پہاڑی کاغار کیا تھا پوری بھول بھلیاں تھیں۔ پہاڑی کے بینچے غاروں کا جال بچھا ہوا تھا.....ایک غار میں سے دوسر ااور دوسر سے فار

میں سے تیسراغار نکانا تھا .... یہ قدرتی غار تھے اور ان کے اندر دیواروں کے پھر تراش کر پیاریوں نے عورتوں کی مورتیاں بنائی ہوئی تھیں ..... کوئی مورتی ہاتھ باندھے کھڑی

تھی..... کوئی ڈانس کرنے کے پوز میں تھی..... کوئی آلتی پالتی مار کر بیٹھی ہوئی تھی.... غاروں کے اندر ہوا آر ہی تھی.....میں نے جے دیوسے پوچھا۔

" پیہ ہوا کہاں ہے آر بی ہے؟"-

كہنے لگا۔

" یہ غار آ گے جاکر پہاڑی کی دوسر ی طرف نکل جاتے ہیں .....اس طرح ہواان کے اندر چلتی رہتی ہے"۔

مجھےان پھر کی مور تیوں ہے کوئی دلچپی نہیں تھی.... جے دیونے ایک مور ٹی کو اِنْ

جوڑ کر پرنام کیا .... کہنے لگا۔ "پیرام جی کی مورتی ہے ....اس کوتم بھی پرنام کرو"۔

" بیرام بی کی مور بی ہے .....اس کو م علی پرنام کرو ۔ میں نے کہا۔ ... شریف شریف میں سے ک "

« نہیں نہیں .... میں نہیں کروں گا ..... تم کرو"۔ ۔۔۔۔۔۔

"تمہاری مرضی، مگر پر نام نہیں کرو گے تورام جی کاشراپ (بدوعا) گلے گا"۔ میں نے کہا۔

بی مانے کی طرف غار میں تیز تیز چلنے لگا .....اندرے میں گھبرا گیا تھااور پچھتانے لگا تھا کہ میں نے گھبر اکر جے دیو کا نام لے کراہے آوازیں دیناشر وع کردیں، مگر کسی طرف ہے ؛ می نے لڑی کے پیچیے ٹرین سے اترنے کی حماقت کیوں کی، مگراب پچھتانا بیکار تھا ..... میں ہے دیو میری مدد کونہ آیا.....شاید میری آواز وہیں غار میں بلند ہو کر دفن ہو جاتی تھی الدونجر پند ضرور تھا مگرزمین کے اندر قبر کی طرح بند غار کے ایدونچر کی میں نے کبھی خواہش یقین کریں مجھے بسینہ آگیا.....میں عشق وشق سب کچھ بھول گیااور ڈیوانوں کی طرح <sub>غاروا</sub> نبن كى تقى ..... يه توجيها يع محسوس مور ما تفاكه مين كسي عذاب مين كينس كيامون ....مين میں بھی اد ھر بھی اد ھر دوڑ دوڑ کر باہر جانے کاراستہ تلاش کرنے لگا ..... مجھے یاد آگیا کہ ر نے اپنے حواس کو کسی حد تک اپنے قابو میں کر لیا تھااور سوچ سمجھ کر اور ایک ایک قدم پر وائیں و یونے کہا تھا کہ یہ غار پہاڑی کی دوسری طرف نکل جاتے ہیں، چنانچہ میں ایک طرف تا ہ ائن غورے دکھ وکھ کر آگے بڑھ رہاتھا .... میں نے دیکھا کہ ایک جگہ غار کی دیوار میں ایک چلنے لگا ..... بید غار سرتگ کی طرح تنگ نہیں تھے بلکہ پرانے قلعوں کی راہ داریوں کی طر مان سابنا ہوا تھا..... یہ طاق لکڑی کا نہیں تھا، پھر کا تھا..... میں رک کر اے جھک کر دیکھنے قدرے کشادہ تھے اور حصت بھی او کی تھی اور ہوا بھی آر ہی تھی ..... چلتے چلتے میں کان آ لا الله المال تعاكديد طاق چھر ميں سے تراش كر بنايا مواہے .... ميں نے اسے ہاتھ لگاكر نکل گیا، لیکن غار ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا.....ا یک عجیب بات تھی کہ غار میں ہر آ مے کو دبایا تو بکی می گر گراہت کی آواز کے ساتھ طاق کی پھر کی سل اپی جگہ سے ایک نہیں تھی..... سارے غاروں میں ہلکی ہلکی روشنی تھیلی ہوئی تھی..... خدا جانے یہ روژ طرف گھوم گئی میں نے ذرا آ گے ہو کر دیکھا .... طاق کی دوسری طرف اندھیرے میں پھرکی کہاں سے آرہی تھی۔ میں تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔۔۔۔۔اپنے دل کو قابو میں کیا۔۔۔۔۔ گھبر اہٹ کو دور کیا<sub>ا،</sub>

سر میاں نظر آئیں جواور کو جاری تھیں ....اس خیال سے کہ شاید مییں سے باہر جانے کا كۇلىداستەمل جائے، يىل طاق كے اندرداخل ہو گيااورزينے كى سير ھيال چ منے لگا۔ سوچے لگاکہ مجھے کیا کرنا جاہے ..... یہی فیصلہ کیا کہ جس طرف سے آیا ہوں ای جانب دائر چلناشر وع كرديتا مون ..... مين ضرور ج ديوتك پنني جاؤل گا ..... آخريه غار واپس آلا جیے ہی میں نے زینے پر قدم رکھاطاق کی سل اپنے آپ بند ہو گئی ..... سٹر حیوں میں اند میرا ہو گیا ..... میں نے جلدی ہے بیچھے مڑ کر طاق کی سل کو زور ہے دبایا کہ سل اپنی جگہ ے ہے اور میں او پر جانے کی بجائے طاق میں سے نکل کروا پس غاروں میں ہی چلا جاؤں ..... جبدر یکھاکہ طاق کی چھر کی سل سمی طرح تھلتی ہی نہیں تواکی بار تو موت آئھوں کے سلنے آئی، جہاں میں کھڑا تھا وہاں گھپ اندھیرا تھا..... دیوار کو شوٰل شوٰل کر سیر ھیاں بھے لگا ....وس بندرہ سیر هیاں چڑھنے کے بعدزینہ ختم ہو گیا ..... میں نے ہاتھ سے شول اردیکھا ..... آ گے دیوار نہیں تھی بلکہ لکڑی کا دروازہ تھا ..... میں نے اسے باہر کی طرف ر ملیلاتودہ کھل گیا ..... دوسری طرف سے تازہ ہوا کا جھو نکا آیا ..... کیا دیکھنا ہوں کہ ایک ادبی حصت والا کافی کشادہ والان ہے جس میں کئی ستون زمین سے حصت تک صلے گئے نی<sup>ں....</sup> میں دالان میں داخل ہو گیا..... وہاں و لیی ہی ت<u>چھ</u>کی پھیکی روشنی تھی جیسی غار وں میں <sup>ہ</sup> بیل ہوئی تھی ..... میں نے دیکھا کہ دالان کی دیواروں میں طاق بے ہوئے ہیں جن میں

جگہ نہیں آئے گا..... میں اٹھااور واپس چل پڑا..... چلتے چلتے میں نسینے میں شر ابور ہو گیا۔ غار ختم نهیں ہور ہاتھا.....ایک جگہ غار کی دوشاخیں پھوٹ رہی تھیں.....اب مجھے یہ ؟ نہیں آرہی تھی کہ میں کس طرف ہے آیا تھا .... بس اللہ توکل ایک طرف مرا گیا۔ ڈیڑھ سوقدم چلاہوں گا کہ غاربند ہو گیا..... آگے دیوار آگئی..... گھبر اکر واپس مڑاادر جلاً جلدی اس جگہ یرواپس آگیا جہاں سے غار کی دوشا خین چھو متی تھیں .....اب میں دوس غار میں مڑ گیا..... یہ غار بھی آ گے جا کر بند ہو جاتا تھا..... سخت پریشانی کے عالم میں اللہ یر واپس آگیا..... پریشانی مجھے اس بات کی تھی کہ چیھیے جانے کا اب کو کی راستہ نہیں <sup>تھ</sup>ا وونوں غار آگے جاکر بند ہو جاتے تھے ..... سخت حیران تھا کہ اگر غار بند ہو جاتے ہ<sup>یں آئ</sup> مس طرفء آیاتھا۔ سبچھ سمجھ میں نہیں آرہاتھا .... عجیب تذبذب اور حیرانی پریشانی کے عالم میں ایک ا<sup>را</sup>

انھ تابوت کو دیکھا ۔۔۔۔۔ تابوت کے اوپر بھی ایک عورت کی ابھری ہوئی شکل بنی تھی۔۔۔۔۔ عور توں کی پھر کی مورتیاں رکھی ہوئی ہیں..... مورتیوں کی تمام عور توں کی شکلیں الگ الگ اں عورت کا بھی جوڑا تھا اور ماتھے پر سیاہ بندیا تھی..... میں نے تابوت کو کھولنے کی بہت تھیں..... سب کے بالوں کے جوڑے تھے.... سب نے ہاتھ جوڑر سکھے تھے اور آئکھیں بن ر خش کی مگراس کاؤ ھکنااپنی جگہ ہے ذرا بھی نہ ہلا .....ایے لگ رہاتھا کہ ڈھکنا مضبوط کیلوں تھیں..... عجیب تماشہ تھا..... میں نے مور تیوں کو تو وہیں جھوڑااور وہاں سے نکلنے کا کور ہے بند کر دیا گیا ہے ۔۔۔۔ تابوت پھر کا نہیں تھا۔۔۔۔ سیاہ لکڑی کا تھا۔۔۔۔ مجھے امر تسر کے راستہ تلاش کرنے لگا۔ ج<sub>ھا د</sub>نی والے سینمامیں ویلھی ہوئی انگریزی وہشت ناک فلمیں یاد آنے لگیں اور خوف سے کین دالان کی دیواری چاروں طرف سے بند تھیں.....کسی جگہ کوئی کھڑ کی یادرون میراطق خٹک ہونا شروع ہو گیا..... میں نے تا بوت سے ہٹ کر دالان کی دیواروں کو شول نہیں تھا، لیکن میں نے مایوس ہونے کی بجائے پکا فیصلہ کرلیا تھا کہ جاہے بچھ ہوجائے میں بنول کر دیکھا..... دیواریں پھر کی تھیں، نہ کہیں کوئی کھڑ کی ماطاق تھااور نہ کوئی روشن دان ہی یہاں سے نکل کر رہوں گا ..... میں جھک کر دیواروں کا جائزہ لینے لگا کہ شاید کسی جگہ باہر نکلے تا ..... حيرت كى بات بيه تهى كه تازه مواومال بهى محسوس مور بى تقى اور سائس لين ميس كى كاكونى خفيه راسته ہو۔

باہر جانے کا تو کوئی خفیہ راستہ نہ ملالیکن اوپر جانے کا ایک اور زینہ نکل آیا.....وواں طرح کہ ایک جگہ مورتی کے نیچے دیوار کے ساتھ پھرکی ایک سل تکی ہوئی نظر آئی .....میں نے اسے ایک طرف مثایا تواس کے اندر ایک زینہ اوپر کی طرف جار ہاتھا.... میں نے شگانہ ، میں سر ڈال کراوپر کی جانب دیکھا..... سب سے اوپر دالی سٹیر تھی پر ہلکی ہلکی روشنی تھی..... سوچ کرمیں شگان میں داخل ہو گیا کہ شایدای زینے ہے باہر نکلنے کا کوئی سبب بن جائے ۔۔۔۔ پیه ایک او پر کواتھی ہوئی سرنگ کم تھی جس کی دیوار میں سیر ھیاں بنی ہوئی تھیں .....میں دونول ياؤن ايك جله نكا لكاكرزين برج صف لكا ..... آخرى سير هى ير بيني كرين في سربامر فلل د یکھا توا یک اور دالان تھاجو نیچے والے دالان سے حچوٹا تھا.....میں شگاف سے باہر نگل آبالہ والان کا جائزہ لیا ۔۔۔۔ اس دالان میں روشنی نیچے والے دالان سے بہت ہی تم تھی اور اند مرا اند هیراسا تھا....اس نیم تاریکی میں مجھے دالان کے وسط میں ایک تابوت نما بکس پڑاد کھال دیا....اے دکھ کرمجھ پرخوف طاری ہوگیا کہ خداجانے اس تابوت کے اندر کیاہے۔ دالان میں صرف وہی ایک تابوت تھا ..... باقی کچھ بھی نہیں تھا..... حیوت قد<sup>رے</sup> یجی تھی اور اس کے جالے نیچے تک لٹکے ہوئے تھ ..... عجیب پر اسر ار اور ڈراؤٹا اجرا تھا..... میں نے سو حپاشایداس تابوت کے اندر سے کوئی راستہ ان منحوس غاروں ہے باہر نگ ہو ... میں ڈرتے ڈرتے تابوت کے قریب گیااور نیم اند ھیرے میں جھک کربڑے <sup>عور ک</sup>

تم کی دفت محسوس نہیں ہورہی تھی، لیکن باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا ..... کسی وت خیال آتاکه یمی جگه میرامدفن بن جائے گی اور میری لاش تک کسی کونه مل سے گی۔ ٹرین میں ملی ہوئی اداس آئھوں والی لڑکی پر مجھے کسی چڑیل کا شبہ ہونے لگاجو مجھے اپنی مکراہٹ کے جال میں پھنسا کر اس جہنم میں لے آئی تھی....کی وقت سوچنا کہ نہیں اس مل ال لزكى كاكيا قصور بيسب يرسب كي مجه مير ع كناه كى سز اللى بيسب مجهدات آپ کوہندو ظاہر نہیں کرنا چاہئے تھا.....اگراپئے آپ کو ہندو ظاہر نہ کرتا تو بڑی آسانی ہے جے دیو کے آگے ان منحوس غاروں میں آنے ہے انکار کر سکتا تھا.....کین مجھے میر اشوق فضول بھی لے ڈوباتھا کہ ذراان پراسر ار غاروں کی سیر کی جائے..... میں ایک طرف ہٹ کر دیوار کے ساتھ بیٹھ گیااور خداہے اپنے گناہ کی معانی ما تگنے لگا کہ میں مسلمان تھااور اپنے آپ کو بندو ظاہر کر کے میں نے گناہ کیا ہے .... میری آ تھوں میں آنسو آگئے .... وہال سے نیچے برے دالان میں آنے کا بھی کوئی فائدہ نہ تھا.... میں سخت تھک چکا تھا.... او پر سے مایوس ادر نامیدی دل و د ماغ پر حیمار ہی تھی ..... مجھ پر غنو د گی جیمانے گلی اور اس کے بعد مجھے کوئی المولّ ندر المسسمين سو گيا تھا ..... پيته نهيس يا نج وس منك سويا ہوں گايا كيك گھنے تك سو تار ہا تھا الراحانك ايك عجيب سي آوازنے مجھے جگاديا۔

میں آئکھیں کھول کر نیم اند هیرے میں اد هر اد هر دیکھنے لگا کہ یہ آواز کیسی تھی اور

ي جهير نظرنه پڙے .... مجھے يقين تھا کہ اگر اس بلا کی مجھ پر نظر پڑ گئی تو وہ مجھے زندہ نہيں کہاں ہے آئی تھی ..... یہ ایسی آواز تھی جیسے کوئی صدیوں سے بند در وازہ کھلتے وقت جریں ہو، مگر وہاں کو کی دروازہ نہیں تھا..... کچھ بھی نہیں تھا..... دیواریں اس طرح اپنی مرا ومنحوس عورت ایک بہت بڑے اونچے لیے جن کی طرح تابوت ہے آدھی باہر نکلی ساکت کھڑی تھیں ..... دالان کے وسط میں تابوت بھی دیسے کا دیبا پڑا تھا ..... وقت کا برئی تھی ادر اس کا سر حجت کے ساتھ لگا ہوا تھا ۔۔۔۔۔اس کی پیشت میری طرف تھی ۔۔۔۔۔ پھر اندازه نہیں تھاکہ دن ہے یاشام ہے یارات ہے ..... بس ایک پھیکا سالند هیرا جاروں طرز المات آہت آہت گوم کر میری طرف ہوگئی .... میں مزید سکڑ کر ستونوں کے پیچیے ہو گیا.... چھایا ہوا تھا ..... میں نے آئکھیں بند کرلیں اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا کہ ٹاملہ ال المجرواب ميري طرف تعاسب مجهاس كا چيره صاف نظر نهيس آر ما تعاسب صرف اس كي طرح سے پریشان ذہن کو تھوڑا سکون ملے ..... ابھی میں نے آئیسیں بند ہی کی تھیں کہ ا جمیں نظر آر ہی تھیں جہال دوسیاہ سوراخ تھے اور اس کے کان اس کے کند ھوں تک لئکے چر چراہٹ کی آواز پھر سنائی دی ..... میں نے بیٹھے بیٹھے جلدی ہے آئکھیں کھول دیں ا تھے۔۔۔۔۔ بند ہو نٹول میں سے دونو کیلے دانت باہر کو نکل کریٹیجے کی طرف مڑے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ تابوت کا ڈھکنا آہتہ آہتہ اپنے آپادپر اٹھ رہاہے ..... دہشت کے نے .... نوف کے مارے مجھے لینے آرہے تھے .... میں سانس لیتے ہوئے بھی ڈر رہا تھا.... مارے میر اجم سر دیڑ گیا..... میں اٹھ کر وہاں ہے بھاگ بھی نہیں سکتا تھا..... میرے دل مذاجانے کیا وجہ تھی کہ انجمی تک اس نے مجھ پر حملہ نہ کیا تھا ..... ثاید میں اے نظر نہیں د هز کن تیز ہو گئی..... حلق خشک بلکه کرواہو گیا..... تھوڑی دیر تا بوت کو دیکھتار ہا..... تاہر، آرا قا، کونکہ اس کی آنکھیں نہیں تھیں .... آنکھوں کی جگہ دوسیاہ گڑھے نظر آرہے كادْ هكنا آہت آہت گھلتے گھلتے ايك طرف كودْ هلك گيااور چاروں طرف گهراساڻا چھاگيا۔ نے ..... جمھے اس بلا کے سانس لینے کی صاف آواز آرہی تھی ..... جب وہ سانس اوپر کو تھینجق یه بردا گهرا، سر د اور ڈراؤنا سناٹا تھا ..... میرا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی امھل کرا

میری نظریں تابوت پرجی ہوئی تھیں۔ میرے دیکھتے ویکھتے تا بوت میں سے نسواری رنگ کے دھو تیں کا غبار سانگنے لگا د ھواں لکڑی کے جالے کی طرح کا تھا..... پتلااور تھبمرا تھبمراسا تھا. ﴿.. تابوت کے ادبی آگر مرزی کے جالے کی طرح تن گیا ..... میں بھٹی بھٹی آئھوں سے دیکھ رہا تھا کہ تابوت؛ ے ایک انسانی سر آہتہ آہتہ باہر نکل کراویر کواٹھنا شروع ہو گیا ..... بیدایک عورت؟ تھاجس کے بال بکھرے ہوئے تھے.....عورت کاجسم بہت بڑاتھا..... یہ اوپر ہی اوپراٹن گیا..... پھراس کا سر حبیت کے ساتھ لگ گیا..... وہشت کے مارے میرا برا حال " تھا..... وہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتا تھا..... میں تابوت سے ہٹ کر دیوار کے ساتھ الی جگہ بیٹھاتھاجہاں ایک تواند هیراتھااور دوسرے میرے آگے ساتھ ساتھ لگے ہو<sup>ک</sup> - تنون تھے..... میں نے سمٹ کراپنے آپ کو ستونوں کی اوٹ میں کرلیا کہ اس تابو<sup>ے وہ</sup>

*بُر* تابوت میں بیٹھے گئی۔ اباس نے مجھے دیکھ لیا تھا .... وہ تابوت میں سے باہر نکل آئی .... میں نے دیکھا کہ الوگاینچ کا دهر غائب تھا.....اس کی دونوں ہاہیں لٹک رہی تھیں.....اس کااوپر کا دهر ہوا مل لکا ہوا تھااور آہتہ آہتہ میری طرف بڑھ رہا تھا..... میر اخون خشک ہو گیا تھا ..... جسم ر الموت كى بے حسى طارى ہونے لكى تھى ..... ميس نے چيخ مارنى جابى ليكن ميرى آوازند نكل گا ۔۔۔۔ یہ کوئی چڑیل ہی ہوسکتی تھی ۔۔۔۔۔ وہ میرے بالکل سامنے آکررک گئی۔۔۔۔اس نے اپنا المرام فرف برهایا....اس کااب بھی مجھ سے سات آٹھ فٹ کا فاصلہ تھا....اس کا بازو مبارتا گیااور پھراس نے لیے نو کیلے ناخنوں والا ہاتھ میری گردن کی طرف بڑھایا ..... میں ا کے ہوش ہو چکا تھا.....اس عورت نما چڑیل نے مجھے گردن سے بکڑ کر زمین سے او پر

زمینی کی می آواز تکلتی تھی ...... اچانک بیہ بلا چھوٹی ہونا شر وع ہو گئی ...... وہ ینیچے ہوتی گئی اور

کی دبی دبی آوازیں نکل رہی تھیں ۔۔۔۔۔ وہ مجھے اس طرح اٹھائے تا بوت کے پاس لے آئی۔۔
پھر اس نے مجھے تا بوت میں پھینک دیا ۔۔۔۔ میں چھوٹے چھوٹے پھر ول کے اوپر گرا۔۔۔
تا بوت کی تہہ میں پھر بچھے ہوئے تھے۔۔۔۔۔ اس کے ساتھ ہی اس بلا کے حلق سے ایک بھیانک چیخ کی آواز نکلی جس کے ساتھ ہی میری بھی چیخ نکل گئی۔۔۔۔۔ اس بلا نے زور سے تا بوت کاڈ ھکنا بند کر دیا ۔۔۔۔۔ تا بوت کے اندر گھپ اند ھر اہو گیا ۔۔۔۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نہیں زندہ و فن کر دیا گیا ہوں۔۔۔۔ باہر خاموشی چھاگئی تھی۔۔۔۔۔ جس بلانے مجھے تا بوت میں نہا کیا تھا اس کے سانس لینے کی آواز بھی نہیں آر ہی تھی۔۔۔۔۔ تا بوت کے اندر میرادم گھٹے المحل سے میں نے دو تمین لیے لیے سانس لینے اور تا بوت کی حجیت پر زور زور سے کے بار المحل سے میں نے دو تمین بار ڈھکنے کو اٹھا نے کی کو شش کی گر دہ اس طرح بند ہو گیا تھا جیے اب

میں تابوت کی حیت اور دیواروں پر بھی ہاتھ مار رہا تھا اور چلا بھی رہا تھا کہ جھے ہا تھا اور جلا بھی رہا تھا کہ جھے ہا تھا ہے۔ نکالو ..... جی اپنی فامونا کالو ..... جی باہر نکالو ..... جی کہ کے قد موں کی آواز سائی وی ..... میں فامونا ہو گیا ..... کوئی تابوت کے قریب آرہا تھا .... یہ سوائے اس منحوس بلا کے اور کوئی نبیہ ہو سکتا تھا ..... جمھے اپنی حالت پر رونا آرہا تھا کہ میں خواہ مخواہ کیوں سٹیشن پر ٹرین سے اتر گیا اگر اتر بھی گیا تھا تو مجھے جو دیو کے ساتھ ان غاروں کود کھنے نہیں آنا جا ہے تھا ..... باہر ۔ کس عورت کی آواز آئی۔

"گھبر اؤنہیں..... میں تابوت کھول رہی ہوں"۔

نہیں کھلے گا۔

یہ آواز کمی عام عورت کی تھی۔۔۔۔ اس بلاکی آواز نہیں تھی۔۔۔۔ میں کان لگاگر۔

لگا۔۔۔۔ باہر سے تابوت کا شاید کوئی کنڈا پھر سے توڑا جارہا تھا۔۔۔۔۔ پھر تابوت کاڈھکنا گی۔۔۔۔۔ ڈھکن کے اٹھتے ہی ایک دم دن کی روشنی ہو گئی۔۔۔۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا دالان میں دن کی روشنی نیھیلی ہو گئی۔ تھی۔۔۔۔ میر سے سامنے ایک لڑکی ہاتھ میں چھڑی کھڑی تھی۔۔۔۔ میر سے سامنے ایک لڑکی ہاتھ میں چھڑی کھڑی تھی۔۔۔۔ میں دولک ہو تھی بڑا۔۔۔۔ کہ کھڑی تھی۔۔۔۔ میں جو تک پڑا۔۔۔۔ کھڑی دی والی اداس آ تکھوں والی لڑکی تھی جس کے عشق میں دیوانہ ہو کر میں ٹرین سے انزکر بین والی اداس آ تکھوں والی لڑکی تھی جس کے عشق میں دیوانہ ہو کر میں ٹرین سے انزکر

191 ہجیج چیچے چل پڑا تھااور آخراس مصیبت میں میمنس گیا تھا..... لڑکی بھی مجھے حمیرانی سے ہج<sub>ر</sub>ی تھی.....اس نے بھی مجھے بہچان لیا تھا..... کہنے لگی۔ «تمریل گاڑی میں تھے.... یہاں کیسے آگئے؟"۔

امیں ہے کیا کہتا کہ میں وہاں کیے آگیا تھا..... میں تابوت سے باہر نکل آیا تھا.....
میں اے کیا کہتا کہ میں وہاں کیے آگیا تھا..... میں تابوت سے باہر نکل آیا تھا.....

بی بارا ماحول ہی بدل گیا تھا۔۔۔۔۔ اند حیرا غائب ہو گیا تھا۔۔۔۔۔ دیواروں کے اوپر قدیم مرز کے روشن دان کھل گئے تھے جن میں ہے دن کی روشنی اندر آر ہی تھی۔۔۔۔۔ حیمت کے ماتھ پہلے جو جالے لئک رہے تھے وہ اب غائب ہو گئے تھے۔۔۔۔۔ میں نے لڑکی ہے یو چھا۔

"میں کہاں ہوں؟"۔

"تم ہوگی مت کے پہاڑی والے پرانے مندر میں ہو ..... میں پہاڑی پر جڑی ہوٹیاں اسلی کرنے آئی تھی کہ مندر میں سے کسی کے چلانے کی آواز سن کراد ھر آگئ"۔

"سب سے پہلے مجھے بہال سے باہر نکالو"۔

وہ مجھے لے کر دالان کی دوسری طرف گئی تو وہاں دروازہ تھا جس کے کیواڑ نہیں نے ۔ نے ۔۔۔۔۔ باہر دن کی روشنی بھی دوشنی تھی ۔۔۔۔۔ میں سوچنے لگا یہ سب پچھ جو میرے ساتھ ہوا ہوا کہ کہیں میں نے دن کے وقت کوئی ڈراؤناخواب تو نہیں دیکھا۔۔۔۔۔ پہاڑی کی ڈھلان اتر کر ہم نے آگئے ۔۔۔۔۔ میں نے لڑکی ہے کہا۔

"یہاں جو شمشان بھومی ہے .....اس کے باوے کا لڑکا جے دیو مجھے رام جی کے غار 'کھانے لایا تھا.....وہ غار کس طرف ہیں''۔

ار کی کہنے لگی۔

"ومٹیلے کے دوسری طرف ہیں..... چلومیں تمہیں وہاں لئے چلتی ہوں"۔ میں نے یوجھا۔

"ال مندر میں تابوت کیول پڑا ہے ..... مندرول میں تو مورتیال ہوتی ہیں ..... بید

تابوت کہاں ہے آگیا؟"۔

لڑ کا ایک لیچے کے لئے خاموش ہو گئی ....اس نے کوئی جواب نہ دیا ..... پھر کہنے گلہ

"ختهبیںاس طرف نہیں جانا چاہئے تھا"۔

ہم ملے کی ڈھلان پر اس جگہ آگئے جہال سے غار شروع ہوتے تھے .... باہر بندر كھڑ اتھا.... مجھے دیکھتے ہی بولا۔

"تم کہاں چلے گئے تھے ....میں نے تمہیں بڑا تلاش کیا"۔

" تمہارے غاروں میں بھٹک گیا تھا ....اس نے مجھے باہر نکالاہے"۔

"كسنے؟"ج ديونے يو حيا۔

میں نے پلیٹ کر دیکھا تو اداس آنکھوں والی لڑکی وہاں نہیں تھی..... وہ تو جیسے کی

چھلاوے کی طرح احالک غائب ہو گئی تھی .... ج دیو جیران تھاکہ مجھے کون می لڑکی غاردل میں سے نکال کر لائی ہے اور میں جیران ہور ہاتھا کہ اداس آئھوں والی جو لڑکی مجھے تابوت

میں سے نکال کر لائی تھی وہ کہاں غائب ہو گئی ہے .... ج دیونے بو چھا۔

"تم كس الركى كى بات كرر ہے تھے؟"-

میں نے اے اداس آتھوں والی لڑکی کا حلیہ تبایا تو میں نے ویکھا کہ اس لڑ کے کاچرا

زر دیژگیا....کہنے لگا۔

"وه تتههیں کہاں ملی تھی؟"۔

مں نے اس سے بہت کچھ جھپالیا ..... صرف اتنا بتایا کہ بید لاکی مجھے یوگ مت پہاڑی کی ویری جانب ملی تھی اور اس نے مجھے یہاں تک کا راستہ بتایا تھا..... جے دیو خاموش

بوكيا..... تھوڑى دىر بعد كہنے لگا۔ "میرے ساتھ گھرچلو"۔

"وہ مجھے اپنے شمشان بھومی والے کوارٹر میں لے گیا.....اس نے در وازہ بند کر لیا اور

"اس مکان کے باہر مت نکانا .... میں پتاجی کو بلا تا ہوں"۔

میں نے حیران ہو کر یو حیا۔

"آخربات کیا ہے ..... مجھے بھی تو ہتاؤ ..... تم یہ سب پچھ کس لئے کر رہے ہو؟"۔

حے دیوبولا۔

"تم بوے خوش قسمت ہو کہ اس لڑکی نے حمہیں کچھ نہیں کہااور تم جان بچاکر آگئے "۔ ج دیوی باتوں ہے اس لڑی کے بارے میں میری حیرانی اور میر انجسس بوصتا جارہا تما .... مين نے يو حصار

"بياتم كيا كهدرب مو"-

"موہن بھیا!وہ لڑکی جو تمہیں غاروں میں ہے نکال کر لائی تھی وہ ایک بھٹکی ہوئی آتما ا اس کا نام تر شناہے .... وہ جس آدمی کو و کھائی دیتی ہے وہ آدمی اگلے روز مرجاتا الم الله مرے توتر شناکی بھٹکی ہوئی آتماخود آکراہے مارڈالتی ہے ۔۔۔۔ابتم یہال سے

باہر نہ نکانا..... میرے پتاجی ابھی آکرتم پر ایسا جاد و ٹونہ کردیں گے کہ ترشنا تمہارا پھھ کہر بگاڑ سکے گ۔

اس سے پہلے کہ میں جے دیو سے پھھ اور پوچھتاوہ در وازہ کھول کر باہر نکل گیا .....م جیرت میں گم ہو گیااور سوچنے لگا کہ کیاوا تھی ہے لڑی کوئی بھٹکی ہوئی روح ہے؟ اور جس کی کہ ملمان ملتی ہے وہ اگلے روز مرجا تا ہے اور اگر نہ مرے تو یہ خود آکر اسے ہلاک کر دیتی ہے؟ مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ ساری کہانی مجھے جھوٹی لگ رہی تھی ..... ہندولوگوں کا عقیدہ بڑا کرز ہوتا ہے ..... وہ اس قتم کے تواہمات پر زبر دست یقین رکھتے ہیں ..... مجھے جو دیو کی باتوں پر جیرانی ضرور ہوئی مگریقین بالکل نہیں آیا تھا .... یہ کہانی مجھے الف کیلی کسی کہانی کی طرن گلی مگریہ کہانی ہی تھی ..... محض آیک کہانی جے لوگوں نے بنی طرف سے مبالغہ شامل کر کے پچھ کا پچھ بنادیا تھا ..... اس قتم کی من گھڑت اور مبالغہ آ میز کہانیاں میں پہلے بھی ان علاقوں میں ہندولوگوں کی زبانی بہت سن چکا تھا۔

اسے میں جو دیو اپنے و بلے پتلے بوڑھے باپ کو لے کر آگیا.....اس نے اداک آگھوں والی لڑکی ترشنا کے بارے میں جو نئی کہانی سنائی وہ یوں تھی کہ ترشنا کے مال باپ بچپنا میں ہی مرکئے تھے..... وہ اس گاؤں کی رہنے والی تھی اور اپنے ماں باپ کی واحد اولاد تھی.... ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کے دادانے اس کی پرورش کی ..... جب وہ جو ان ہوئی توداد نے گاؤں کے ایک لڑکے ہے اس کا بیاہ کر دیا ..... شادی کی پہلی رات اس کا خاوند مرگیا اس گاؤں کے لوگ پر انی رسومات کے بوئی تختی سے پابند تھے اور ان میں بیہ طے تھا کہ اگر کو عورت کا خاوند شادی کی پہلی رات کو مرجاتا تو اس کی نوبیا ہتا دلہن کو اپنے خاوند کے ساتھ بر بیٹھ کر ستی ہو نا پڑتا تھا، یعنی اپنے خاوند کے مساتھ جو دبھی جل جانا پڑتا تھا، پہلے رہن کو جلانے کے لئے شمشان کی طرف کے جانے گئے تو ترشنا گھرے بھا گرشنا کی حرف کے جانے گئے تو ترشنا گھرے بھا گرشنا کی طرف کے جانے گئے تو ترشنا گھرے بھا گری اور اسے دریا کے گھاٹ پر جاکر دبوج لیا ..... ترشا نے خاوند کے میں من نہیں ہونا چا ہتی ..... مجھے آگ میں نہ ڈالو..... میں زندہ وجی کر کہہ رہی تھی کہ میں ستی نہیں ہونا چا ہتی ..... مجھے آگ میں نہ ڈالو..... میں زندہ وجی کی ۔ بیس میں زندہ وجی کر کہہ رہی تھی کہ میں ستی نہیں ہونا چا ہتی ..... مجھے آگ میں نہ ڈالو..... میں زندہ وجی کے اس کے بیس میں نہوں کی کہ میں ستی نہیں ہونا چا ہتی ..... مجھے آگ میں نہ ڈالو..... میں زندہ کے بعد کی کے دورا کے گھاٹ پر جاکر دبوج لیا ..... میں نہوں کو اس کے بیس میں نہوں کی کھیں سے نہیں ہونا چا ہتی ..... مجھے آگ میں نہ ڈالو..... میں نہوں کو اس کے بیس میں نہوں کی کھی کہ میں ستی نہیں ہونا چا ہتی ..... مجھے آگ میں نہ ڈالو..... میں نہوں کی کھی کہ میں ستی نہیں ہونا چا ہتی ..... میں تو کہ کو اس کے بیانے کی کے دورا کے گھائے کی کو اس کے کہا کے دورا کے گھائے کر کہا کے دورا کے گھائے کی کر کہا کے دورا کے گھائے کر کر کھائے کر کے دورا کے گھائے کر کہائے کر کر کھائے کر کھائے کر کی کر کے دورا کے کر کر کھائے کر کے کر کھائے کر کھائے کر کر کے کر کر کھائے کر کر کھائے کر کے کر

ہ ہیں ہوں، مگر وہاں اس کی فریاد کون سنتا تھا .....اس کا بوڑ ھادادا بھی اسے نہیں بچاسکتا تھا، ، خانجہ لوگوں نے تر شنا کو زبر دستی اٹھا کر چہا کی کٹڑیوں پر ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کے خاوند کی ، ان کے ساتھ لٹادیااوراس کے اوپر کھی چیٹرک کر آگ لگادی ..... کہتے ہیں کہ آگ لگتے ہی ز شای خوفناک چیخ بلند ہوئی اور وہ تڑپ کر بالکل سیدھی کھڑی ہوگئی....اس کے دونوں ہتھ دونوں پاؤل لوہے کے تارہے بندھے ہوئے تھے ....اس کے کپڑوں میں آگ لگی ہوئی می .... شعلے اس کے جسم کو جلارہے تھے ..... لوگوں نے دیکھا کہ ترشنا آگ کے بگولے کی طرح چتا کے اوپر گھومنے لگی اور گھومے گھومتے وہاں کھڑے لوگوں کی طرف بڑھی ....اس ی چنیں بلند ہور ہی تھیں ..... لوگ جو تیاں چھوڑ کر بھاگ اٹھے ..... لڑکی تر شنا کے سارے جم كوآگ لكى بوكى تھى ..... وه بكولے كى طرح كھوم رہى تھى ..... كھومتے كھومتے وہ شمشان گھاٹ کے احاطے میں چکر لگانے آئی ..... پھر وہ زمین پر گر پڑی اور جل کر راکھ ہو گئی ....اس ی را کھ اور ہٹیاں ساری رات چتا کے پاس پڑی رہیں..... صبح اس کا بوڑھا دادا اپنی بوتی کے پول، یعنی ہڑیاں اور راکھ لینے آیا تاکہ وہ انہیں دریامیں بہاسکے ....اس کے ہاتھ میں مٹی کا چوٹا سا گھڑا تھا.... ج دیو کا باپ اے اس جگہ لے گیا جہاں اس کی پوتی ترشنا آگ کے شعلوں میں لیٹی زمین پر گر کر جل کر راکھ ہوگئی تھی ..... وہاں ترشنا کی ہڈیاں اور راکھ پڑی تھی ۔۔۔۔ جو دیو کا باپ اشلوک وغیرہ پڑھتے ہوئے ترشنا کے پھول اٹھاکر مٹی کے برتن میں ڈالنے لگا.... ہے دیو کے باپ کا کہناہے کہ جب وہ ترشناکی ہڈیاں اور راکھ سمیٹ کربرتن میں ڈال چکا تواس نے جہاں تر شنا جل مری تھی وہاں تر شنا کو زمین پر کیٹے ہوئے دیکھااور ڈر کر بیچے ہٹ گیا..... تر شنا کے دادانے یو حجا۔

"کیاہوا پجاری جی؟"۔

لوں گی اور پھر غائب ہوگئ تھی ..... ہے دیو کے باپ نے بتایا کہ بھی بھی بھی ایسا ہو تا ہے کہ آئی الکل زندہ حالت میں اپنے دادا کے ساتھ ٹرین میں بیٹھ کراپنے گاؤں آتی ہے ، حالا نکہ ان اور بھی مر چکا ہے ..... گاؤں کے سٹیٹن پر اتر کر وہ دادا کے ساتھ کیے میں سوار ہو کراپنے گاؤں کی طرف آجاتی ہے ..... اس دوران اسے کوئی نہیں دیکھتا ..... وہ کسی کو نظر نہیں آتا، جو کوئی اس کو دیکھ لیتا ہے وہ اس کے دوسرے و من مرب تو ترشناکی آتما خود آکر اسے مار ڈالتی ہے .... ہے دیو کا باپ کہنے لگا۔

"اس وافعے کو چار سال بیت گئے ہیں .....ان چار سالوں میں ترشنا کی بھٹی ہوئی آنا گاؤں کے صرف تین آدمیوں کو نظر آئی تھی .....وہ تینوں کے تینوں اگلے روز مرگئے تھ"۔ میں نے جے دیو کے باپ کو بتادیا کہ ترشنا کی بھٹی ہوئی روح مجھے ریل گاڑی میں بھی اپ وادا کے ساتھ نظر آئی تھی اور میں نے اس کے یکے کو بھی گاؤں کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ جے دیو کے باپ نے پوچھا۔

"ریل گاڑی میں کیاوہ تنہیں دیکھ کو مسکرائی تھی؟"۔ میں نے کہا۔ ... سٹیٹ سر سائٹ سر سائٹ میں میں اسٹیٹ سے مقد کا میں میں اسٹیٹ سے مقد کا میں میں میں میں میں میں میں میں میں م

"ہاں.....جبٹرین سٹیشن پررک گئی تھی اور وہ اپنے دادا کے ساتھ ڈبے سے اڑنے گلی تھی تواس نے مڑ کر میری طرف دیکھا تھااور وہ مسکرائی تھی"۔ بوڑھے باپ نے پوچھا۔

"اس کے بعد آج جبوہ تہہیں ہوگی مت کے غار کے باہر ملی تھی تواس نے تم-کوئی بات کی تھی؟"۔ میں زکما

"باں ....اس نے کہاتھا کہ میں اد ھر جڑی بوٹیوں کی تلاش میں آئی ہوں .....آؤئی تہمبیں راستہ دکھاتی ہوں اور وہ مجھے وہاں لے آئی تھی جہاں جے دیو پہلے سے موجود تھا"۔ بوڑھے بچاری نے گھبر اکر جے دیو سے پوچھا۔

"ج دیواتم نے تو تر شناکی آتماکو نہیں دیکھا؟"۔

ج دیوبولا۔ . . . . می نا نهر سواتھ میں

'' نہیں پاجی اوہ مجھے نظر نہیں آئی تھی .... میں نے بوڑھے سے کہا۔ '' ج دیو کے پاس بینچنے کے بعد جب میں نے اسے بتایا کہ مجھے بیہ لڑکی غار میں سے

"ج دیو کے پاس چیچے کے بعد جب یں ہے اسے ہ پال کرلائی ہے تو جے دیو نے پوچھاتھا کہ کون می اٹر کی؟"۔

ر مان مورد کر کہا تھا کہ یہ لڑی .....اوراس وقت ترشنا کی جھنگتی روح غائب "میں نے گرون موڑ کر کہا تھا کہ یہ لڑی

بن سے ان ربیکی تقتی ''۔

بوڑھے نے بھگوان کا شکراداکرتے ہوئے گہا۔ '' ہے بھگوان! تیری بردی کریا ہے کہ اس منحوس آتمانے میرے بیٹے کو نہیں دیکھا.....

نہیں تومیر ابیٹا بھی موت کے منہ میں چلاجا تا۔

بوڑھے نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا۔

"موہن! تم بڑی بھاری مصیب میں کھنس چکے ہو..... تر شناکی آتمانے متہیں صرف رکھاہی نہیں ہے بلکہ تم ہے باتیں بھی کی ہیں....اب تمہاراز ندہ رہنانا ممکن ہے"۔

ان کی اس قشم کی با توں پر میں دل میں ہنس رہاتھا، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا..... میرے دل میں کسی وقت میہ خوف بھی سر اٹھانے لگاتھا کہ واقعی ترشنا کی آتما جھے ہلاک نہ کردے.....ایک تو میری عمر چھوٹی تھی دوسرے جھے اس قشم کے واقعات کا کوئی تجربہ بھی

کیں تھا.... میر ااپنے رب العالمین پر ایمان بھی پختہ تھا مگر تقاضائے جری اور کم عمری کے باعث میں ول میں ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں ان کفار کے ان تو ہماتی اور جادو ٹونے کے چکر میں پھن کر کہیں سے مجھے نہ مارا جاؤں.... میرے ضمیر میں سے کا ٹنا بھی چبھ رہا تھا کہ میں نے اپنے آب کو ہندو ظاہر کر کے بہت برداگناہ کیا ہے، چنانچہ میں دل میں بار بار خداہ اپنے گناہ کی

آپ تو ہندو طاہر کرتے بہت بڑا کناہ کیا ہے، چنا کچہ ک معانی مانگ رہاتھا، چنانچہ جب بوڑھے بجاری نے کہا۔

'' موہن! تم میرے بیٹے کے دوست ہو ۔۔۔۔ میں ترشنا کی آتما سے تہمیں بچانے کی اور کی دول کا میں کروں گا۔۔۔۔ میں بچھ منتر پڑھ کر اس کوارٹر کے اردگرد چھونک دول

گا.....ان منتروں کی طاقت کے اثر ہے کل تر شنا کی بدروح اس گوارٹر میں داخل نہ ہو ہے م اور کم از کم کل وہ تم پر حملہ نہیں کر سکے گی ..... میں بھی ان لوگوں کی مشر کانہ ہا توں ہے جاڑ ہو گیا تھا .... میں نے کہا۔

"لیکن اس کے بعد بھی وہ مجھے ہلاک کر سکتی ہے ..... میں کہاں کہاں اس بدروح ہے اینے آپ کو بیا تا پھروں گا"۔

ج دیو کے باپ نے کہا۔

"اس کاعلاج ....اس کااپائے بھی میرے پاس ہے ..... میں تمہیں منتر چھونک کرا کم مېره دول گا ..... وه مېره تم اپني جيب ميس بري حفاظت سے رکھنا ..... جب تک يه مېره تمهار یاس رے گا ترشناک آتما تمہار ابال بھی بیکانہ کر سکے گی ..... بس تم صرف کسی طرح آج کی رات اس کمرے میں بندرہ کر گزاردو"۔

اس کے بعد ہے دیو کا باپ منتر پڑھتے ہوئے کوارٹر کے گرد چکر لگانے لگا.... بے داہ نے مجھے بتایا کہ پتاجی نے منتر اور اشلوک پڑھتے ہوئے کوارٹر کے پندرہ چکر لگائے ہیں ....

چکر پورے کرنے کے بعد بوڑھامیرے کمرے میں آگر بولا۔

"موہن! میں نے اپناچلہ پورا کر لیاہے .....اب تم کل سارادن اس کمرے میں بندر ہو گے .....ایک بل کے لئے بھی باہر قدم نہیں رکھو گے ..... ہے دیو تمہارے لئے بھو جن پانی لا کروے جایا کرے گا"۔

"ایابی ہوا ..... میں نے دوسرے دن اپنے آپ کو کوارٹر کے اس بوسیدہ کرے میل بند كرليا..... كسى وقت مجھے لگنا كه ميں خواہ مخواہ ان توہم پر ست لوگوں كى باتوں ميں آگيا موں .... مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہئے .... پھر خیال آتا کہ ان لوگوں کی باتیں چے نہ نگل آئیں اور ترشنا کی بدروح سے مچ گلا گھونٹ کر مجھے مار نہ ڈالے .....ایک دود فعہ میرے دل میں

خیال بھی آیا کہ میں کیوں ان لوگوں کی باتوں میں آکر کمرے میں قید ہو گیا ہوں ..... بھی یباں سے بھاگ کر سیدھا سٹیشن پر چلے جانا چاہئے ..... وہاں سے دلی جانے والی کوئی نہ کو<sup>ل</sup> گاڑی مجھے مل ہی جائے گی، لیکن میں کمرے سے باہر قدم نہ رکھ سکا ..... ہے دیو مجھے آگر

ب<sub>برادر را</sub>ت کو کھاناوغیر ہدنے گیا تھا۔

ون گزر گیا.....رات بھی گزر گئی.....اگلادن طلوع ہوا تو میں نے خدا کا شکرادا کیا کہ ے بلائل میں ۔۔۔۔ اب آ کے جو ہوگاد کیصا جائے گا۔۔۔۔ میں اس علاقے میں رہوں گاہی ر بی توز شای بدروح کہاں آئے گی ..... صبح کے وقت جے دیو کا باپ آگیا ..... کہنے لگا۔

«موہن! بھگوان کی تم پر بردی کریا ہوئی ہے کہ میرے منتروں نے تہہیں ترشناایی بلا ہے بھالیا ہے ..... یہ بتاؤ کہ رات کو وہ آئی تو نہیں تھی؟ تمہیں چینیں تو سنائی نہیں دیں؟

نہارے مینے پر بیٹھ کر تواس نے تمہاراگلاد بانے کی کوشش نہیں گی؟"۔ میرے ساتھ الیی کوئی بات نہیں ہوئی تھی ..... تر شناکی بدر وح تو خواب میں بھی مجھے نظر نہیں آئی تھی ..... میں نے جے دیو کے باپ کو بتادیا کہ پچھے نہیں ہوا....اس نے کہا۔ "میں نے اپنے گرو مہان گرو گور کھ ناتھ کے منتروں کا جاپ کیا تھا ..... ترشناکی

بدروح آکر تههیں کیے تنگ کر سکتی تھی؟"۔ "آپ کابہت بہت شکریہ ....اب میں یہاں سے چلے جانا چا ہتا ہوں"۔ "تم کہاں جاؤ کے ؟"جے دیو کے باب نے بوچھا۔

میں نے کہا۔

"میں دلی جاؤں گا ..... دلی میں میرے ما تا پیارہتے ہیں"۔

وه كهنے لگا۔ "میں کم از کم تین چار دن سے پہلے یہاں سے جانے کامشورہ نہیں دوں گا..... بہتر ہوگا

کہ تم کم از کم تین دن ہمارے پاس اس کوارٹر میں ہی رہو ..... میں منتر پھونک کر مہرہ اپنے اتھ لایا ہوں .... یہ تم اپنے پاس رکھو گے .... تمہیں کوارٹر میں بند ہونے کی ضرورت مبن ہے .... تم کوارٹر ہے نکل کر ادھر ادھر چل پھر سکتے ہولیکن میں کم از کم تین دن تمہیں ا بٰی مُرانی میں رکھنا جا ہتا ہوں۔

میں نے یو نہی کہہ ویا۔

"ليكن ميرا دلى جانا برا ضروري ب ..... مجھے گھرے نكلے كئى روز ہوگئے ہيں....

ناکہ میں نے ان لوگوں کی باتوں کو بچے مان لیا تھا، ورنہ کسی کسی وقت جب مجھے پر خالص محبت ۔ ررن محبت کا غلبہ ہو تا تواس لڑکی کی معصوم مسکراہٹ والا بھولا بھالا چبرہ میری آنکھوں

ے سامنے آجا تااور مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ بیالا کی کوئی چڑیل بھی ہوسکتی ہے، لیکن اس

ے بادجود بوگی مت کے مندر والی چزیل کا ڈراؤنامسکلہ اپنی جگہ پر قائم تھا....ا بھی ي مِن اس نتیج پر نہیں پہنچ سکا تھا کہ وہ حقیقت تھی یا میرادن میں دیکھا ہوا کوئی ڈراؤنا

ج دیو کے پتاجی نے مجھے منتروں والا مہرہ دے دیا تھا ..... جو کالے رنگ کا خوبانی کی تھل کے برابر تھا.... میں اس مصیبت کواپنے پاس نہیں رکھنا چا ہتا تھالیکن مجبور ہو کرر کھ لیا

فاکہ جہاں سب کچھ ہورہاہے وہاں سے بھی سہی۔

مزیدایک دن گزر گیا..... کوئی واقعہ پیش نہ آیا..... میں کوارٹرے نکل کر ٹہلنے کے

لئے کھیوں میں یا ندی کی طرف نکل جاتا تھا ..... اسی روز کاذکر ہے کہ شام کے قریب پچھ لوگ مر گھٹ میں جلانے کے لئے ایک مردہ لے کر آئے .... ہے دیونے بتایا کہ یہ شہر کی ا کے گانے والی طوا کف کی لاش ہے جو اس گاؤں کی رہنے والی تھی اور اس نے مرتے وقت ومیت کی تھی کہ میری لاش کو میرے گاؤں والے مر گھٹ میں نذر آتش کیا جائے ..... لاش

ك ساتھ سات آوى بى تھى .... ج ديو كے باب نے ميان پر لكريال چن وى تھيں .... مورت کی لاش کو لکڑیوں کے اوپر لٹاکراس کے اوپر لکڑیوں کی ایک اور تہہ لگاد کی .....ایک آدی نے لکڑیوں پر پیتل کی ہانڈی میں ہے تھی انڈیل دیا .....ان کے ساتھ آخری رسومات

انجام دیا.... چھے سات آدی جو طوا كف كامرده لے كرشمر سے آئے تھے ان ميں سے ايك نے چنا کو آگ و کھادی ..... تھوڑی در بعد لکڑیوں نے آگ پکڑلی اور شعلے بلند ہونے للے ....اس کے ساتھ ہی لاش لے کر آنے والے آدمی جے دیو کے باپ کو پچھے بیسے وغیرہ

کے دقت اشلوک پڑھنے والا کوئی برجمن وغیرہ نہیں تھا ..... یہ کام جے دیو کے باپ نے ہی

ال کر چلے گئے ..... میں اور جے دیو جلتی ہوئی چتاہے کچھ فاصلے پر املی کے در خت کے پنچے بنے یہ منظر دیکھ رہے تھے ....اس کا باپ چنا کو آگ لگا کر بچھ دورایک تخت پر بیٹھاناریل پی

"موہن بیٹا! میری ایک بات مان لو ..... گور کھ ناتھ کا مہرہ میں تمہیں دے رہاہوں اس کی طاقت ترشناکی آتماکو تمہارے پاس نہیں آنے دے گی .....کین میں جا ہتا ہوں کہ کہ کم تم دودن اور میرے پاس رہ جاؤ .....اس کے بعد بے شک بے فکر ہو کر چلے جانا''۔ توہم پر ستوں کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے ان کی توہمات کا مجھ پر بھی اثر ہو ک

میرے ما تا پامیرے لئے پریشان ہورہے ہوں گے''۔

بوڑھے پجاری نے سوچ کر کہا۔

تھا..... په قدرتی بات تھی اور میں کوئی پخته عمر کا آ دمی نہیں تھا..... چودہ پندرہ سال کی میر کی عمر تھی.....میں نے سوچا کہ چلود ودن اور رہ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے میں آنے والی کسی بلاسے ڈ جاؤں کیو نکہ ہوگی مت کے پرانے مندر میں میں ایک بلا کے قابو آچکا تھااور خدانے مجھے وہاں

ے نکالا تھا.....اگر خدا میری مدد نہ فرماتا تو پیۃ نہیں قبر ایسے تابوت کے اندر میر اکیاملا ہو تا..... میں زندہ بھی رہتایانہ رہتا، کیکن ایک بات میر می سمجھ میں نہیں آرہی تھی کہ جم لڑی کی بدروح کے بارے میں بہلوگ مجھے الی الی خو فناک باتیں بتا چکے تھے اس نے مند میں آگر مجھے تابوت سے باہر نکالا تھا ..... اگر وہ بقول جے دیو کے باپ کے واقعی میری مان كى دشمن تقى اور مجھے ہلاك كرنا جا ہتى تقى تو مجھے بند تابوت ميں سے كيول نكالتى؟ و بي مجھ

مرنے کے لئے چھوڑ دیتی.....اگر وہ لڑ کی ترشنا زندہ انسانی حالت میں نہیں تھی اور ان ک بدروح بھی تووہ مجھے بڑی آسانی ہے وہیں ہلاک کر علقی تھی.....جبان باتوں کا خیال آنا مجھے جے دیو کے باپ کی ساری باتیں جھوٹ لگتیں اور میرے دل سے ترشنا کی بدر و ح کافون کچھ دیر کے لئے فکل جاتا، کیکن پھر کفر غالب آ جاتااور میر انا پختہ ذہمن توہمات کا شکار ہوجا که کیا پیة تر شناکی روح واقعی کسی وقت اجانک نمود ار موکر میر اگلاد بادے۔

عجیب شش و پنج کی حالت تھی میری، لیکن میں نے وہاں مزید دودن تھہرنے کا کیک کر لیا تھا.....اب وہ اداس آ تکھوں والی لڑکی جو مجھے ریل گاڑی میں ملی تھی اور جس <sup>کے</sup> محبت ہو گئی تھی میرے دل و دماغ ہے غائب ہو گئی تھی اور اس کی جگہ ایک ڈرائ<sup>کی کہا</sup> نمودار ہو گئی تھی جو مجھے ہلاک کرنے کے لئے میرا پیچیا کررہی تھی ..... یہ سب پچھ<sup>ا آگ</sup>

ر نے جاتے ہوئے ساتھ لے جانااور ندی میں بہادینا ..... میں سونے جارہا ہوں .... تم بھی مار آرام کرو"۔

ج دیو کا بوڑھاباب چلاگیا ....اس کے جانے کے بعد بے دیو کہنے لگا۔

"موہن! ایک کام کرتے ہیں سیم صبح صبح اشنان کرنے کے لئے نہیں اٹھ سکتا..... مردہ تھوڑی دیر کے بعد جل کر راکھ ہوجائے گا..... میں سلاخوں سے انگارے ہٹا کر بوے چئے ہے مردے کی ہڈیاں اور پچھ راکھ چتا میں سے اٹھا کر مٹی کے کثورے میں ڈال کر تہمیں رے دوں گا..... تم اسے اپنے کمرے کے کونے میں رکھ دینا..... کل دو پہر کو میں لے جاکر اے ندی میں بہادوں گا..... پتا تی نے صبح پوچھا تو میں کہد دوں گاکہ میں نے صبح میں پھول

ہندولوگ اپنے مردول کی راکھ اور ہڈیوں کو پھول کہتے ہیں ..... امیر ہندو تو اپنے عزیدول کے بھول گئے دیں ہندو تو اپنے عزیدول کے پھول گنگا دریا میں لے جاکر بہاتے ہیں ..... غریب لوگ وہیں کسی ندی یا دریا میں بادیتے ہیں ..... مجھے کیااعتراض ہو سکتا تھا ..... میں نے کہا۔

" ٹھیک ہے ..... تم مٹی کا کٹور اکرے میں رکھ دینا"۔

رہاتھا.....میں نے جے دیوسے پوچھا۔ "آگ لگنے سے مر دے کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی"۔

" آدمی جب مرجاتا ہے تواس کو کوئی خبر نہیں ہوتی.....وہ تو پھر ہوجاتا ہے ....ا<sub>ل</sub> چاہے زمین میں دباد و ...... چاہے آگ میں جلاد و ..... سب ایک برابر ہے "۔ میں نرکیا۔

«لیکن آدمی کو آگ نگانا مجھے احچھا نہیں لگتا"۔ جے دیو بولا۔

"اپناپندهرم کی بات ہے ۔۔۔۔۔ ہماری ما تا تی کہا کرتی تھیں کہ جب ہم مردے کے نی بین بہادیئے تھے"۔ جسم کو آگ لگاتے ہیں تواگنی دیوی اے اٹھا کرلے جاتی ہے"۔ میں نے یوچھا۔

> " یہ اگنی دیوی کون ہے؟ ..... کہاں ہے آگر مردے کواٹھاکر لے جاتی ہے"۔ جدیونے مجھے حیرانی ہے دیکھااور بولا۔

"تم ہندو ہو کرا گنی دیوی کو نہیں جانے ؟ا گنی دیوی آگ کی دیوی ہے.....وہ آکا ثابت آتی ہے اور مر دے کے جسم کواٹھا کر آکاش کی طرف لے جاتی ہے"۔

مجھے فورا خیال آگیا کہ میں نے تو جے دیو کے آگے اپنے آپ کو ہندو ظاہر کیا ہ ہے....میں نے کہا۔

"الحيمااحيها ..... بال .... اب مين سمجه كيا .... مين بعول كياتها" \_

اتنے میں ہے دیو کا باپ تخت پوش ہے اٹھ کر ناریل ہاتھ میں لئے آیااور ہے دیو-ہنے لگا۔

"ان لوگوں میں سے عورت کے پھول اکٹھے کرنے کوئی نہیں آئے گا .... وہ کہہ ۔ بیں کہ آپ لوگ خود ہی پھول اٹھا کر ندی میں بہادینا ..... ہمیں جلدی شہر پہنچنا ہے .... رات کو مر دے کے پھول ایک کٹورے میں ڈال کر رکھ دوں گا ..... تم صبح صبح ندی پ<sup>ائٹا</sup>

کوئی آہتہ آہتہ وستک دے رہاتھا ۔۔۔۔ میں یہ سمجھاکہ صبح ہوگئی ہے اور جے دیونے دوری ا ارادہ بدل دیا ہے اور مردے کی ہڈیوں والا کثر الینے آیا ہے ۔۔۔۔ میں چارپائی سے المرا دروازے کے پاس گیا ۔۔۔۔ میں نے احتیاطا پوچھا۔

دوسری طرف ہے ایک عورت کی آواز آئی۔|

"میں جھانسی کی ککشمی طوا نف ہوں....اپنے پھول لینے آئی ہوں"۔

وہشت کے مارے میرے جسم پر لرزہ ساطاری ہو گیا ..... بیراس عورت کی آواز فم جس کے مردہ جسم کوہم شام کے وقت جلا کر راکھ کرچکے تھے۔

.

ماہرے اس عورت کی ایک بار پھر آواز آئی۔

"رروازه کھولو ..... میں جمانی کی تکشمی ہوں ..... میں اپنے پھول لینے آئی ہوں"۔ " رروازہ کھولو ..... میں جمانی کی تکشمی ہوں ..... میں اپنے پھول لینے آئی ہوں"۔

میں ایک بھنگتی بدروح کے لئے کیے دروازہ کھول سکتا تھا ..... میں وہاں نے بھاگ جانا پہنا تھا، گر بھا گئے کا کوئی راستہ نہیں تھا ..... کمرے کی صرف ایک ہی کھڑکی تھی جس میں رے کی سلاخیں گئی ہوئی تھیں ..... دہشت کی وجہ ہے میراحلق خشک ہورہا تھا ..... کمرے بی اندھیرا تھا ..... میں نے سونے سے پہلے بتی بجھادی تھی .... اشنے میں دروازہ اپنے آپ

ہیں میر اور کا جاریائی کے پیچھے حجیب گیا۔۔۔۔۔ میری آنکھیں دروازے کو دیکھ رہی مل گیا۔۔۔۔۔ میں ڈر کر چاریائی کے پیچھے حجیب گیا۔۔۔۔۔ میری آنکھیں دروازے کو دیکھ رہی تمیں۔۔۔۔دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔۔۔۔اتنے میں ایک عورت کا ہیولا سااندر داخل ہوا۔۔۔۔۔

روازے سے چند گز کے فاصلے پر رک گئی....اس نے گردن موڑ کراس جانب دیکھا جہال میں اور کی اس جانب دیکھا جہال میں جانب دیکھا جہال میں جانب دیکھا جہال میں جانب کی جائے ہے۔ میں جانب کی جائے ہے۔ میں جانب کی جانب کر جانب کی جانب کی کر کر جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کر جانب کی جانب کر جانب کر جانب کی جانب کر ج

"میرے ساتھ چلوگے ؟ میں جھانسی کے رانی محل میں رہتی ہوں"۔

مجھ پر لرزہ طاری تھا۔۔۔۔ میں اے کیاجواب دیتا۔۔۔۔۔ خوف سے میراخون خشک ہورہا آ۔۔۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ عورت نہیں ہے بلکہ <sup>کشم</sup>ی کی بدروح ہے جو مرنے کے بعدای

د نیامیں بھٹکنے لگی ہے .....جب میں نے کوئی جو اب نہ دیا تو وہ بھٹکتی بدر وس بول۔ " تمہاری آتماروی احصی ہے ..... یہاں سے چلے جاؤ"۔

اور وہ دروازے میں سے نکل گئی .....اس کے جانے کے بعد دروازہ اپنے آپ ہر ہو گیا ..... پانچ سات منٹ تک میں ائی طرح بت بنا چار پائی کے پیچھے د بک کر میٹارہا۔

ہو گیا......پانی شامی سنت ملک میں اس مرق بھی ہے اور دوبارہ نہیں آئے گی تو میں اٹھ / جب مجھے یقین ہو گیا کہ بدروح کمرے سے جاچکی ہے اور دوبارہ نہیں آئے گی تو میں اٹھ / حاریا نی پر بیٹھ گیا.....اب نیند مجھے کہاں آتی تھی.....باتی کی ساری رات حاریا نی پر بھی بیٹے /

پوروں پر بیھ یے سبب یہ سام ہوں ہوں ہوں اور تبیہ میں نے دیکھا کہ کونے میں کثمیٰ اور تبھی لیٹ کر پہلو بدلتے گزار دی ..... دن نکل آیا ..... میں نے دیکھا کہ کونے میں کثمیٰ طوا کف کی راکھ اور ہڑیوں والا مرتبان نہیں تھا ..... پہلے تو میں یہی سمجھا کہ رات کومیں نے

طوا نف کی را کھ اور ہدیوں والا مرتبان ہیں ھا .... چہنے تو یں یہ بھا کہ رات و یں۔ کوئی ڈراؤناخواب دیکھاہے ..... جب مرتبان کو غائب پایا تو مجھے یقین کرنا پڑا کہ رات کومرہ

> کشمی کی بدروح آئی تھیاوراپنے پھول لے گئی ہے۔ دن کافی نکل گیاتھا کہ جے دیو آگیا..... کہنے لگا۔

'میں مر دے کے بھول ندی میں بہا آؤں پھر اکٹھے بیٹھ کرناشتہ کریں گے''۔ ''میں مر دے کے بھول ندی میں بہا آؤں پھر اکٹھے بیٹھ کرناشتہ کریں گے''۔

میں خاموش رہا.... جے دیو میراہم عمر لڑکا ساہی تھا..... وہ اس کونے کی طرف م

جہاں اس نے شام کو خود مریتان رکھا تھا، گمر مریتان وہاں نہیں تھا.....اس نے حیران ہو<sup>ک</sup> میری طرف دیکھا.....کہنے لگا۔

"مرتبان کہاں چلا گیا؟"۔

میں پھر بھی خاموش رہا.....وہ بولا۔

'کیابات ہے موہن ..... تم خاموش کیوں ہو؟اگر صبح صبح تم نے مر تبان کی راکھا ہڈیاں ندی میں بہادی ہیں تو یہ تو ہڑی اچھی بات کی ہے تم نے''۔

میں نے کہا۔

"میں نے مر دے کے پھول ندی میں نہیں بہائے"۔

ج د بواور زیاده جیران هو کر بولا۔

" تو پھر مر تبان کہاں چلا گیا؟"۔

میں نے کہا۔ "مریتان میں جس مردہ عورت کی را کھ اور بٹریاں تھیں وہ خود اسے لے گئی ہے"۔

" ہے تم کیا کہدرہے ہو؟"۔

ج دیو میرے پاس آکر چار پائی پر بیٹھ گیا ..... جب میں نے اسے رات والا واقعہ سنایا تو روم رامنہ تکنے لگا ..... اے یقین نہیں آر ہا تھا ..... اس نے فور أ جاكر اپنے پتا جی كويہ واقعہ

" المار المالودها باك مير بياس آگيا.... كني لكا-

" کیا تم پورے و شواس کے ساتھ کہتے ہو کہ رات جو عورت اپنے پھول لینے آئی تھی اس نے اپنانام لکشمی بتایا تھا؟"۔

میں نے کہا۔

"بالکل میں پورے یقین کے ساتھ کہدرہاہوں"۔ عمر پر پر

اگريه كوئى خواب مو تا تومر تبان كو تويهال موجود نهونا چاہئے تھا"۔

"اس عورت نے کیا کہا تھا؟" بوڑھے نے پوچھا۔

یں نے کہا۔

"اس نے دروازے پر دستک دی ..... میں جاگ رہاتھا.... میں نے پوچھاکون ہے .....
در کی طرف ہے اس نے کہا.... میں جمانی کی آئشمی ہوں، میں اپنے پھول لینے آئی ہوں .... میں ڈر کر چار پائی کے پیچھے جھپ گیا، کیونکہ جمانی کی آئشمی کو توہم شام کو جلا پیکے تھے... عورت نے دوبارہ کہادروازہ کھولو .... میں جمانی کی آئشمی ہوں .... میں اپنے پھول لینے آئی ہوں .... میں ڈر کے مارے کا نپ رہاتھا.... اتنے میں دروازہ اپنے آپ کھل گیااور میل نے آئی ہوں .... میں والد مرتبان پڑا تھا.... وہ اندر آئی اور سید ھی اس کو نے کی طرف گی طرف گی بیال اس کی راکھ اور ہڑیوں والا مرتبان پڑا تھا.... اس نے مرتبان اٹھایا اور واپس چل پئی .... جروازے کے پاس جاکر اس نے میر ی طرف گردن موڑ کر دیکھا اور کہنے گی .... پڑئی۔۔۔۔ دروازے کے پاس جاکر اس نے میر ی طرف گردن موڑ کر دیکھا اور کہنے گی .... کرے ساتھ چلو گے ؟ میں جھانی کے رائی محل میں رہتی ہوں .... اس کے بعد وہ دروازے میں بند ہو گیا۔

"تم خوش قسمت ہو کہ اس کے ساتھ نہیں گئے …… اس نے ٹھیک کہا تھا کہ میں جھانسی کے مشہور طوائف تم جھانسی کے مشہور طوائف تم جھانسی کے رانی محل میں رہتی ہوں …… اس عورت کو جو حجھانسی کے رانی محل کے کھنڈر میں لے جاکر ہی گلا دبا کر مار دیا گیا تھا …… پولیس اس کے قاتلوں کو تلاش کرر ہی ہے"۔
قاتلوں کو تلاش کرر ہی ہے"۔

میں نے جے دیو کے باپ سے کہا۔

"اب میراجی یہاں سے اکھڑ گیا ہے ..... ڈرتا ہوں کہیں کسی مصیبت میں نہ مجن جاؤں اور کوئی بدروح مجھے نہ چٹ جائے .....اس لئے میں آج ہی یہاں سے چلاجاؤں گا"۔ یہ ڈے اکنے الگا

"ابھی ترشناکی بھنگتی روح کے چلے کے دودن باقی ہیں.....میر اچلہ پورانہ ہوا توز ٹنائی ۔ بدر وح تمہیں زندہ نہیں حچوڑے گی....اس لئے میری مانو اور دوون اور رک جاؤاور مجھ چلہ پوراکر لینے دو''۔

چلہ پورا کرینے دو ۔۔ گر میں نے دل میں وہاں سے فرار ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔۔۔۔۔۔ کچھ دیر بعد میں نے اور سے دیا فیصلہ کر لیا تھا۔۔۔۔۔ کچھ دیر بعد میں اس کے بعد میں وہاں سے بھاگنے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔۔۔۔۔ ہجاؤ کچھ دیر کے بعد چلا گیا۔۔۔۔۔ اس کے باپ نے مجھے کمرے سے باہر نگلنے سے بخی سے منع کیا اور اس کے چلوں وغیرہ کی کوئی پر واہ نہیں تھی۔۔۔۔ مجھے بھاؤ لگا ہوا تھا کہ یہ جگہ بدروحوں کا مسکن بن چکی ہے ، کہیں ایسانہ ہو کہ کوئی بلا میرے پیچھے گو لگا جائے۔۔۔۔ میری جیب خالی تھی ، مگر مجھے اس کی پر واہ نہیں تھی۔۔۔۔ مجھے ٹرین میں افیا مکٹ سفر کرنا تھا۔۔۔۔ میں بغیر مکٹ سفر کرنے کا عادی تھا۔۔۔۔ مجھے صرف اتنابی کرنا تھا کہ ایا اور ہو کہائی گاڑی دلی کی طرف جار ہی ہواس میں باوک ۔۔۔ بو تھا اور نہائی اور سے بھاگ کر ریلوے سٹیشن پر بہنچوں اور جو کہائی گاڑی دلی کی طرف جار ہی ہواس میں بی جو دیو تھا اور نہائی گاڑی دلی کی طرف جار ہی ہواس میں کمرے نے نکل آیا۔۔۔۔۔ او ھر او ھر دیکھا۔۔۔۔۔ وہاں نہ تو جے دیو تھا اور نہائی

باپ ہی مجھے د کھائی دیا..... موقع بڑااچھا تھا..... میں کھیتوں کی طرف چل دیا....

بی معلوم تھا ..... میں جلدی جلدی چل رہاتھا، لیکن میں نے طے کرر کھا تھا کہ اگر جے استہاں کا ہاپ آ بھی گیا تو میں واپس جانے سے صاف انکار کردوں گا۔ ابیاں کا باپ آ بھی گیا تو میں واپس جانے سے صاف انکار کردوں گا۔ عمر میرے پیچھے کوئی نہ آیا ..... کھیتوں سے نکل کر میں چھوٹی کچی سڑک پر ہو گیا جو

نے زیادہ بھی کرے گا کہ مجھے سٹیشن سے باہر نکال دے گا ..... میں پکھ دیر بعد دوبارہ آ جاؤں اس سارے چکروں سے میں اس کم عمری میں ہی گزر چکا تھا ..... مشکل صرف اس وقت بن آتی تھی جب ٹرین میں ٹی ٹی ٹکٹ چیک کرتا تھا ..... میری کم عمری کی وجہ سے آج تک

ہیں ہیں۔ بہت یہ ہی ہے۔ اور کیاں کے حوالے نہیں کیا تھا.... بس وہ مجھے ٹرین سے اتار رہاتھا.....اگر اس وقت ٹرین کسی سٹیٹن پر کھڑی ہوتی تھی تو میں پلیٹ فارم پر اتر کر ادھر اوم ہوجاتا..... ٹرین چلتی تو دوڑ کر اس کے آخری ڈبے میں سوار ہوجاتا تھا..... بہتے ہرودہ

لاُن پر بغیر نکٹ سفر کرتے ہوئے میں نے اس قتم کے ایڈو نچر کئی بار کئے تھے..... مصیبت الدوت پڑجاتی تھی جب نکٹ چیکر مجھے رات کے وقت کسی ویران سے سٹیشن پرا تاردیتا تھا۔ ای وقت جربی در ترام سے از محمد کی فکی نہیں تھی مزانس میں ایسا در ناد میرود ہے۔

اں وقت چو نکہ دن تھااس لئے مجھے کوئی فکر نہیں تھی، چنانچہ میں پلیٹ فارم پراد ھر اوم گھومتا پھر تارہا ..... میں نے کریتہ پاجامہ اور چپل پہن رکھی تھی اور کوئی سامان میرے ماٹھ نہیں تھا..... پندرہ سولہ سال کی عمر تھی.....اس عمر میں کہاں سامان لے کر سفر کرتا

لیم کیا ۔۔۔۔۔ یہ گاڑی دلی جار ہی تھی ۔۔۔۔۔اس کی ایک بوگ کے اوپر جمبئی جھانسی دلی کی تعنقی گلی نوک تھی۔۔۔۔ گاڑی تھوڑی دیر کے لئے ہی رکی اور پھر چل پڑی۔۔۔۔۔ میری اس زمانے میں تم .... یہاں کے ہری چھیل کے کیلے بوے مشہور تھ ....ان پر نسواری د حبول کے نشان

ں ایکل نہیں ہوتے تھے ..... بالکل سر سبز ہوتے تھے گراندرے بے حد میٹھے نرم اور خوشبو دار ، برنے تھے ....ای طرح الکھنٹو کے شیشن پر مختلف عطریات اور پان کے قتم قتم کے وامول كى خوشبوكين بهيلى موتى تصين سسالكهنئو كاريلوك سيشن افي نفاست، نزاكت اور خوبصورتی کی وجہ سے سارے ہندوستان میں مشہور تھا.... اس کی عمارت لا مور کے ر الدے سٹیشن کی عمارت کی ہو بہو نقل تھی ....اس کے پلیٹ فارم پر پان سگریٹ کے سال بھی ہواکرتے تھے ..... پھ نہیں اب ہوتے ہیں کہ نہیں ..... یہ شال بڑے بے سنورے ہوتے تھے ..... یہاں ایک بہت بڑا آئینہ ضرور لگاہو تا تھا جس کے سامنے کھڑے ہو کر گاہک اپنے بال وغیرہ درست کیا کرتے تھے ..... پان سگریٹ کے شالوں پر اتنی خوشبو کیں اڑتی تھیں کہ آدمی کو محسوس ہونے لگنا کہ یہ پان سگریٹ کا نہیں بلکہ لکھنٹو کے مشہور عطر مازوں اصغر علی، محمد علی کے عطریات کا شال ہے۔

کلتے جاتے ہوئے جمریا کا سٹیٹن آتا تواس کے بلیٹ فارم پراترتے وقت مجھے بچر کے کو کلوں کی ہلکی ہلکی یو ضر ورمحسوس ہوتی ..... حجریا میں کو ئلے کی کا نیں تھیں اوریہاں انجن پر بقر کا کو کلہ لادا جاتا تھا .... جمبئ کے سٹیشن پر مجھے ہمیشہ ایرانی ہوٹلوں میں پی جانے والی چائے اور بارش کی خوشبو آتی کھی .... ایک جائے اوراوپر سے بارش .... بارش میں عائے .... عات میں بارش .... کہلی بارجب میں آٹھویں جماعت سے بھاگ کر جمبئی سنشرل کے سٹیٹن پر پہنچاتھا تو مجھے بارش اور جائے کی اس خو شبونے ریلوے سٹیشن سے باہر نہیں نظنے دیا تھا.....اسی طرح سری لٹکا کے دارالحکومت کولمبو کی طرف سفر کرتے ہوئے راہتے میں ایک چھوٹے سے جنگلاتی ریلوے سٹیشن پر گاڑی رکی تواس وقت بارش ہورہی تھی اور سیتن کے سرخ مٹی والے پلیٹ فارم سے مٹی اور انٹاس کی خوشبو آرہی تھی ..... تھوڑی ہی در بعد وہاں انناس بیجنے والی سلونی لڑ کیاں آگئی تھیں ....انہوں نے کیلیے کے سبز کیلیے بتوں ' کے ہوئے انناس کے قتلے رکھے ہوئے تھے اور آواز لگار ہی تھیں ..... یا نمین ایپل سر فائیو مینٹ سر!و ری سویٹ سر!

ایک عادت رہی تھی کہ میں کسی ایک ڈیے میں تک کر نہیں بیٹھتا تھا ..... دو تین شمیش را جاتے تو میں کسی دوسرے ڈب میں چلاجاتا ..... بیہ ضرور دیکھے لیتنا تھا کہ بیہ ڈبہ تھر ڈ کلاس کان ہے ..... یہاں سے بھی گاڑی چلی تود و چار سٹیشن گزر جانے کے بعد میں تھر ڈکلاس کے <sub>ایک</sub> و ب میں آگیا..... یہاں بیضے کو جگہ نہیں تھی ..... میں دروازے کے پاس کھر اہو گیااور ہار کا نظارہ کر تااور کھیتوں، در ختوں اور پہاڑی ٹیلوں کو پیچھیے کی طرف جاتے دیکھتار ہا۔

وہاں سے دلی کافی دور تھا ..... کوئی برا سٹیشن آتا تو میں پلیٹ فارم پر اتر کر گھو منا پر شروع کردیتا..... کتابوں رسالوں کے سال پر جاکر رسالوں کی تصویریں دیکھا....فرر کلاس کے ریفر شمنٹ روم کے سامنے سے ضرور گزر تا ..... کیونکہ وہاں سے اکثر جائے ک خوشبو آیا کرتی تھی جو مجھے بری پند تھی ..... جائے آج کل بھی پاکتان میں بری معیاری الم ہے مگر اس زمانے میں کپٹن کے کئی برانڈ ہوتے تھے ..... ایک اور نج پیکو جائے ہوا کرتی تھی .....اس کی خو شبو مجھے اپنے ساتھ اڑا کر جنگلوں، سمندروں اور چائے کے ان دیکھ باغات کی طرف لے جاتی تھی .... بزے سیشنوں کے پلیٹ فار موں پر ان دنول اتنار أ نہیں ہوا کر تا تھا ..... میں س 42-1941ء کی بات کررہا ہوں..... جیرت کی بات ہادر اس کامیں نے کافی مشاہدہ کیاہے کہ اس زمانے میں ہر بڑے ریلوے سٹیشن کے بلیٹ فارم کی فضاءالگ ہوتی تھی ..... مثال کے طور پر بمبے برودہ لائن پر ہر دوئی نام کاایک سٹیشن آتا تھا .... یہ چھوٹاساشہر ہواکر تا تھااور یہاں کے لڈوبڑے مشہور تھے....اس سٹیشن کے پلیٹ فارم ب بڑی بوندی والے لڈوؤں کی ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی ہوتی تھی.....اس خوشبو میں گلاب کے عرق کی دھیمی دھیمی مہک بھی ہوتی تھی..... جو ہر دوئی کے لڈوؤں میں ڈالا جاتا تھا۔۔۔ یہاں پھیری والے ہر دوئی کے لڈولے لو، ہر دوئی کے لڈولے لو کی آوازیں لگاتے پھر<sup>تے</sup> تھے..... ان کے پاس مٹی کے کوڑے ہوتے..... ہر کوزے میں سالٹے کے سائز کے دولڈا ہوتے تے ۔۔۔۔۔ لڈوؤں پر سفید بوراچینی کی بڑی باریک سی تہہ جمی ہوتی تھی جس میں ہے لڈا کی بزی بو ندیاں زرد مو تیوں کی طرح نظر آتی تھیں،ای طرح بھوساول کے سٹیشن پرگا<sup>ڑ گ</sup> تھہرتی تو مجھے اس کے بلیٹ فارم پر ہمیشہ ہری حصیل کے کیلوں کی ملکی ملکی مہک آیا ک<sup>رل</sup>

مین نے ٹی ٹی کو ڈ بے میں چڑھتے دکھ لیا تھا ۔۔۔۔۔ آگے کوئی بڑا سٹیشن آنے والا تھا ۔۔۔۔۔
اب یاد نہیں کہ وہ کون ساسٹیشن تھا ۔۔۔۔۔ بہر حال ٹی ٹی کو وکھ کر میر ادل ایک دو بار زور سے
وھڑ کا چرمیں سنجل گیا ۔۔۔۔۔ ٹرین کی سپیڈ تیز ہو چکی تھی ورنہ میں کھڑ کی میں سے باہر چھلانگ
لگادیتا ۔۔۔۔۔۔ مسافروں کے مکٹ چیک کرتے کرتے وہ میر بے پاس بھی آگیا ۔۔۔۔ بولا ۔۔۔۔ بال

میں نے اداکاری شروع کر دی .... بھی کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالں .... بھی پاجا ہے کی جیبوں کو مُوْل آ .....اس زمانے میں ایسے پتلون نمایا جامے ہوا کرتے تھے جنہیں دو جیبیں گئ ہوتی تھیں ..... ٹی ٹی فور اسمجھ گیا کہ میں بغیر شکٹ کے سفر کر رہا ہوں ..... میں نے کہا ..... " پتہ نہیں کہا چلا گیا ..... میں نے اس جیب میں رکھا تھا۔

ٹی ٹی نے مجھے کان سے بکڑ کر کھڑ اکیااور بولا۔

"میں سب سمجھتا ہوں ..... جی تو چاہتا ہے کہ اگلے سٹیشن پر تمہیں ریلوے پولیس سے حوالے کر دوں، مگر تمہاری عمر پر ترس آتا ہے ..... بس یہی کر سکتا ہوں کہ جہاں گاڑی رکے وہاں تمہیں نیچے اتار دوں گا'۔

صرف مجھے نیچا تارنے کے لئےرکی تھی ..... مجھے نیچا تارااور آگے چل دی۔

خدا جانے میں کتنی دیر چلا ہوں گا کہ ایک ندی کا بل آگیا ..... میں بل پر سے گزر
گیا ..... سانیوں کا بھی مجھے ڈر لگا ہوا تھا ..... میں نے من رکھا تھا کہ سانپ ریل گاڑی کے

بہوں کی آواز کے عاشق ہوتے ہیں اور برسات کی را توں میں ریل کی پٹرڈی پرلیٹ کر دور

سے آتی ریل گاڑی کے بہوں کی تھر تھر اہٹ کو محسوس کر کے مست ہو جاتے ہیں .....

اورنه کسی شکنل کی بتی ہی نظر آر ہی تھی ..... پھر خداجانے ٹرین کیوں رک گئی تھی ..... شاید وہ

"لون ہو؟"\_

"میں رک گیا۔۔۔۔میں نے کہا۔

"گاڑی چھوٹ گئی تھی.....پیدل اگلے اسٹیشن پر جارہاہوں"۔ مدہ زمی الشین اتبر میں گئی مدر اس سے اس سے

وہ آدمی لاکٹین ہاتھ میں لئے اوپر میرے پاس آگیا....اس کے دوسرے ہاتھ میں لہا بانس تھا.....دیہاتی آدمی تھا، کہنے لگا۔

"اگلاسٹیش تو کوسوں دور ہے ..... راتے میں کوئی شیر چیتا مل گیا تو زندہ نہیں زےگا"۔

> میں پریشان ہو گیا..... میں نے پوچھا۔ ۔

" پھر میں کیا کروں؟"۔

كہنے لگا۔

"میرے ساتھ آؤ۔۔۔۔۔گاؤں قریب ہی ہے۔۔۔۔۔وہاں رات گزار کر صبح چلے جانا"۔

اس کے لہج میں بڑی شفقت تھی۔۔۔۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔۔۔۔ ہم کھیوں ہیں

سے گزر رہے تھے۔۔۔۔۔ ثاید دھان کے کھیت تھے، کیونکہ چاولوں کی دھیمی دھیمی خوشبوکی
وقت آجاتی تھی۔۔۔۔ایک ددمیل چلنے کے بعد ایک گاؤں کی دو تین بتیاں دکھائی دیں۔۔۔ ہوائی چھوٹا ساگاؤں تھا جس کے ہر مکان پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔۔۔۔ وہ آدمی مجھے ایک ہرائی

حویلی میں لے آیا..... یہاں اس نے در وازے کو کھٹاھٹایا..... ایک عورت نے در وازہ کھو<sup>ل کر</sup>

نند مجری آواز میں پو حیما۔ "کون ہوتم؟"۔

اس آدمی نے اپناہند ووانہ نام بتایا جو میں بھول گیا ہوں ۔۔۔۔۔ کہنے لگا۔

"بوربدارات كهواس كالك مهمان آياب"-

اوراس کے ساتھ ہیااس نے لاکٹین میرے چہرے کے قریب کر دی .....عورت نے

مجھے گھور کر دیکھااور **بولی۔** ایس

"اے اندر لے آؤ"۔

**45**0

"دلی یہاں سے کتی دورہے؟"۔ عورت نے کہا۔

"زیاده دور نہیں ہے .....اب تم سوجاؤ ..... مجھے بھی نیند آر ہی ہے"۔ وہ عورت چلی گئی ..... میں جاریائی پر لیٹ گیا ..... بہت تھکا ہوا تھا ..... فوراً ہی

و گیا .... منع صحای عورت نے مجھے جگا کر کہا۔

"اٹھو.....منہ ہاتھ دھو کرناشتہ کرلو"۔

عنسل خانہ کونے میں بنا ہوا تھا۔۔۔۔۔ میں نے منہ ہاتھ وھویا۔۔۔۔۔ عورت مجھے رسوئی میں لے گئے۔۔۔۔۔ وہاں چائے کیک رہی تھی۔۔۔۔۔ ساتھ رات کی کچی ہوئی روٹیاں اور مکھن تھا۔۔۔۔۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی۔۔۔۔خوب ناشتہ کیا۔۔۔۔۔ عورت مجھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد گھور

كرد كم ليتي تقى ..... ميں نے اس سے يو چھا۔

"یوربدارای لاریاں کہاں سے چلتی ہیں؟"۔ مجھ دہاں چھوڑ آؤ.....میرےیاس کلٹ کے پیمے نہیں ہیں"۔

عورت کے چہرے پرایک پراسرار ساتیسم نمودار ہوااور فورا ہی غائب ہو گیا ..... وہ

تازەرو ٹال ریکار ہی تھی .....کہنے لگی۔

"صحن والی چارپائی پر جاکر بیٹھ جاؤ۔۔۔۔۔ یورب داراکا آدمی تھوڑی دیر میں آئے گا۔۔۔۔۔
اب کے ساتھ چلے جانا"۔ میں چارپائی پر آگر بیٹھ گیا۔۔۔۔۔ حویلی کاماحول بڑا پر اسر ارسا تھا۔۔۔۔۔
دہال سوائے اس عورت کے مجھے کوئی دوسر اانسان ابھی تک نظر نہیں آیا تھا۔۔۔۔۔ تھوڑی ہی
دیگزری تھی کہ ایک کالے رنگ کا دبلا چلا آدمی جس نے سریر نیلار ومال باندھ رکھا تھا۔۔۔۔۔

مرن ایک صدری اور دھوتی بہنی ہوئی تھی .....عورت کے ساتھ میرے سامنے آکر کھڑا بوگیااور میراجائزہ لینے لگا.....میں اٹھ کھڑا ہوا تھا.....عورت نے مجھ سے کہا۔

" یہ شامو ہے .... اس کے ساتھ چلے جاؤ ..... یہ تمہیں خود دلی جانے والی لاری پر

ائمادے گا ..... حاؤ"۔

ا شامو کی نسواری رنگ کی آ تکھوں میں ایسی چک تھی جیسے اسے اس کا شکار مل گیا

دیہاتی نے کہا۔

''تم اے اندر لے جاکر سلاد و ..... میں صبح پورب دارا ہے مل لوں گا''۔ عورت نے مجھے سے کہا۔

"آجاؤ.....اندر آجاؤ"۔

مجھے ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ میں کسی مصیبت میں گر فار ہو چکا ہوں ..... بچے الم جسی کیسے ہو سکتا تھا ..... عورت نے ڈیوڑھی کا در دازہ بند کر دیا .... ڈیوڑھی میں دھی ارد ن والی لا لئین روشن تھی .... لا لئین کی روشنی میں عورت کی آگے ہے مڑی ہوئی ناک ہے مجھے اس پر کسی چڑیل کا گمان ہونے لگا تھا، گر اس کا لہجہ بڑا شفقت تھر اتھا .... کہنے گی۔ "میرے ساتھ آؤ .... اندر والے صحن میں جاریائی پر سوجانا ..... تم کہاں ۔

م کوی بات میں ..... یورب دارہ می مشادے گا..... تم دلی چلے جانا''۔

میں نے بو چھا۔

مو..... كمنے لگا۔

"آ جاؤبابو ..... آ جاؤ ..... تمهين دلي پنجائ ديتا هول" -

"بابوا پنجاب سے آئے ہو؟"۔

میں نے کہا۔

"ہاں ....ام تسرے"۔

"ہوں" شاموبولا ..... كوئى بات نہيں سب ٹھيك ہوجائے گا۔

جیپ کھیتوں کے در میان بنے ہوئے کیے رائے پر گرواڑاتی چلی جارہی تھی۔۔۔۔۔۔ نے محسوس کیا کہ جیپ گاؤں کی طرف جانے کی بجائے اے ایک طرف جھوڑ کرائا۔ آگے نکل گئی ہے۔۔۔۔۔ میں نے جھجکتے ہوئے شاموے پوچھاکہ لاریاڈہ گاؤں میں نہیں،

> " پورب دار اکالاری اڈہ گاؤں ہے کچھ دور داقع ہے"۔ ابھی پہنچ جائمیں گے وہاں۔

جیپ کھیتوں سے نکلی تو چھوٹے بڑے ٹیلوں کاسلسلہ شروع ہو گیا ..... میں نے وہ ا پورب دارا کو گاؤں سے باہر لاری اڈہ بنانے کی کیا ضرورت تھی .....اس وقت آسان کہ ا جمع ہونا شروع ہوگئے تھے ..... ٹیلوں کا سلسلہ ختم ہوا تو در ختوں اور جنگلی جھاڑیوں والاآ

جنگل شروع ہو گیا.....اس جنگل کے وسط میں کھلی جگہ تھی جہاں میں نے دیکھا کہ پندرہ اُ میری عمر کے لڑکے کلہاڑیاں لئے در خت کاٹ رہے تھے.....چھ سات آ دمی بندو قیںاللہ

ان کی نگرانی کررہے تھے.....ابھی تک مجھے ان لڑکوں کے پاؤں میں پڑے ہوئے لوئے سے من مزید میں میں میں میں میں میں اور سے میں اور سے میں ہوئے

کڑے نظر نہیں آئے تھے .... میں یہی سمجھا کہ اردگرد کے قصبوں کے لڑکے ہیں جون محنت مز دوری کر رہے ہیں .... شامونے جیپ سے اترتے ہوئے کہا۔

"آ جاؤ ..... عنهیں دلی جانے والی لاری پر سوار کر ادول"۔

وہاں ور ختوں کے نیچے کھیریل کی تین چار چھوٹی چھوٹی کو ٹھڑیاں بنی ہوئی تھیں ..... ان میں ایک کو ٹھڑی لمبی تھی اور فوجی بیرک کی طرح کی تھی ..... ایک موٹا چوڑا چکلا بھاری مو چھوں والا کالے رنگ کا آدمی موٹڈھے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا ..... ایک آدمی اس کے اوّں میں بیٹھااس کی پنڈلیاں دبارہا تھا ..... سامنے تیائی پر کچھ کھیل وغیرہ تھے .... شامونے مجھ

-

"به يورب داراب ..... بيه حمهين دلي پهنياد ع كا"-

اس وقت میری چھٹی حس نے مجھے خبر دار کر دیا ..... کم بخت چھٹی حس نے مجھے خبر دار کر دیا ..... کم بخت چھٹی حس نے مجھے خبر دار کر دیتی فہر دار کر دیتی تو بری کر دی تھی ..... اگر ایک دن پہلے میہ چھٹی حس مجھے خبر دار کر دیتی تو بین اس آدمی کے ساتھ مجھی نہ جاتا جو ایک رات پہلے مجھے ریلوے لائن پر ملاتھا، لیکن اب ریہ دیگی تھی ادر جو پچھ میرے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا وہ ہونے دالاتھا۔

مجھے شامونے یورب داراکے سامنے پیش کردیا۔

یورب دارا کی آنگھیں نسواری تھیں اور ان میں سرخی کی ایک سردی لہر محسوس ہوری تھی ..... یورب دارانے مجھے سرے پاؤک تک گھور کردیکھااور پوچھا۔

"كيون بإكہاں سے آياتھا؟"۔

میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ..

"ینجاب سے"نہ

یورب دارانے شامو کی طرف دیکھ کر کہا۔

"ارے شامواے کام پرلگادے .... جا"۔

میں نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا کہ میں دلی جانا چاہتا ہوں ..... مجھے کام کی ضرورت نبر ہے ....اس پر پورب دارانے مجھے اردومیں ایک موٹی می گالی دی اور کہا۔ " حتمہ برسی نبر میں نبر میں بیر سے میں بیری نبر کی ہے۔ "

"ابے تمہیں کام کی ضرورت نہیں ہے تو کیا ہوا ..... ہمیں تو کام کی ضرورت ہے"۔ اس سے پیشتر کہ میں کوئی جواب دیتا شامو مجھے بازو سے پکڑ کر ایک کو گھڑی میں لے " پلوبے میرے ساتھ"۔

نامو مجھے کو تھڑی ہے نکال کر اس طرف بڑھا جہاں دس پندرہ لڑکے در ختوں کی رہے تھے ..... میں ٹھیک طرح ہے چل نہیں سکتا تھا، گر چلنے پر مجبور تھا....الوہ رہے میرے پاؤں کو تکلیف دے رہے تھے ..... وہاں جو مسلح پہرے دار لڑکوں کی گرانی رہے میں کا کہ جھے ان کے حوالے کر دیا گیا..... انہوں نے مجھے بھی کام پر لگادیا.... میں نے کری کا کریا گیا کا شتے دیکھا تھایا جاپانیوں کی قید میں در خت رہے لکڑی کے نال پر مز دوروں کو لکڑیاں کا شتے دیکھا تھایا جاپانیوں کی قید میں در خت بھے گلی دے کرایک تھیٹر میں نے ذراد ہر کردی تو بیچھے سے ایک پہریدار نے مجھے گالی دے کرایک تھیٹر

<sub>''د</sub>یکھاکیاہے ہے۔۔۔۔کام شروع کر''۔

اں کے تھپڑے میراہونٹ بھٹ گیا تھا۔

میں نے مجبور اور خت کا ٹما شروع کرویا ..... دوسر بے لڑکوں نے ایک نظر مجھے دیکھا فراپنا ہے کام میں لگ گئے ..... ان کے کپڑے بھٹے ہوئے تھے ..... جسم کمزور ہوگئے ..... چروں پر فاقہ کئی کے آثار تھے ..... دو پہر تک میں دوسر بے لڑکوں کے ساتھ نے کر تارہ ..... کی لڑکے کو ایک دوسر بے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی ..... اگر ان کا کرا مال کر اس کا برا حال ان کو کو گڑکا کی لڑکا کی لڑکے ہے کوئی بات کرتا تو پہریدار اسے مار مار کر اس کا برا حال بیت دو پہر کو ہمیں کھانے کے لئے وال اور باس روٹی دی گئی ..... اس کے بعد پھر بیا سے چور چور چور ہو گیا تھا ..... مرا برا حال تھا .... سارا جسم اس بیوس پر ڈال دیا بیس کے بیر ک میں گھاس پھوس پر ڈال دیا بیر ک میں صرف ایک لاکٹین روشن تھی ..... دو پہریدار بندوقیں لئے بیرک کے الادوازوں پر بیٹھے پہر ہ دے رہے تھے ..... تمام لڑکے اس قدر حکمن سے چور تھے کہ الادوازوں پر بیٹھے پہر ہ دے رہے تھے ..... تمام لڑکے اس قدر حکمن سے چور تھے کہ الکی دوسر بے بات کرنے کا ہوش نہیں تھا .... سب گھاس پھوس پر گرنے کے الکی دوسر بے بات کرنے کا ہوش نہیں تھا .... سب گھاس پھوس پر گرنے کے الکی دوسر سے بات کرنے کا ہوش نہیں تھا .... سب گھاس پھوس پر گرنے کے الکی دوسر بے بات کرنے کا ہوش نہیں تھا .... سب گھاس پھوس پر گرنے کے الکی دوسر بے بات کرنے کا ہوش نہیں تھا .... سب گھاس پھوس پر گرنے کے الکی دوسر بے بیتے ..... تمام لڑکے اس قدر حکمن سے چور تھے کہ برایک دوسر بے بیت کرنے کے الیک دوسر بے بیت کرنے کا ہوش نہیں تھا .... سب گھاس پھوس پر گرنے کے الیک دوسر بے بیت کرنے کا ہوش نہیں تھا .... سب گھاس پھوس پر گرنے کے الیک دوسر بے بیت کرنے کے الیک دوسر بے بیت کرنے کی بیت کرنے کی بیت کرنے کی بیت کرنے کا ہوش نہیں تھا .... بیت کرنے کی بیت کرنے کی بیت کرنے کی بیت کرنے کا ہوش نے کی بیت کرنے کرنے کی بیت کرنے کرنے کی بیت کر

الله رابعدی سوگئے۔ نجھے نیند نہیں آر ہی تھی .....سارابدن در د کررہا تھا ..... ہونٹ جہاں سے بھٹ گیا تھا آیا..... جہاں ایک آدمی چارپائی ڈالے بیٹھاتھا..... شامونے اس آدمی سے کہا۔ "وارانے کہاہے اس کارا تھی بندھن کردو"۔

میں نے دیکھا کہ دیواروں پر لوہ کی زنجیریں اور مختلف سائز کے پاؤل میں اور مختلف سائز کے پاؤل میں اور مختلف سائز کے پاؤل میں اور آئی اور وہال سے بھاگئے کی تربہ سوچنے لگا ۔۔۔۔ میری عقل کہہ رہی تھی کہ تم بچنس گئے ہو۔۔۔۔ شہبیں رات کے وقت الم والے آدمی کے ساتھ کہیں جانا چاہئے تھا ۔۔۔۔ اب تم بری طرح بچنس چکے ہو۔۔۔ آومی نے چار پائی ہے اٹھ کر میری ایک پنڈلی کو ہاتھ لگا کر دیکھا اور پھر ویوار پر لگئے ہو اور سے کے دوکڑے اتار کرلے آیا ۔۔۔ میں نے بچھ گھبر اہمٹ اور پچھ غصے کے ساتھ کہا۔ اور سے موج "۔۔

میشامونے کہا۔ میشامونے کہا۔

"ارے بابوایہ کلوالوہار ہے ..... تمہارے پاؤں میں کڑا ڈال کر تمہارارا کی بند کر رہا ہے ..... تم ذرا پہن کر تودیکھو"۔

جو نہی وہ آدمی میری طرف بوھا....میں جلدی سے پیچھے ہٹ گیااوراونجی آواز میں " "خبر دار جو میرے پاؤں میں کڑاڈالنے کی کوشش کی"۔

اس کے ساتھ ہی شامونے اتنی زور سے مجھے ایک تھٹر مارا کہ میں نیچ گر پڑا۔ میرے ہو نٹوں کے کنارے سے خون بہنے لگا۔۔۔۔۔ شامو مجھے گالیاں دینے لگا۔۔۔۔۔الا۔ آدی ہے کہا۔

"اے بکڑ کر ڈالواس کے پاوک میں بیڑیاں"۔

وہاں بھی زخم میں در د ہورہا تھا.... میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ میں کیوں اس آدی ک

ساتھ چل پڑاتھا، گراب بچھتانے سے پچھ حاصل نہیں ہوسکتاتھا.....صرف وہاں ہے ف<sub>ال</sub>

تركيبين ،ي سوچ سكتا تهاجو بظاهر بهت مشكل د كھائى ديتا تھا..... ايك تويهاں آس ياس كي

آبادی نهیں تھی..... سارا علاقہ ویران اور جنگلاتی تھا..... ہمیں َروز صبح اٹھادیا جاتا<sub>....ال</sub>

ا کیک گلاس چاہے کا ایک باسی روٹی کے ساتھ دیا جاتا .....اس کے بعد ہمیں جانوروں کی ط

ہائک کر جہاں کٹائی ہور ہی تھی وہاں پہنچادیا جاتا اور ہم در خت کا شنے کی مشقت میں اُ

جاتے .... مسلح پہریدار ہروفت ہاری مگرانی کرتے رہتے، اس طرح جب ایک ہفتہ گزر گرا

ِ <sub>عا</sub>گ جانا چاہتا تھا مگر بھا گئے کا کو ئی راستہ نظر نہیں آتا تھا ..... پاؤں میں بند ھی ہو ئی رسی › یہ ہے میں بھاگ مجمی نہیں سکتا تھا ..... تیسرے دن رات کے وقت وہاں ایک بہت بڑا آر کھڑا ہو گیا ۔۔۔۔ ہمیں ہیر ک ہے نکال کراس ٹرک میں جانور دن کی طرح تھونس دیا <sub>بڑک</sub> کے اندر دونوں جانب دیوار کے ساتھ لوہے کی ہمیں لگی ہوئی تھیں..... ہمارے ، کی رسیاں کھول کر ہمارے پاؤں میں لوہے کی زنجیریں ڈال کر زنجیروں کے کنڈے ٹرک ' <sub>کیل</sub> میں پھنسادیئے گئے ..... ٹرک چاروں طرف سے بند تھا..... صرف دیواروں کے اویر ن موراخ رکھے گئے تھے جن میں ہے تازہ ہوااندر آر ہی تھی..... ٹرک کے اندر اس قدر ایک دن ہم سب کے پاؤں میں سے لوہے کے کڑے اتار دیئے گئے ..... جنگل کے تقی میں فاکہ ہم سب قیدی لڑکوں کا براحال ہورہاتھا۔

آ خرٹرک چل پڑا ..... ٹرک کے چلنے سے اندر تازہ ہوا آئی تو ہم سب کی جان میں جان نا .... ڈرائیور کی سیٹ کے عقب میں ایک چوکور کھڑ کی تھی جس میں سے وہ تھوڑی نوزی دیر بعد جمانک کر قیدی لڑکوں کو دکیج لیتاتھا.....ساری رات ٹرک چاتارہا..... دن نُکلا زرک مڑک ہے ہٹ کر جنگل میں کسی جگہ کھڑ اکر دیا گیا ..... یہاں ہمیں ٹرک ہے نکال کر ا کم جگہ در ختوں کے در میان تھوڑا بہت چلایا پھرایا گیا ..... چار مسلح پہریدار ہمارے آگے نیے تے .....اس وقت ہمارے یاؤں تھے تھے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ وہ الله سكاسيديهان جمين حاسة اور باي روفي كهاني كودي كن سسايك ندى يرجمين سخت برے میں نہلایا گیا ..... اس کے بعد ہم سب قیدی او کوں کے ایک ایک یاوس میں رسی المه كرايك دوسرے سے اسى طرح باندھ ديا گياكہ ہم چل پھر تو سكتے تھے مگر بھا گئے كاسوال بحری جہاز میں سوار کراکر جنوبی افریقہ لے جائے گاجہاں ہمیں کسی گھنے جنگل کی کٹائی پر گا؛ الميدانين موتا تقا ..... بندوق لئے ايك بهريدار مروفت مارے سرير موجود موتا تھا.....

'ب<sub>ن</sub>بر کوہمیں تبلی دال کے ساتھ دوروروٹیاں کھانے کو دی گئیں.....ای طرح رات کو بھی ۔ کریک کھانادیا گیا..... جب رات کا ند حیر اچھانے لگا تو ہمیں واپس ٹرک میں مال مویشیوں الرارد هلل كر جمين زنجيرول كے ساتھ باندھ ديا گيااور ٹرك چل پاا۔

، من راتول کے سفر کے بعد ہم سمبئی بہنچ۔

ان لوگول نے ٹرک جمبئی کے ساحل سمندر ہے کچھ فاصلے پر ایک و بران جگہ پر کھڑ اکیا

سارے سو کھے در خت ہم نے کاٹ ڈالے تھے....اس کے بعد ہمارے یاؤں میں رسان بازہ دى كَنين .....رسيان اسى طرح باندهى كى تھيں كه جم چل توسكتے تھے مگر بھاگ نہيں سكتے نے ..... دودن تک ہم ہے کوئی کام نہیں لیا گیا ..... ہمیں ندی پر لے جاکر نہلایا گیا ..... پھر ب لڑکوں کو جن کی مشقت اور کم خوراک ہے پہلیاں نظر آنے گلی تھیں ایک ایک کریۃ اورایک ایک نیکر بیننے کودی گئی ....ایے لگ رہاتھا جیسے ہمیں کسی اور مہم کے لئے تیار کیا جارہا ہے۔ آخریه راز بھی کھل گیا۔ معلوم ہوا کہ ہمیں وہاں ہے ایک بوے ٹرک میں ڈال کر جمبئی لے جایا جارہا ہے جہاں ہمیں ایک اور ایجنٹ کے ہاتھوں فروخت کر دیا جائے گا اور وہ ایجنٹ ہمیں کسی طریقے۔

> دوسرے سے بات کرنے کا موقع مل گیا تھا.....اس لڑکے نے پہریداروں سے ہیربات تھی..... میں اس انکشاف پر بڑا پریثان ہوا..... میں کنو ئیں سے نکل کر کھائی میں گر<sup>نے وال</sup> تھا..... اگر ایک بار جنوبی افریقہ کے جنگلوں میں پہنچادیا گیا تو پھر ساری زندگی وہاں ہے، ا نصيب نہيں ہوگی..... سخت مشکل میں تھنس گیا تھا..... کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا....

یہ بات مجھے ایک لڑکے نے سر گوشیوں میں بتائی تھی..... اتفاق سے ہمیں ابکہ

تن .... یہاں دو آدمی آئے ..... انہوں نے ہمارامعائنہ کیااور چلے گئے ..... یہال ہمیں بتایا گیا ۔... یہاں ہمیں بتایا گیا کہ ہم جنوبی افریقہ جارہ ہیں جہاں ہم محنت مز دوری کریں گے اور ہمیں نئے کیڑے ہجی ملیں گے اور ہر مہینے اتنی تنخواہ دی جائے گی کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی چیے بھیج مکیں گئے ..... ہمیں وہاں بوری آزادی ہوگی اور ہم شہر کی سیریں بھی کر سکیں گے ..... یہ سب سر ہمیں جھوٹے دلا ہے دینے والی با تمیں تنھیں ..... ہم سب لڑکوں کو معلوم تھا کہ ہم ایک ہم ایک کو مکیں ہے دیل کر دوسرے کو کیس میں گررہے ہیں۔

میر اول یہ سوج سوج کر بیٹا جارہاتھا کہ اگر میں بھی ان کے ساتھ جنوبی افریقہ چاا گا تو پیچے میرے ماں باپ بہن بھائیوں کا تو براحال ہوجائے گا..... میں توانہیں بتا بھی نہیں سکوں گا کہ میں کہاں ہوں اور کس حال میں ہوں ..... وہ لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ میں کی حادثے میں بلاک ہو چکا ہوں ..... بچھ سمجھ میں نہیں آرہاتھا کہ کیا کروں ..... کہا جاؤں ..... میر اکیا حشر ہونے والا ہے ..... اس سے پہلے بچھے اس قتم کی سختین صورت حال بھی پیٹ نہیں آئی تھی ..... ہمیں سمندر کے کنارے ایک ویران بیرک میں بند کردیا گیا ..... ہمیں ورسرے ایجنٹ کے حوالے کردیا گیا تھا ..... یہاں ہماری گرانی کرنے والے نے لوگ تھے ..... ہمیں را نفلیں تھیں ..... برے ایجنٹ نے ہم سب کوایک تقریر کرکے فہردا کے دیرا تھا کہ اگر کسی نے ہوائے کی کوشش کی تواسے وہیں گولی مار (ی جائے گی ..... بیرک میل میں ہمارے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی گئی تھیں ..... کسی لؤے کے فرار ہونے کا سوال کا میں ہمارے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی گئی تھیں ..... کی بعد سمندر کے کنارے ایک سٹیمرآئے گا بیدا نہیں ہو تا تھا ..... معلوم ہوا کہ آد ھی رات کے بعد سمندر کے کنارے ایک سٹیمرآئے گا

جو ہمیں لے کرروانہ ہوجائے گا۔ میرے سامنے فرار ہونے کا صرف یہی ایک موقع تھا کہ سٹیمر میں سوار ہونے۔ پہلے یہاں سے کسی طرح فرار ہوجاؤں ۔۔۔۔۔ ایک بار دوسرے لڑکوں کے ساتھ سٹیم ہم مٹھونس دیا گیا تو پھر ساری زندگی اس عذاب سے نجات حاصل نہ کر سکوں گا، مگر سمھ ہم نہیں آتا تھا کہ فرار کس طرح ہوا جائے ۔۔۔۔۔ دونوں پاؤل ڈیڑھ گز کمبی زنجیر سے بندا ہوئے تھے ۔۔۔۔۔زنجیر کے ساتھ چلنا مشکل تھا، بھاگ کیسے سکتا تھا۔۔۔۔۔اس وقت ابھی ران

ہا ہر تھا۔۔۔۔ باتی جتنے بھی لڑکے تھے وہ سب ان لوگوں نے اپنے علاقے کے ادھر ادھر کے بیات سے بکڑے ہوئے تھے۔۔۔۔۔ بھی غریب کسانوں اور محنت مز دوری کرنے والوں کے رہات سے بکڑے ہوئے تھے۔۔۔۔۔ ان میں صرف میں ہی ایک پڑھا لکھا تھا۔۔۔۔ ان سب کے رویے کے فاہر ہو تا تھا کہ انہوں نے اپنی اس مصیبت کو قبول کر لیا ہوا ہے اور ان میں اتنی جرات بیں ہے کہ فرار ہو سکیں۔۔۔۔ لیکن میں ہر حالت میں فرار ہونا چاہتا تھا، لیکن فرار کی کوئی بیں ہے کہ فرار ہو سکیں دے رہی تھی۔۔۔۔ اگر تدبیر بھائی نہیں دے رہی تھی۔۔۔۔۔ اگر فریز بھائی نہیں دے رہی تھی۔۔۔۔۔ اگر فریز بھر میر اسمندر پار جنوبی نہیں ہو تا تو پھر میر اسمندر پار جنوبی نہیں کے جنگوں سے نکل کراہے وطن واپس آنا مجھے نا ممکن لگتا تھا۔۔

بیں سخت ذہنی کش مکش میں مبتلا تھااور مجھے بالکل نیند نہیں آرہی تھی۔۔۔۔۔رات آہتہ اُنہ گزرتی جارہی تھی۔۔۔۔ بہر بھی خاموشی تھی۔۔۔۔ اس خاموشی میں صرف بھی بھی مندر کی لہروں کی آواز آجاتی تھی۔۔۔۔۔ سارے لڑ کے سوگئے تھے۔۔۔۔ مجھے ان کے جلکے جلکے زائوں کی آواز آرہی تھی۔۔۔۔ میں جاگ رہا تھااور بھاگ جانے کو بے چین تھا، مگر میرے اُن میں زنجیر بندھی ہوئی تھی۔۔۔۔ میں نے ہاتھ سے زنجیر کو شول کر دیکھا۔۔۔۔ یہ لوہ کی منبوط زنجیر شقی اور اس ایک زنجیر کو تمام لڑکوں کے پاؤں میں سے گزار کر باندھ دیا گیا فلا۔۔۔ میں نے بارک کے ور وازے کی طرف و یکھا۔۔۔۔۔ مسلح بہریدار لا الثین کی روشنی میں مان نظر آرہا تھا۔۔۔۔ وہ سٹول پر بالکل سیدھا ہو کر بیٹھا ہوا تھا اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد سوئے ہوئے لڑکوں پر نظر ڈال لیتا تھا۔۔۔۔ میں نے خدا سے دعا ما گی کہ یااللہ پاک

یہ دعاما نگنے کے چند کھوں کے بعد مجھے اپنے کانوں میں کسی کی دھیمی سی آواز سائی

الکسسے پہلے میں سمجھا میرے آس پاس سوئے ہوئے لڑکوں میں سے کوئی آپس میں

الکوشیال کررہے ہیں ۔۔۔۔۔ میں نے ان پر نگاہ ڈالی ۔۔۔۔ سب سورہے تھے ۔۔۔۔۔ دوسری بار پھر

الکارہے کی اواز سائی دی ۔۔۔۔ میں عورت کی آواز تھی ۔۔۔۔ میں سنجمل گیا ۔۔۔۔ میں لیٹا

الکارہے کا اللہ کی اللہ کے الفاظ بھی الفاظ بھی الفاظ بھی اللہ کے ساتھ مجھے اس کے الفاظ بھی

2

26

صاف سنائی دیئے ....اس نے کہاتھا۔

"اٹھو.....باہر نگل آؤ.....میں باہر کھڑی ہوں"۔

میں کچھ سمجھ نہ سکا ۔۔۔۔ یہ سمجھ کر ڈر گیا کہ میہ کسی بھوت پریت کی آواز ہے۔۔۔۔ جو بڑ بار پھروہی مدھم آواز آئی۔

''ڈرو نہیں.... میں کوئی چڑیل نہیں ہوں.... میں ترشنا ہوں.... تم نے می<sub>ری آل</sub>

نہیں پہانی؟ میں تمہیں یہاں سے نکالنے آئی ہوں"۔

میں بے اختیار ہو کر اٹھ بیٹھا ..... پھر فور أخیال آیا کہ پہریدار نے دیکھ لیا تووو فی

گالیاں دینے لگے گا .... ترشانے کان میں کہا۔

" پہریدار کا خیال نہ کرو ..... میں نے اسے گہری نیند سلادیاہے "۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا ..... لاکٹین کی روشنی میں مسلح پہریدار سرنے

ڈالے سور ہاتھا..... میں آہتہ ہے اٹھااور سوئے ہوئے لڑکوں کے در میان احتیاط ہے اِزُل

اٹھا تا در وازے کی طرف بڑھا..... پہریدار سچ مچ بڑی گہری نیندسور ہاتھا اور خرائے بھی لے ...

میں اس کے قریب ہے ہو کر بیرک ہے باہر نکل آیا..... باہر آسان پر جاند لگا ہوا

تھا..... چا ندنی رات میں مجھے بیر ک کی دیوار کے پاس ایک لڑائی کھڑی نظر آئی..... میں ال کی طرف جاتے ڈر رہا تھا، کیونکہ اب بیہ بات ٹابت ہوگئی تھی کہ ترشناایک نارمل لڑ کی نہیں

ہے بلکہ واقعی ایک بدروح ہے ..... ترشنانے مجھے ایکچاتے دیکھا تو خود چل کر میرے پال

آگئ .....اس نے نیلے رنگ کی بڑی خوبصورت ریشی ساڑھی بہن رکھی تھی اور بالول مل سفید پھول سے ہوئے تھے .....وہ مسکرار ہی تھی ....اس کے لباس میں سے ایسے پھولول کا خوشبو آر ہی تھی جو میں نے بھی نہیں دیکھے تھے ....اس نے میر اہاتھ پکڑلیااور بولی-

"ميرے ساتھ آجاؤ"۔

ز شامیر ایا تھ پکڑ کر مجھے لئے ایک طرف چل پڑی۔

مجھے وہاں چار آ دمی چاندنی رات میں نظر آئے جو را نفلیں لئے نٹہل رہے تھے....میں نے زشاکواس طرف متوجہ کیا....اس نے میرے کان میں ہر گوشی کی۔

"گھبراؤ نہیں..... ہم انہیں نظر نہیں آئیں گے"۔

اور واقعی ہم انہیں نظرنہ آئے ..... ہم ان کے در میان سے ہو کر گزر گئے اور کسی نے

اری طرف توجہ نہ کی .....تر شنانے کہا۔ " میں میں نیتر ارات کیا کہ

"جب تک میں نے تمہاراہاتھ کپڑر کھاہے تم کسی کو نظر نہیں آؤ گے.....ہاتھ چھوڑ «ں گ توتم سب کو نظر آنے لگو گے "۔

میں نے پوچھا۔

" رشا! تنہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں سخت مصیبت میں بھنس گیا ہوں"۔

بھٹکی ہوئی بدروح تر شنانے کہا۔

میں نے ترشناسے کہا۔

"تم جب بہلی بار مجھے ریل گاڑی میں اپنے دادا کے ساتھ ملی تھیں تو مجھے خیال بھی اللہ میں آیا تھا کہ تم کوئی بھٹی ہوئی روح ہو ..... تم نے بھی مجھ پر ظاہر نہیں کیا تھا ..... جب تم

نے مجھے جوگی مت کی پہاڑی والے مندر کی چڑیل سے بچایا تھا تواس وقت بھی تم نے ہے ظاہر نہیں کیا تھاکہ تم کوئی بھٹی ہوئی روح ہو ....اب تم نے مجھے یہ سب کچھ کیسے بتادیا؟"

"اس کی ایک وجہ ہے ۔۔۔۔ وجہ رہے کہ تمہیں شمشان گھاٹ کے بوڑھے نے مر بارے میں بہت سی من گھڑت باتیں بتادی تھیں ....اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ میں جر

نظر آ جاؤں..... پھر میں اے دوسرے دن آ کر مار ڈالتی ہوں..... جب کہ یہ جموث ہے میں ایبانہیں کرتی ..... بس میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اب تم سے جب بھی ملا قات ہوا توتم پراپی اصلیت ظاہر کردوں گی ..... یہ ٹھیک ہے کہ میں آیک بھٹی ہوئی بدروح ہوں

مجھے چین اور سکون نصیب نہیں ہے، کیکن میں شیطانی بدروح نہیں ہول، کیونکہ میں خ زندگی میں بھی کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ مجھے میرے گاؤں کے لوگوں نے بگڑ کر جتا پر بھار

جلادیا تھا اور میں مر گئی تھی ..... میں نے کسی سے انتقام بھی خہیں لیا.... میں مصیبت زر انسانوں کی مدد کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں تاکیہ میرے گناہوں کی مزائجہ كم موجائ .... ميس نے بھى زندگى ميس بوے كناه كتے بي اور ياد ركھوجو كوئى چھوئے۔

حچیوٹا گناہ بھی کرتاہے اس کی سزامرنے کے بعد جھکتنی پڑتی ہے اور جب تک ایک گا گار روح اپیخے گناہوں کی سزا بھگت کر پاک صاف نہ ہو جائے وہ آسانوں کی پاکیزہ دنیا کمر

داخل نہیں ہو سکتی اور اس دنیا کی فضاؤں میں ہی بھٹلتی رہتی ہے ''۔

میں نے یو ٹہی یو چھ لیا۔

«تههیں میراخیال کیوں آگیاتھا؟"۔

ترشنانے کہا۔

"اس کئے کہ تم مجھے اچھے لگے تھے .... میں نے جب پہلی بار تمہیں ریل گاڑی ہم و یکھاتھا توتم پہلی نظر میں ہی مجھےا چھے لگے تھے .... بس پھر تمہاراخیال مجھے کیوں نہ آتا''۔

مجھے ترشنا کی زبانی میہ س کر بردی خوشی ہوئی کہ اگر میں اسے حیاہتا تھا تووہ بھی مجھ<sup>ے</sup> محبت کرتی تھی ......اگر وہ کوئی بھٹکی ہوئی روح ہے تو پھر کیا ہوا..... محبت بھی ایک ر<sup>وہ</sup>

ہے ہو تا ہے اور میں اپنی نوعمری کے جس جھے میں سے گزر رہا تھااس وقت انسان کی ہے۔ پن<sub>ج ہی</sub> ہو تا ہے اور میں اپنی نوعمری کے جس جھے میں سے گزر رہا تھااس وقت انسان کی

ری طرح بیدار ہوتی ہے۔ ریخ بچھے ساتھ لے کر اس علاقے سے کافی دور نکل آئی تھی ..... جنگل اور سمندر رشا مجھے ساتھ لے کر اس علاقے سے کافی دور نکل آئی تھی..... جنگل اور سمندر

چھے رہ گیا تھااور دور کچھ فاصلے پر بمبئی شہر کی روشنیاں د کھائی دے رہی تھیں ..... میں ا نے زشاے کہا۔

" بجھے اپنے بہن بھائی اور ماں باپ بہت یاد آرہے ہیں ..... میں ان کے پاس واپس جانا ہوں، مگر میرے پاس ریل گاڑی کی ککٹ خرید نے کے پییے نہیں ہیں اور میں اس وفعہ۔ بن کا سفر کرنے سے ڈر تاہوں کہ کہیں پھر کوئی ٹی ٹی مجھے راستے میں ندا تار دے"۔

تر ثنامسکرار ہی تھی..... چا ندنی رات میں اس کا چېره برا خوبصورت لگ رہاتھا، کہنے گی۔ «میں تمہیں نکٹ لے دول گی ....اس کی تم فکرنہ کرد"۔

"ابھی ساری رات پڑی ہے..... دلی امر تسر کی طرف کو دن کے وقت ہی ہمبئی سے اُزْ کا جاتی ہے .....تم ایسا کر و کہ مجھے ریلوے سٹیشن کار استہ بتاد و''۔

وہ کہنے لگی۔

"میں تہارے ساتھ ریلوے شیشن پر جاؤں گی..... مجھے متہیں ککٹ لے کر بھی تو

"بمبی کاسٹیشن تو یہاں سے کافی دور ہو گا"۔

"ہارے لئے کوئی شے دور یا نزد یک نہیں ہوتی ..... ہم تھوڑی در میں سٹیشن بہنی

باتیں کرتے ہوئے اس نے میر اہاتھ جھوڑ دیا تھا .....اس نے دوبارہ میر اہاتھ کپڑ کیا

میں نے کہا۔

ر ما الرق

وه بوگی-

«لین میں جا ہتی ہوں کہ تم اس د فعہ فسٹ کلاس میں سفر کرو"۔ سر

میں نے کہا۔

"میراطیہ اور میرالباس تو بالکل تھر ڈکلاس کے مسافروں جیسا ہے..... فسٹ کلاس مصر مدین اکل جنس آگ گا کہ میں ڈرٹر محمد کام میں اس میں نے لیک کار

کو نے میں میں بالکل اجنبی لگوں گا ..... کہیں ٹی ٹی جھے پکڑنہ لے کہ میں نے بیہ مکٹ کہاں ہے 2 اما ہے ''۔

> تر شانے ذراعضیلی آواز میں کہا۔ "میں اس ٹی ٹی کوابیامز اچکھاؤں گی کہ ساری زندگی یادر کھے گا"۔

> > میں نے کہا۔ «لک یہ نہ میں رہا "

"لکن تم تو مجھ سے جدا ہو جاؤگی"۔

"اب میں تم سے جدا نہیں ہو سکتی ..... تم نے الگ ضرور ہو جایا کروں گی مگر تم سے جدا

نېن بول گى..... مجھے تمہارا ہر وقت خیال رہے گا"۔

تم جب بھی جھے یاد کرو گے میں تم سے ملنے آ جاؤں گی۔ گھراس نے میر اہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیااور بولی۔

"تم مجھے یاد کرو گے نا؟"۔

مری عربی جذبات کے شاب کی عمر تھی .... میں اس کی محبت میں سر شار ہورہا

السمين نے کہا۔ دریت

"میں حمہیں ہر وقت یاد کروں گاتر شنا"۔ دوہری خوش ہوئی..... کہنے گگی۔ مجھے نہیں پتہ کہ پھر کیا ہوا ۔۔۔۔۔ ہم نے ایک بڑی سڑک عبور کی ۔۔۔۔۔ اس کے ہر سامنے والے میدان میں داخل ہوگئے ۔۔۔۔۔ اس میدان میں سے گزرے تو ہم بمبئی ش<sub>رک</sub> روشنیوں سے جگمگاتے علاقے میں آگئے تھے ۔۔۔۔۔ترشنانے میرالماتھ چھوڑ دیا ۔۔۔۔۔کہنے گی۔

"اب ہم بہت جلدی شیشن پر پہنچ جائیں گے"۔

"اب لوگوں کو تم نظر آنے لگے ہو ..... میں نظر نہیں آر ہی ..... صرف تم جھے ہو کتے ہو ..... وہ سامنے بوری بندر کا سٹیشن ہے "۔

میں نے نگاہیں اٹھاکر سامنے ویکھا ..... واقعی کچھ فاصلے پر سمبنی کا عظیم الشان مماریہ

والا بوری بندر سنیشن موجود تھا..... اگرچہ اس وقت رات کے دس گیارہ بجے کا وقت ہو) لیکن سر کوں پر گاڑیاں آ جار ہی تھیں ..... صرف بسیں نہیں چل رہی تھیں..... ہم ہر:

بوے چوراہے کو پار کر کے شیشن کے بوے دروازے کے سامنے آگئے ..... ترشنانے ممرا ہاتھ کپڑ لیا..... کہنے گی۔

"اب تم کسی کو نظر نہیں آرہے..... ہم بڑی آسانی ہے گیٹ میں سے گزرجائیں گے"۔ گیٹ میں ہے گزرنے کے بعد ہم پلیٹ فارم پر آگئے ..... ترشنانے میرا ہاتھ جھوڑ

دیا....کہنے گئی۔ دریت میں مرکز اور رہ

"تہہاری گاڑی اسی بلیٹ فارم پر سے جائے گی .... تم یہال بنخ پر بیٹھو .... میں تہارے گئے کی کہ کا میں تاہم ہے۔ تہارے گئے کہ ایک تہوں "۔

تر شناکی بھٹکی ہوئی روح مجھےا کیک بیخ پر بٹھاکر چلی گئی۔

میں اسے بلیٹ فارم کی روشنیوں میں گیٹ کی طرف جاتے دیکھ رہاتھا..... عجیب اِ<sup>ن</sup> تھی ..... میں اسے دیکھ رہا تھالیکن دوسر اکوئی انسان اسے نہیں دیکھ سکتا تھا..... پھر وہ میر<sup>نا</sup>

نظروں سے بھی او جھل ہو گئی۔۔۔۔ میراخیال ہے بمشکل تین منٹ گزرے ہوں گے کہ بھے دور سے ترشنا آتی نظر آئی۔۔۔۔۔ وہ میرےپاس آکر پنچ پر بیٹھ گئی۔۔۔۔اس کے ہاتھ میں ریل<sup>یک</sup>

کا ٹکٹ تھا، کہنے لگی۔ " پیرییں نیٹ کلاس کا ٹکٹ لائی ہوں ..... پیریمبئی سے امر تسر کا ٹکٹ ہے"۔

ہم باتیں کرتے رہے .....اتنے میں ٹرین پلیٹ فارم پر آکر لگ گئ..... تر شنانے ٹرین کی طرف اشارہ کر کے کہا۔

آ جانااور مجھے آہتہ سے تین بار آوازدینا ..... میں آ جاؤل گی"۔

"تمہاری گاڑی آگئی ہے ..... میرے ساتھ آؤ..... میں تمہیں خود فسٹ کلاس میں بٹھاتی ہوں"۔

تھر ڈاور انٹر کلاس کے مسافر اپنا اپنا سامان لئے ٹرین میں سوار ہونے لگے تھ ۔۔۔۔۔ فسٹ کلاس کا لیک ڈبہ خالی پڑا تھا ۔۔۔۔۔ ہم اس ڈب میں جا کر بیٹھ گئے ۔۔۔۔۔ میں نے کہا۔ ''اس سے پہلے میں نے فسٹ کلاس میں بھی سفر نہیں کیا''۔ ترشنا بولی۔

> "تم آرام سے اپنے گھر پہنچو گے تو مجھے بردی خوشی ہوگی"۔ پھر اچانک اس نے میری طرف دیکھااور کہا۔ "تمہارے پاس تو پسے بھی نہیں ہوں گے"۔ میں نے کہا۔

> > نہیںاس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔

"نہیں .....یہ کیسے ہو سکتا ہے ..... کیارائے میں تم بھو کے رہو گے؟"۔ اس نے اپنے ہاتھ کی ایک مٹھی میرے سامنے بند کی اور جب کھولی تواس میں سوسو<sup>ک</sup> دونوٹ تتے ..... کہنے گئی۔

" په تم اپنے پاس ر کھو"۔

دوسوروپے اس زمانے میں بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی.....ایک آدمی اپنی بیو<sup>ی اور پُ</sup>نْ

ے ساتھ فسٹ کلاس کے ہمارے والے ڈب میں سوار ہوا تو تر شنانے میرے کان کے ہوکر کہا۔

. "اچھا....اب میں چلتی ہوں..... پھر ملیں گے"۔

ترشانے بچھے جو دوسور و پے دیے تھے ان میں سے صرف بیس روپی ہی خرچ ہوئے تھے....باقی سارے میر ے پاس ہی تھے جو میں نے اپنی چھوٹی سی الماری میں کتابوں کے نیچے بھیاکرر کھ دیئے تھے..... اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دفعہ میں بغیر کلٹ سفر نہیں کرنا چاہتا فی ..... بھیے بنگال کے جنگل اور کلکتے کی بارشیں بہت یاد آر ہی تھیں، چنانچہ میں نے کلکتے کی فی سن فرار ہونے کا پروگرام بنانا شروع کر دیا..... تیاریاں تو مجھے کوئی کرنی نہیں ہوتی فی ..... نیاریاں تو مجھے کوئی کرنی نہیں ہوتی سن سن سے سن کی جا تھا ..... نیادہ سے زیادہ دانت ماف کرنے کے لئے ایک ٹو تھ برش جیب میں رکھ لیتا تھا ..... نیو تھیٹرزکی فلموں میں ایک ماف کرنی تھی جو مجھے بے حدا چھی لگتی تھی ..... اس کا فلمی نام جمنادیوی تھا .... یہ لیے ناکر کئی تھی جو اکثر خاموش رہتی تھی ..... کسی بھی فلم میں میں بنا نے اسے زیادہ بنی کرکہ کی تام کی باتھ ہیں دیکھا تھا ..... نیو تھیٹرزکی فلم ''زندگی'' نئی نئی ریلیز ہوئی تھی جس میں جمنا نے براسر ار خاموش نے ساتھ ہیر وئن کا کر دار ادا کیا تھا ..... اس فلم میں جمنا کے براسر ار خاموش نہوش کردار نے جذبہ عشق کے لئے جلتی پر تیل کا کام کیا۔

میں نے سوچ رکھاتھا کہ کلکتے جاکر پہلاکام یہ کروں گاکہ جمنادیوی کے درشن کروں

گا..... "زندگی" فلم کا آخری سین ہر وفت میری آئھوں کے سامنے رہتا تھا، جب جمنا جنگ<sub>ا</sub> میں دریا کنارے ایک حجو نیرمی میں آخری سانس لے رہی ہوتی ہے اور سہگل اس <sub>کے</sub> "تہہارے پاس ریل گاڑی کا کرایہ ہے؟"۔

سر ہانے بیشااے اور ی سنا تاہے .... سوجاراج کماری سوجا.... جبوہ اور ی گا چکتا ہے تو جن کی آئکھیں بند ہو جاتی ہیں اور سہگل دل گداز کہیج میں اے مخاطب کر کے کہتا ہے۔ اس نے شقیہ نظروں سے میری طرف دیکھااور پو چھا۔

سو کنیں راج کماری؟ ہمیشہ کے لئے سو کئیں؟"۔ "تم نے کہیں چوری تو نہیں گی؟"۔

اور خامو ثی ہے اٹھ کرناریل کے در ختوں میں ہے گزر تادریا کی طرف چلاجاتا ہے۔ میں نے کہا۔ میں نے ریلوے سٹیشن پر جا کر پہۃ کیا کہ کلکتے کون کون می گاڑی کس کس وقت جاتی ہے،ایک نو بجے چلتی ہے ..... دوسری گاڑی کلکتہ ایکسپرلیں ہے جورات کے وقت آٹھ بج

پٹاورے آتی ہے اور ساڑھے آٹھ بجے امر تسرے روانہ ہو جاتی ہے۔

میرے لئے رات کے آٹھ بجے والی گاڑی زیادہ موزوں اور محفوظ تھی، کیونکہ اس وقت والدصاحب کے جاسوس مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے..... والدصاحب کے یہ جاسوس کوئی

پیشہ ور جاسوس نہیں تھے اور میرے پیچھے ہر وقت میری جاسوس نہیں کرتے تھے .....اصل

میں والد صاحب کے جانبے والوں کا حلقہ براوسیع تھا .....ان میں ہر قتم کے لوگ شامل تھے۔ چنانچہ ریلوے سنیشن پر بھی والد صاحب کے دوست موجود تھ ..... یہ لوگ مجھے دیکھتے ہا

سمجھ جاتے تھے کہ میں گھرے فرار ہورہاہوں ..... میری شہر تش بھی الیم ہی تھی، چنانچہ دہ

مجھے سٹیشن پر ہی روک لیتے تھے.....رات کے وقت رملوے سٹیشن پران لو گوں سے ن<sup>کا کر نگلا</sup> جاسکتا تھا ..... یہ سوچ کر میں نے رات کی گاڑی پر فرار ہونے کا پروگرام طے کر لیا۔

ایک دن پہلے میں نے اپنے جو توں کو خوب پالش کیا.....ا پنار ومال بھی دھو کر استر کا کر لیا..... دوسرے دن مجھے امر تسر ہے بھا گنا تھا..... مجھے بڑی خوشی ہورہی تھی کہ کل بی ایک اورایڈو نیر پر حمله آور ہونے جارہا ہوں۔

بھاگنے کا میں نے سوائے اپنے جھوٹے آر شٹ بھائی مقصود کے اور کسی ہے ذکر نہیں کہا تھا.....اب کو میں نے اس لئے راز دار بنالیا تھا کہ وہ بھی سکول اور گھرے بھاگ جانے کے

پروگرام بنایا کرتا تھا مگر بھاگا بھی نہیں تھا..... جب میں نے اسے بتایا کہ میں اس بار کلنتے <sup>جار ہ</sup>

ہوں اور نیو تھیٹرز کی ہیر وئن جمنادیوی ہے بھی ملوں گا تووہ بڑاخوش ہوا ..... کہنے لگا۔

میں نے اسے بتادیا کہ میرے پاس ڈیڑھ سوسے زیادہ روپے موجود ہیں۔

"بالكل تبين .....ي مير اين يسي بين" ـ

" تمہارے پاس یہ پیسے کہاں ہے آگئے ہیں؟"۔

میں نے کہائہ

" پرسوں میں کمپنی باغ کی سیر کررہاتھا کہ ایک جگہ کسی کا بٹوہ گراہواد یکھا.....اٹھا کر کھولا تاسين ايك سواسى روي تح ..... ميس نے بودو بين چينك ديااور پياي اينياس كو كئے "\_

میں آر شٹ بھائی کو ترشنا کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا..... آر نشٹ بھائی مجھ ہے دوڈھائی سِال ہی چھوٹا تھااور ہماری آ لیس میں بڑی دوستی تھی..... ہم دونوں کامز اج بھی ایک ى قتم كا تھا..... وہ بھى روما نئك ٹائپ كا تھا..... ميں بھى روما نئك ٹائپ كا تھا..... بارش اور نيو قیرُ زے گانے اور فلم چر لیکھا کے گیت میری طرح اسے بھی بہت بیند تھے.....وہ واٹر کلر

مِن جنگلول اور سمندروں کی تصویریں بھی بنایا کر تا تھا..... تصویریں بنا بنا کرا نہیں لپیٹ کر اپنے لکڑی کے صندوق میں رکھ دیتا تھا..... سوائے میرے کسی کو دکھا تا نہیں تھا..... کسی کے للنے تصویر بھی نہیں بناتا تھا..... تصویر بناتے وقت اگر کوئی اس کے پاس آکر تصویر دیکھنے

لْكَاتْهَا لَوْ آرنشك بِها فَي كا چِبره غصے مِيں لال ہو جا تا تھااور وہ سِخت کہجے مِيں تصویرِ دیکھنے والے کو فجم ک دیتا تھا کہ تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟۔

"یار! چر کیکھاکی فلم بھی کلکتے میں ہی بنی تھی ....اس فلم میں رام ولاری نے بڑے

ز بر دست گانے گائے ہیں.....اگر ہو شکے تو کلکتے میں رام دلاری کو ضرور مکنا''۔ میں نے کہا۔

"سب سے پہلے تو میں جمناد یوی سے ملوں گا.....اس کے بعد کوئی دوسر اکام کروں گا"۔ آرنسٹ بھائی نے کہا۔

"میں سٹیشن پر تمہارے ساتھ چلوں گا"۔

میں نے اسے کہا کہ اگر ہم دونوں ساتھ ساتھ ریلوے سٹیشن پر گئے تو کوئی نہ کوئی جاسوس ضرور ہمارے پیچھے لگ جائے گااور پھر والد صاحب کو خبر کردے گااور میں کلکتے نہیں حاسکوں گا..... آر ٹسٹ بھائی بولا۔

مھیک ہے..... پھرتم اکیلے ہی چلے جانا"۔

میں نے قمیض پاجامہ پہن رکھا تھا۔۔۔۔ پاجامہ پتلون ٹائپ کا تھا جس کی دو جیبیں تھیں۔۔۔۔۔ایک جیب میں ایک سوای دو چیبی تھیں۔۔۔۔۔ایک جیب میں ایک سوای دو پ تھیں۔۔۔۔۔ گاڑی یعنی کلکتہ ایک پر ایس دات کے ساڑھے آٹھ بجے چھوٹی کا غذ میں لیبیٹ کررکھ لئے۔۔۔۔۔ گاڑی یعنی کلکتہ ایک پر اس کرات کے ساڑھے آٹھ بجے چھوٹی تھی۔۔۔۔ میں ساڑھے سات بجے ہی گھر سے نکل گیا۔۔۔۔۔ پچھ دیر تک کمپنی باغ میں پھر سامیشن پر آگیا۔۔۔۔۔ ٹیلی گیا۔۔۔۔ پھر سٹیشن پر آگیا۔۔۔۔۔ شیشن کی ایک جانب کھڑے ہو کر میں نے بڑی ہو شیادی سے جائزہ لیا کہ وہاں کوئی اپنا محلے داریا داقف تو نہیں ہے۔۔۔۔۔ مجھے کوئی ایسا آدی دکھائی نہ دیا۔۔۔۔۔ میں او پر سے ہو کر بکنگ ونڈو پر آگیا۔۔۔۔۔امر تسر سے کلئے تک کا تھر ڈکلاس کا کلٹ لیا اور تیز چینا گیٹ میں ہے گرز کر بلیٹ فارم پر آگیا۔۔۔۔۔ بلیٹ فارم پر آتے ہی میں آخری سرے تیز چینا گیٹ میں ہے گرز کر بلیٹ فارم پر آگیا۔۔۔۔۔ بایک اس کی بیٹ فارم پر آتے ہی میں آخری سرے

گھڑی گئی ہوئی تھی.... میں تھوڑی تھوڑی دیر بعدا ہے دیکھ لیتا تھا۔ لا ہورکی طرف سے جب کلکتہ ایکسپریس شور مچاتی پلیٹ فارم میں داخل ہوئی تو جس پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا..... ٹرین رکی تو میں تھر ڈ کلاس کا ڈبہ تلاش کرنے لگا.... مسافرو<sup>ں کا</sup> کافی رش تھا..... آخر مجھے تھر ڈ کلاس کا ایک ڈبہ نظر آگیا..... میں بھی دوسرے مسافرو<sup>ں ک</sup>

پر جاکر ایک چنی پیٹے گیا ..... وہاں اردگر دکوئی آدمی نہیں تھا .... جب گاڑی کے آنے میں

یا نج سات منٹ رہ گئے تو میں اٹھ کر وہیں بنج کے بیچھے طہلنے لگا..... پلیٹ فارم پر بہت بڑگا

ماتھ دھکے کھا تاڈ ہے میں داخل ہو گیااور سیٹ پر بیٹھنے کی بجائے ڈ ہے دوسرے دروازے کے پاس جاکر فرش پر ہی بیٹھ گیااور ٹرین کے چلنے کی دعائیں ماتکنے لگا ..... میں نے اپنا چبرہ روازے کی طرف کرر کھاتھا تاکہ اگر کوئی کھڑکی میں سے جھانک کراندرد کیھے تو میں اسے نظر بیٹھے ہے کوئی آواز نہ دے دے کہ کہاں جارہے ہوتم ؟۔



"ہاں"۔ کینے لگا۔

"میرے ابو کو نہ بتانا ۔۔۔۔۔ کہہ دینا میں ذکریا سٹریٹ والے رشتے داروں کے ساتھ ں"-

چنانچہ جب ہے ہے والد صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں یہی بتایا..... وال سے پہلے بھی مجھے ذکر میاسٹریٹ میں اپنے بھو بھازاد کی دکان پر دکھ چکے تھے....ویسے بھی جے بے والد صاحب اپنے کاروبار میں اس قدر الجھے رہتے تھے کہ انہیں کاروبار کے

ہاکمی دوسری بات کا کم ہی ہوش ہوتا تھا ۔۔۔۔۔ شام کو میں اور جے ہے تال حجیل کی طرف بر کرنے نکل گئے۔

> ہے ہے نے پوچھا۔ "سکول سے چھٹی لے کر آئے ہو کیا؟"۔

میں نے کہا۔

"يېي سمجھ لو"۔

كہنے لگا۔

" تنہیں اپنی پڑھائی کاحرج نہیں کرنا چاہئے"۔ ۔

میں نے کہا۔ "یارتم تو مجھے تصیحتیں نہ کرو"۔

"میں تمہارا خیر خواہ ہوں ..... اس لئے تمہیں کہ رہا تھا..... آگے تمہاری مرضی بسال بارکب تک آوارہ گردی کاارادہ ہے؟"۔

"اں د فعہ میں چٹاگانگ کے ہمندری جنگلوں کی سیر کرناچا ہتا ہوں"۔

ہے ہے بولا۔

میں کلکتے بہنچ گیا۔ ربر

اس وقت کلکتے میں بونداباندی ہور ہی تھی ..... سٹیشن پراترتے ہی مجھے فضامیں انہاں اور چائے کی خوشبو آئی ..... میں سٹیشن سے باہر نکل کرایک جگہ سائبان کے پنچے کھڑا ہو گیا اور سو چنے لگا کہ مجھے کہاں جانا چاہئے ..... یہ میرا کلکتے میں چوتھا پھیرا تھا..... شہر کی سڑکیں میرے لئے اجنبی نہیں تھیں..... ذکریا سٹریٹ میں میرے لوہ گڑھ والے پھو بھا کے بیٹے میرے لئے اجنبی نہیں تھیں..... ذکریا سٹریٹ میں میرے لوہ گڑھ والے پھو بھا کے بیٹے

سلیمان کی قالین بافی اور شالوں کو چرخ چڑھانے کی دکان تھی....اس کے پاس جاتے ہوئے

میں اس لئے گھبر اتا تھا کہ وہ پیچھے گھر والوں کو خبر کر دے گااور گھر والوں میں ہے کوئی نہ کوئی آگر مجھے کپڑ کرلے جائے گا۔۔۔۔ میر ادوسر اٹھکانہ امر تسر کے اپنے ایک دوست جے بے کا فلیٹ تھا۔۔۔۔۔ جے بے والد صاحب خٹک میوے کا بزنس کرتے تھے۔۔۔۔۔ ج میرے ساتھ آٹھویں جماعت میں پڑھا کرتا تھا۔۔۔۔ پھر اس کے والد ضاحب اسے کلکتے لے گئادر

وہیں کسی سکول میں اسے داخل کرادیا ..... جے جے دبلا پتلا گورے رنگ کا شر میلا سالڑکا تھا..... بڑھائی میں بڑا تیز ہوا کر تا تھا..... گھر میں ہر وقت کتا ہیں بڑھتار ہتا تھا.... میں نے

تھا..... پڑھای یں بڑا بیز ہوا کر تا تھا..... تھر میں ہر وقت کیا بیں پڑھتار ہتا تھا.... یں۔ سوچا کہ پہلے جے جے کے فلیٹ پر ہی جاناچاہئے۔

میں نے ایک رکشا کیڑااور کلکتے کی بارش میں بھیگتے بازاروں میں سے گزر تاہواج جے کے فلیٹ والی بلڈنگ کے باہر پہنچ گیا ۔۔۔۔ جے بھر پر ہی تھا ۔۔۔۔ مجھے دیکھ کر جمران

بھی ہوااور خوش بھی ہوا..... مجھے دیکھتے ہی بولا۔ دنگ گا سے سے دیک

"گھرے بھاگ کر آئے ہو؟"۔

میں نے کہا۔

"اس طرف مت جانا.....ابو کاایک دوست کهه ربا تھاکه ادھر جادوٹونه کرنے وا<sub>لے</sub> بیراگی ہوتے ہیں اور جنگلوں میں ایسے ایسے زہر لیے سانپ ہوتے ہیں جواحچل کر آدی <sub>ک</sub>ے ماتھے پرڈستے ہیں''۔

میں ہننے لگا۔

''ایسے سانپ تو ہر جنگل میں ہوتے ہیں بلکہ شہر وں میں بھی ہوتے ہیں ..... باتی <sub>اری</sub> جاد وٹو نے والی بات ..... تو میں جاد وٹو نے کو نہیں مانتا''۔

ج جے نے کہا۔

" پھر بھی میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ چٹا گانگ کے جنگلوں کی طرف نہ جاؤ"۔ میں نے جے جے کو بتایا کہ میں تو وہاں جانے کا پکاارادہ کرچکا ہوں..... وہ خاموش

ہو گیا.....وہ جانتا تھا کہ میں ضد کا پکا ہوں اور ایک بار میرے دل میں کسی طرف جانے کا خیال آ جائے تو میں اس طرف ضرور جاتا ہوں.....اپنی اس ضد کی وجہ سے مجھے زندگی میں فائرہ

' جانے ویں ہوں کرت کرور جاتا ، روں ہستانی کی مدن کردیا ہے۔ بھی ہوا ہے اور نقصان بھی بہت بہنچاہے ۔۔۔۔۔ جے بے بیو چھا۔

"چٹاگانگ جاکررہوگے کہاں؟"۔

میں نے کہا۔

"کسی حیوٹے ہے ہوٹل میں دوایک روز کے لئے تظہر جاؤں گا ..... میرے پال الا بار تھوڑے پیے ہیں ....اس کے بعد وہاں کے جنگلوں کی طرف نکل جاؤں گا"۔

ہے جے نے میری طرف حیرت سے دیکھا ۔۔۔۔ کہنے لگا۔

"معلوم نہیں تمہارے اندر کس خانہ بدوش کی روح سائی ہوئی ہے"۔

تین دن کلکتے میں جے جے کے ہاں رہنے کے بعد ایک روز میں ریل گاڑی میں <sup>موار</sup>

ہو کر چٹا گانگ روانہ ہو گیا..... کافی لمباسفر تھا..... چٹاگانگ پہنچا تو شام ہو چکی تھی....<sup>ان</sup> زمانے میں چٹاگانگ اتنا ترقی یافتہ شہر نہیں تھا..... سڑ کیس صاف ستھری اور او نجی <sup>نجی</sup>

و کے میں اور کہ اور کہ اور کا اور کا کا رش بالکل مہیں تھا.... بازار کشادہ تھا!

سر کوں کی دونوں جانب پختہ فٹ یا تھوں پر ناریل اور سنبل کے گھنے در خت جھکے ہوئے تھے۔

میں نے ریلوے شیش ہی ہے ایک در میانے درج کے ہو ممل کا پیتہ معلوم کر لیا تھا،

ہیں نے ریلوے شیش ہی ہے ایک در میانے درج کے ہو ممل کا پیتہ معلوم کر لیا تھا،

ہیں ہو چکی تھی ۔۔۔۔۔ موسم خوشگوار تھا۔۔۔۔۔ ریستورانوں میں بنگالی گانوں کی ریکار ڈنگ بج

میں ہو چکی تھی در گھومنے پھرنے کے بعد میں ہو ممل میں واپس آگیا۔۔۔۔۔ رات کو جلدی

ہی در گھومنے پھرنے کے بعد میں ہو ممل میں واپس آگیا۔۔۔۔۔ ہو ممل کا مالک ایک

ہی ردارجی تھا۔۔۔۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔۔۔۔۔۔ اس نے پوچھا۔۔

"کہاں ہے آئے ہواڑ کے؟"۔

میں نے جب امر تسر کانام لیا توخوش ہو کر بولا۔

"تم توہمارے گوروؤں کی مگری کے رہنے والے ہو .....اد هر کیا لینے آئے ہو؟"۔ میں نے اسے صاف صاف بتادیا کہ مجھے اس طرف کے جنگلات دیکھنے کا بڑا شوق ہے ربی شوق مجھے یہاں تھینچ لایا ہے .....مر دار بڑاجیران ہوا۔

م اوے تمہاری ابھی عمر ہی کتنی ہے اور تم جنگلوں کی سیر کرنے جارہے ہو ..... تمہیں

علوم ہے یہاں کے جنگل کتنے خطرناک ہیں؟"۔

میں نے کہا۔

"مردار جی! چاہے کچھ بھی ہو ..... میں گھر سے یہی ارادہ لے کر نکلا ہوں اور اس القے کے جنگل دیکھ کر ہی واپس جاؤں گا"۔

جب مر ُ دار کو یفتین ہو گیا کہ میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں اور ہر حالت میں اپنی ضد

برگ کر کے رہوں گا تو کہنے لگا۔ ":"

 اس کے پاس چلے جاؤ، وہاں رہ کرتم ار دگر د کے جنگلوں کی سیر کر سکو گے "۔ سر دار جی نے مجھے بڑاا چھاموقعہ بہم پہنچادیا تھا۔۔۔۔۔میں بھی بہی چاہتا تھا، چنانچہ چڑائیر میں دودن سیر کرنے کے بعد میں کا کسز بازار کی طرف روانہ ہو گیا۔۔۔۔۔ سر دار جی نے نہ اپنے دوست بشن سنگھ کے نام ایک خط لکھ کر دے دیا تھا۔۔۔۔۔ کاکسز بازار وہاں سے کائن

واقع تھا.....ایک جھوٹے سے جنگلاتی طبیثن تک میں نے جھوٹی لائن کی ریل گاڑی میں ہے ۔ کیا.....اس کے بعدا کیک کھڑ کھڑاتی ہوئی مسافروں سے بھری ہوئی بس میں بیٹھ کر کا کرہاڑ پہنچا..... سر دار جی نے مجھے پورا نقشہ بناکر بتادیا تھا کہ کہاں کہاں سے مجھے جانا ہو گا... ہر نقش کے مطابقہ اس بیل گاڑی ہے: کے حافظ میں ہیں گینجوگا ہے وہ سٹ کا جہار

نقشے کے مطابق ایک بیل گاڑی پر سفر کرتا جنگل میں اس جگہ پہنٹے گیا جہاں بشن عگھ ٹیکیور کی آرہ مشینیس کٹائی کاکام کررہی تھیں ۔۔۔۔ علاقے کے مزدور بھی کام میں لگے تھے۔۔۔۔ می

نے ایک مزوور سے بشن سنگھ کا بوچھا تواس نے لکڑی اور بانس کے بنے ہوئے ایک کوارٹر کی طرف اشارہ کیا۔

"كياتم جنگل مين شكار كرناچائي مو؟"\_

میں نے کہا۔

"جی نہیں..... میں صرف جنگلوں کی سیر کرناچا ہتا ہوں"۔ بشن سنگھ کہنے لگا۔

" بھی واہ! کا کا! یہ جنگل کوئی لا ہور کا چڑیا گھر نہیں ہے کہ تم اس کی سیر کرتے گھا! گے ..... یہ تو سندر بن کے جنوبی جنگل ہیں، یہال دنیا کے سب سے زیادہ خونخوار چیتے! زہر یلے سانپ رہتے ہیں..... میری مانواور ایک دودن یہال رہ کرواپس چلے جاؤ''۔ مد : ی

"سر دار جی!اب میں اتنی دور سے یہاں آیا ہوں …… کم از کم ایک آدھ دن ہی مجھے بنگل کی سیر کر لینے دیں …… پھر واپس چلاجاؤں گا"۔

بش سنگھ کچھ سوچ کر کہنے لگا۔

"اس وقت تو دن ڈھل رہاہے .....کل صبح میں تمہیں ایک آدمی کے حوالے کر دوں کا .....وہ تمہیں جنگل کی سیر کرادے گا"۔

شام ہوئی تو سر دار بشن سکھ دو جنگی مر غیال شکار کر کے لیے آیا..... نو کرنے انہیں باس سے بنے ہوئے پہلے ہیں۔ ساتھ چاول اور سلاد تھا۔.... کھانے کے بعد میری چارپائی بانس کے بنے ہوئے جو نپڑے کے باہر بر آمدے میں ڈال دی گئی ..... کچھ فاصلے پر در ختوں کے بنچ الاؤروشن کرمائی الدی ہے آگ رات کواس لئے روشن رکھی جاتی ہے کہ کوئی در ندہ ادھر کار خنہ کرے۔

رات ہوئی تو جنگل میں گہری خاموثی چھاگئی..... آدھی رات کے وقت جبکہ میں ابھی جاگ رہاتھا..... وور سے شیر کی دھاڑ سائی دی..... بنگالی نو کرنے مجھے آکر کہا۔

"بابوشیر بول رہاہے ۔۔۔۔۔ کوئی پیتہ نہیں ادھر آجائے ۔۔۔۔۔ چار پائی اندر کر لو"۔
میں چار پائی جھو نیڑے کے اندر لے گیا اور دروازہ بزر کر لیا۔۔۔۔۔ پچھ دیر تک شیر کے
گرجنے کی گونج سائی دیتی رہی۔۔۔۔ پھر خاموشی چھا گئی۔۔۔۔ جانے کس وقت میں سوگیا۔۔۔۔۔ صبح
اٹھا تو کافی دن نکل آیا تھا۔۔۔۔ میں اٹھ کر در ختول کے نیچے پھر نے لگا۔۔۔۔ جہاں گھاس اور
جھاڑیوں کے اوپر در ختوں کی چھاؤں نہیں تھی وہاں جھاڑیوں کے پتے اور گھاس شبنم میں
شرابور تھی۔۔۔۔ گھاس میں قتم مے چھوٹے بڑے پھول کھلے ہوئے تھے۔۔۔۔۔ دھوپ کی
شرابور تھی۔۔۔۔ گھاس میں قتم مے چھوٹے بڑے پول کھلے ہوئے تھے۔۔۔۔۔ دھوپ کی
سنہری کر نیں در ختوں کی شاخوں میں سے تر چھی ہوکر آر ہی تھیں۔۔۔۔۔۔ کی در ختوں پر ابھی

تک چڑیاں اور پر ندے بول رہے تھے ..... فضا پاکیزہ اور شفاف تھی ..... ہوا بھی شبنم میں بھیگی بوئی تھی ..... بعض در خت اتنے اونچے تھے کہ سر اٹھاکر دیکھنے سے بھی پورے نظر نہیں

أت تھے۔

دوپہر کے کھانے کے بعد سر دارجی نے ایک دہلا تبلا بنگالی میرے ساتھ کر دیااور کہنے گئے۔

" یہ بھلواہے …… یہ تمہیںا پنے ساتھ رکھ کر جنگل کی سیر کرائے گا…… میں نے اس

عورت اصل میں سانپ ہے ۔۔۔۔۔ ناگن ہے ۔۔۔۔ بھاگا اس لئے تھا کہ یہ ناگن عور تیں رات خورت اسلامی سانپ ہے ۔۔۔۔۔ ناگن ہیں۔۔۔۔۔ ان کا شکار جنگل میں بھولے بھٹے مر دبی ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ بہ سابو جاتا ہے ہیں۔۔۔۔ جب مر دکوایک خاص نشہ سابو جاتا ہے ہیں۔۔۔۔ جب مردکوایک خاص نشہ سابو جاتا ہے ہیں۔۔۔۔ جب مردکوایک خاص نشہ سابو جاتا ہے ہیں۔۔۔ ہیں عورت سانپ بن کراہے ڈس لیتی ہے اور جہاں ڈستی ہیں وہاں سے آدمی کا جی بھر رخون چتی ہے اور عبال ڈستی ہیں وہاں سے آدمی کا جی بھر رخون چتی ہے اور عائب ہو جاتی ہے''۔

روں یک ، معلوانے جو داستان سنائی تھی اس سے میں بڑا متاثر ہوا تھااور میرے دل میں یہ خواہش بیداہوگئی تھی کہ میں بھی کسی ایسی عورت سے ملوں جواصل میں سانپ ہو مگر لوگوں سے بدا ہو تھی کہا۔

الدینے کے لئے بدروح کی صورت میں چل پھر رہی ہو ۔۔۔۔ میں نے بھلواسے کہا۔

"بعلوا کیا تم مجھے کسی ایسے سپیرے سے ملا شکتے ہو جس کے قبضے میں اس قتم کی ایسے میں اس قتم کی ایسے سپیرے سے ملا شکتے ہو جس کے قبضے میں اس قتم کی ایسے سپیرے سے ملا شکتے ہو جس کے قبضے میں اس قتم کی ایسے سپیرے سے ملا شکتے ہو جس کے قبضے میں اس قتم کی ایسے سپیرے سے ملا شکتے ہو جس کے قبضے میں اس قتم کی ایسے سپیرے سے ملا شکتے ہو جس کے قبضے میں اس قتم کی ایسے سپیرے سے ملا شکتے ہو جس کے قبضے میں اس قتم کی ایسے سپیرے سے ملا سکتے ہو جس کے قبضے میں اس قتم کی ایسے سپیرے سے ملا سکتے ہو جس کے قبضے میں اس قتم کی ایسے سپیرے سے ملا سکتے ہو جس کے قبضے میں اس قتم کی ایسے سپیرے سے ملا سکتے ہو جس کے قبضے میں اس قتم کی ایسے سپیرے سے ملا سکتے ہو جس کے قبضے میں اس قتم کی ایسے سپیرے سے ملا سکتے ہو جس کے قبضے میں اس قتم کی ایسے سپیرے سے ملا سکتے ہو جس کے قبضے میں اس قتم کی ایسے سپیرے سے ملا سکتے ہو جس کے قبضے میں اس قتم کی ایسے سپیرے سے ملا سکتے ہو جس کے قبضے میں اس قتم کی ایسے سپیرے سپیرے سے ملا سکتے ہو جس کے قبضے میں اس قتم کے سپیرے سپیرے سے ملا سکتے ہو جس کے قبضے میں اس قتم کی اس کی سپیرے سپیرے سے ملا سکتے ہو جس کے قبضے میں اس کی تو سپیرے سپی

ہم جنگل کی ایک پگذنڈی پر جارہے تھے ..... ہماری دونوں جانب او نجی او نجی جماڑیوں میں سرخ پھول کھلے ہوئے تھے ..... بھلوانے کہا۔ میں سرخ پھول کھلے ہوئے تھے ..... بھلوانے کہا۔

میں وعدہ نہیں کر تالیکن کو شش کرول گا.....ایک سپیرے کو میں جانتا ہوں.....اس کوناگن عورت کو سانپ اور سانپ سے عورت بنانے کا منتر آتا ہے" میں آج اس سے بات کروں گا..... پھر تمہیں اس سے ملواد ول گا"۔

میری ساری توجہ اب اس سپیرے کی طرف ہو گئی تھی جسے بھلوانے مجھ سے ملوانا تھا۔ ادر جم کے قبضے میں ایک ایسی ناگن تھی جو رات کو عورت کی شکل اختیار کر لیتی تھی ..... میں نے جنگل کی تھوڑی ہی سیرکی اور بھلوا سے کہا۔

"لبن اب واپس چلتے ہیں"۔

ویے بھی سورج غروب ہورہا تھا۔۔۔۔۔اس وقت جنگل خطرناک ہوجاتا ہے۔۔۔۔۔ہم بشن نگھ کے ڈیرے پر آگئے۔۔۔۔۔دوسرے دن بھلوامیرے پاس آیااور بڑی راز داری سے کہنے لگا۔ "میں نے سپیرے سے بات کرلی ہے۔۔۔۔۔ایک گھٹے بعد میں تمہیں اس کے پاس لے پٹور گا" سب کچھ سمجھادیا ہے۔۔۔۔۔ تم بھی جنگل میں زیادہ دور جانے کی کوشش نہ کرنا''۔ بنگالی ملازم جس کانام بھلواتھا میرے آگے آگے چل پڑا۔۔۔۔۔ اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا۔۔۔۔۔ جب ہم کٹائی کے علاقے سے نکل کرایک دوسرے جنگل میں داخل ہوئے تومیں نے بھلواسے پوچھا۔

میں نے ساہے بنگال میں جاد و ٹونہ کرنے والے بیر اگی ساد ھو بھی ہوتے ہیں ..... ک<sub>یا بی</sub> ہے؟۔

" بیر اگی لوگ بہت کم جادو ٹونہ کرتے ہیں، لیکن یہال کے سپیرے بڑاز بردست جادہ ٹونہ کرتے ہیں …… بعض سپیروں کے پاس ایک ناگئیں ہیں جودن کے وقت سانپ کی شکل میں پٹاری میں بندر ہتی ہیں اور رات کو عورت بن جاتی ہیں"۔ بھلوا کی باقیں میرے ذوق تجس کو مہیز بنار ہی تھیں …… میں اس قتم کی داستانیں

سنناچاہتا تھا ۔۔۔۔۔ میں نے پوچھا۔ "بھلوا! کیاتم نے بھی کسی الیی عورت کو دیکھا ہے جو دن کے وقت سانپ اور رات کے وقت عورت بن جاتی ہے؟"۔

بھلوا ادھیر عمر آدمی تھا..... سر کے بال آدھے سے زیادہ سفید ہو پکھے تھے، جم پر سوائے ایک پرانی می صدری اور دھوتی کے اور پچھ نہیں تھا.... کہنے لگا۔ "ایک بار مجھے ایسی ناگن عورت ملی تھی، مگر میں نے اسے پیچان لیا تھااور موقع پاتے ہی

میں نے سوال کیا۔ "شہیں بھا گئے کی کیاضر ورت تھی..... کیاوہ سانپ کی شکل میں تھی؟"۔ " نہیں" بھلوا بولا..... وہ عورت کی شکل میں تھی گر میں اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا تھاکہ

بھاگ گیا تھا''۔

ایک گھنٹہ میں نے بری بے چینی ہے گزارا....اس کے بعد بھلوا کے ساتھ سپیر ہے

ے ملنے کے لئے چل پڑا۔۔۔۔ اس کا جھو نپڑا بشن سنگھ کے ڈیرے سے جنوب کی جانب رو

«میں ہر حالت میں چلہ بورا کروں گا..... میں آج رات کو ہی چلہ شروع کرنے پر تیار ' '

بٹن شکھ کے بنگالی نو کرنے میری طرف دیکھا ۔۔۔۔ میں نے اسے کہا۔

"بھلوا! میں ابھی نے سپیرے بابا کے پاس رہوں گا اور رات کو چلہ شروع کر دوں تم سر دارجی ہے جاکر کہہ دینا کہ میں تمین دنوں کے لئے واپس چٹا گانگ چلا گیا ہوں"۔ بھلوامیری دلچسی اور شوق کودیکھتے ہوئے راضی ہو گیا، کہنے لگا۔

بھوا پر ن د بین اور در من کریا تو اے پورا کرنا ..... نہیں تو زندہ نہ بچو گے ..... ناگن 'نہیں ڈھونڈھ لے گیاورڈس کر ہلاک کرڈالے گی''۔

۔ ابرا نے ر

"میں جانتا ہوں"۔ اس کے بعد بھلوا چلا گیا۔۔۔۔ میں سپیرے بابا کے پاس ہی بیٹےار ہا۔۔۔۔ سپیرا بھی میرے

نبن کود کمپھ کرخوش ہواتھا..... کہنے لگا۔

"تم برے بہادر لڑکے ہو ..... آج شام کو میں تمہیں وہاں لے چلوں گاجہاں بیٹھ کر تم چلہ شروع کروگے ''۔

میں شام تک سپیرے کے پاس ہی رہا ۔۔۔۔ سپیرا تھوڑی دیر کے لئے مجھے اپنے ۔ جو نیزے کے باہر بٹھاکر جنگل میں چلا گیا ۔۔۔۔ کہنے لگا ۔۔۔۔ میں سانپ پکڑنے جارہا ہوں ۔۔۔۔۔ کا گذن یا لیا نہیں تاریخ اور میں اور کا کا اس ان کی اور اس

ایک گفتے بعد واپس آیا تواس نے ایک ہاتھ میں سانپ پکڑر کھا تھا.... سانپ کواس نے دم علی بازی علی است کو بٹاری علی آتے ہی اس نے سانپ کو بٹاری میں آتے ہی اس نے سانپ کو بٹاری میں آتے ہی اس نے سانپ کو بٹاری میں ند کردیا.... کہنے لگا۔

یں ہواز ہریلاسانپ ہے ۔۔۔۔۔ مجھے جنگل میں ہی اس کی بو آگئ تھی ۔۔۔۔۔یہ سانپ کی اس کی بو آگئ تھی۔۔۔۔یہ سانپ کی کئی سیرے کیا ہواس کے اندر بہت طاقت آجاتی ہے''

جب شام کااند هیرا پھیلنے لگا تو سپیرا مجھے لے کر وہاں ہے کچھ دور جنگل میں ایک ندی

کوس دور جنگل میں واقع تھا..... عجیب ڈراؤنی شکل کا یہ سپیراتھا..... کالا کلوٹا تھا..... آنکھیں سرخ تھیں اور جسم کی ہڈیاں صاف نظر آرہی تھیں..... جسم پر گھٹنوں تک صرف ایک دھوتی پہنی ہوئی تھی..... اس نے میری طرف گھور کر دیکھا اور بھلواسے بنگالی میں باتیں کرنے لگا..... پھرٹوٹی پھوٹی اردومیں مجھ سے مخاطب ہوا۔

''ناگن دیوی یو نہی کسی کواپنے در شن نہیں دیت .....اس کے لئے تمہیں میرے ساتھ رہ کر چلہ کا ٹنا ہو گا.... کیا تم اس کے لئے تیار ہو؟''۔ میں نے یو چھا۔

" یہ چلہ کس قتم کاہے؟"۔ سپیرابولا۔ "تمہیں تین را تیں ایک ندی کے کنارے آئکھیں بند کر کے بیٹھنا ہو گااوریہ منتر دل

میں پڑھنا ہوگا۔۔۔۔۔ اے ناگن دیوی! مجھے اپنے درشن دے۔۔۔۔۔ چوتھی رات کو ناگن دیوی تمہیں درشن دے گی دہ پہلے سانپ کی شکل میں ہوگی اور پھٹکار مارے گی۔۔۔۔۔اس کی پھٹکار پر تم آئکھیں کھول دو گے۔۔۔۔۔ جب تمہاری اور سانپ کی آئکھیں چار ہوں گی تو ناگن فورا عورت کی شکل اختیار کرلے گی اور تم ہے کہے گی۔۔۔۔۔مانگو! کیاما شکتے ہو۔۔۔۔۔اس وقت تم جو پچھ مانگو گے ناگن وہ تمہیں پیش کر دے گی؟''۔

یہ بہت بڑالا کی تھا.... میں اس لا کچ میں آگیا.... میں نے کہا۔ ''میں جا کا منزر تا ہیں ''

"میں چلہ کاٹنے پر تیار ہوں"۔ سپیرے نے کہا۔

"ایک بار پھر سوچ لو۔۔۔۔۔ اگر تم نے چلہ ادھوراجیموڑ دیااور بھاگ گئے تو تم جہاں بھی ہو گے ناگن وہاں آگر تہہیں ڈس لے گی"۔

میں نے کہا۔ میں ان کہا۔

کے پاس آگیا..... ندی کاپانی بڑے سکون سے بہہ رہاتھا..... چھوٹی می ندی تھی اس کے اپر در خت جھکے ہوئے تھے ..... در ختوں پر پر ندے بول رہے تھے..... سپیرے نے ندی کے اسکارے ایک در خت کے بٹھادیااور بولا۔

"یہاں ساری رات بیٹھ کرتم چلہ کرو گے ..... جب در ختوں پر بولنے والے پر نمر خاموش ہو جائیں تو تم آئیسیں بند کر کے دل میں سے منتر تھوڑی تھوڑی دیر بعد دہرائے رہنا ..... اے ناگن دیوی! مجھے در شن دے ..... میں صبح کو آئر تمہیں لے جاؤں گا"۔ مجھے جنگل میں ندی کے کنارے اکیلا بٹھا کر سیبیرا چلا گیا۔

۔ اس کے جانے کے بعد میں نےاو پر در خت کی جانب دیکھا .....ور خت پر ہر ندے ش محارہے تھے ..... میں نے اٹھ کر ندی کاپانی بیا ..... براصاف اور میٹھاپانی بھا .... اس کے بعد در خت کے نیچے چوکڑی مار کر بیٹھ گیا ..... تھوڑا بہت کھانا میں سپیرے کے جمو نیزے میں ہی کھاکر آیا تھا.... میں انظار کرنے لگاکہ کب پر ندے خاموش ہوتے ہیں..... کوئی ایک گھنے کے بعد پر ندے خاموش ہو گئے اور اس طرح خاموش ہوئے جیسے سارے کے سارے ایک دم بے ہوش ہو گئے ہوں ..... جنگل کی فضایر ایک ڈراؤنا سناٹا چھا گیا..... مجھے ڈر لگنے لگ... سن وقت لگتا كه كونی دب پاؤل ميرے پيھيے جلا آرہاہے ... ميں چونک كر پيھيے ديكا... وہاں کوئی نظرنہ آتا.....کسی وفت لگتا کہ مجھے سانپ کی سیٹی کی آواز آر ہی ہے ..... تھوڑی دبر بعد آواز خاموش ہو جاتی ....اب مجھے چلہ شروع کرنا تھا، چنانچہ میں نے آئکھیں بند کرلیل اور دل میں یہ جملہ دہرالیا....اے ناگن دیوی! مجھے درشن دے!اس کے ساتھ ہی میرے دل نے کہا ..... لاحول ولا قوۃ ..... یہ تم کیا بک رہے ہو ..... تم مسلمان کی اولاد ہو ..... یہ کفر کیول بکنے لگے ..... میں نے آتکھیں کھول دیں ..... دل نے کہااٹھ کر واپس چلے جاؤ، کیکن دماغ نے کہا ..... ناگن عورت کو دیکھنے کا یہ موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا جس طرح ہے بھی ہو چلہ <sup>پورا</sup> ِ کرلو..... میں نے آئکھیں بند کرلیں اور وہی جملہ دہرایا.....احانک مجھے محسوس ہوا کہ <sup>کول</sup> میرے پیھے میری طرف بڑھ رہائے۔

کا سز بازار اور چٹا گانگ کے جنوب مشرقی جنگلوں کا سلسلہ مشرق میں سندر بن اور جن میں اراکان کے پہاڑی سلسلوں سے آگے تھائی لینڈ کی سر حدوں تک بھیلتا چلا گیا ے..... یہ لا کھوں سال پرانے جنگل اتنے گھنے گنجان اور د شوار گزار ہیں کہ جنگلی در ندوں کو بھی گزرنے کے لئے راستہ نہیں دیتے .....ان جنگلوں میں دن کے وقت بھی اندھیر اچھایا رہتا ہے ..... یہ جنگل قدرت کی ہیب اور جلال کے مظہر ہیں .....ان جنگلوں میں سے ار دگرو ے دیہات کے لوگ بھی گزرتے ہوئے ڈرتے ہیں ..... پرانے تجربہ کارشکاری بھی ان جگوں کی طرف نہیں آتے ..... میں زندگی میں صرف ایک بار بی ان جنگلوں میں غلطی ہے نکل آیا تھااور مجھ پریہاں کے دہشت ناک ماحول نے خوف ساطاری کر دیا تھااور میں جن قد موں سے چل کر وہاں آیا تھاانہی قد موں سے واپس چلا گیا تھا ..... جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں میں کا کسز بازار سے کافی وُور ایک جنگل میں ٹھیکیدار سر دار بشن سنگھ کے ہاں تھہرا ہوا قا .... مجھے بنگال کے جنگل اور ان جنگلوں کی بارش دیکھنے کی خواہش امر تسر سے تھینچ کر وہاں لے آئی تھی.....یہ میری زندگی کی بری قیمتی خواہش تھی، لیکن جو کوئی سنتاوہ مجھے احتی سمجھتا قا میں ایک کہ جب سر دار بش سنگھ کو معلوم ہوا کہ میں اتنی دُور صرف جنگل اور ' بنظوں کی بار شیں دیکھنے آیا ہوں توانہوں نے کہا کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ جنگل کو کی کلکتے کے وکوریہ گارڈن یا تاج محل نہیں ہیں کہ تم انہیں دیکھنے گھرے نکل پڑے ہو ..... مجھے یاد بيس نے سر دار صاحب سے كہا تھاكہ يہ جنگل ميرے لئے وكوريه گارڈن اور تاج محل سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔

سر دار صاحب کاوباں ککڑی کا کٹائی کا ٹھیکہ تھا..... میں روز ان کے کوارٹر سے جنگل کی

فی خی ..... وہ رور ہی تھی ..... صاف معلوم ہور ہاتھا کہ یہ آدمی لڑکی کو کہیں ہے اغوا ہے ہیں اور اب اسے جنگل میں اپنے کسی خفیہ ٹھکانے پر لے جارہ ہیں۔

ہری عمر بھی سولہ سترہ سال کی ہوگی ..... اس عمر میں ہی جھے ہیر و بننے کا بڑا شوق تھا ہی اپنجر سوچے سمجھے خطروں کو مول لے لیا کرتا تھا ..... اس لڑکی کو دیکھ کر میرے اندر کا بیلار ہوگیا اور میں نے ان آدمیوں کا پیچھا شروع کر دیا ..... وہ لڑکی کو ہری طرح گھیٹ بیلار ہوگیا اور میں نے ان آدمیوں کا پیچھا شروع کر دیا ..... وہ لڑکی کو ہری طرح گھیٹ ہی ہیں ہے گھی آو می کے کند ھے سے بندوق لئک رہی تھی ..... وہ بنگا لی زبان بیل کو غصے میں کچھ کہتے جارہ ہتے ۔.... ظاہر ہا اسے گالیاں دے رہے ہوں گے ..... نوڑا فاصلہ ڈال کر جنگل میں ان کا پیچھا کر تا رہا تھا ..... وہ وہ در ختوں، جھاڑیوں میں سے زبو کے ایک ٹیلے کے پاس پہنچ کر ڈک گئے ..... انہوں نے بدنصیب لڑکی کو زمین پر گرا ان کے دونوں ہاتھ رہی سے چھچے باندھ دیئے اور اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور شاید بی دونوں ہاتھ رہی سے بیکھے کا زمول کی کو اندر دھکیلا اور در وازہ بند کر کے باہر تا لالگادیا۔

تال لگانے کے بعد وہ کچھ دیر کو گھڑی کے باہر کھڑے آپس میں کوئی صلاح مشورہ نے رہے، پھر واپس جس طرف ہے آئے تھے اس طرف چل پڑے ..... میں انہیں آتا الک جگہ در ختوں اور جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا..... دونوں آدمی آپس میں انہیں باتیں کرتے میرے قریب سے گزر گئے ..... جب وہ کافی دُور چلے گئے تو میں پہلاگہ مجھے کیا کرنا چاہئے .... ایک خیال یہ بھی آیا کہ مجھے اس بک بک میں پڑنے کی کیا است ہے سبی تہیں یہ لوگ ہیں اور لڑی بھی ہو سکتا است ہے سبیت نہیں یہ لوگ ہیں اور لڑی بھی ہو سکتا است ہے سبیت نہیں یہ لوگ تا تل قتم کے جرائم پیشہ لوگ ہیں اور لڑی بھی ہو سکتا کہ بائی کے طوا نف ٹائپ کی عورت ہوگی .... میں خواہ مخواہ کی مصیبت میں نہ کہ بائل .... کی غریب ماں باپ کی بیٹی ہواور یہ جرائم بیشہ لوگ اسے اغوا کر کے لائے ہیں اور کر کی غریب ماں باپ کی بیٹی ہواور یہ جرائم بیشہ لوگ اسے اغوا کر کے لائے ہیں اور کر گئی کی ساری کا گئی ہو جائر کی فی ساری کا گئی ہو جائر کی فی ساری کا نہ ہو جائے گئی .... میر اانسانی فرض ہے کہ میں نے اس عورت کو مصیبت میں مبتلا است ہو جائے گئی .... میر اانسانی فرض ہے کہ میں نے اس عورت کو مصیبت میں مبتلا کی بیٹ ہو جائے گئی .... میر اانسانی فرض ہے کہ میں نے اس عورت کو مصیبت میں مبتلا کی کے .... میں مبتلا کی کا ایس کی میں مبتلا کی کے .... میں مبتلا کی کی ساری کی کیسان کورت کو مصیبت میں مبتلا

سیر کو نکل جاتا تھا.....انہوں نے مجھے خاص طور پر ہدایت کرر تھی تھی کہ جنگل میں زباد آ گے نہ جاؤں.....ایک دن آسان پر بادل چھارہے تھے..... میں جنگل کی سیر کررہا تھا۔۔۔۔ سیر کرتے کرتے میں جنگل میں ذرا آ گے نکل گیا ..... یہاں ایک چھوٹی می ندی کو دیکھا جو در ختوں کے در میان سے ہو کر بہہ ربی تھی ..... در ختوں کی شاخوں نے ندی پر حصت ک ڈال رکھی تھی .....امر تسر کے تمپنی باغ میں بھی ایک اتن چوڑی نہر تھی جس میں ہم خوب چھلانگیں لگایا کرتے تھے .... موسم گرم تھا .... آسان پر بادل تھے .... میراجی ندی میں چھلانگ لگانے کو جاہالیکن میہ سوچ کر ڈر گیا کہ کہیں ندی میں کوئی سانپ نہ تیر رہا ہو ..... نگال کے ان جنگلوں میں دوسر ہے مہلک حشر ات الارض کے علاوہ سینکٹروں فشم کے سانپ بھی بہت ہوتے ہیں .... ندی کا پانی اس طرح بہد رہا تھا کہ معلوم ہی نہیں ہو تا تھا....اس کی شفاف سطح پر گرے ہوئے ہے ویکھ کر احساس ہو تا تھا کہ پانی بہہ رہاہے .... بڑی خاموثی تھی.....کسی در خت پر کوئی پر ندہ تک نہیں بول رہاتھا..... فضاد رختوں اور قتم قتم کی جنگی بیلوں اور مر طوب زمین کی بو سے بو حھل ہور ہی تھی ..... جہاں بندی پر در ختوں نے حہت ڈال رکھی تھی وہاں ہاکا ہاکا اندھیراتھا۔

دیکھاہے تواس کی ضرور مدد کروں ..... آ گے جو ہو گادیکھاجائے گا..... بیدایک جملہ کہ جور، د یکھا جائے گا شروع دن ہی ہے میری زندگی کا اصول رہا تھااور اس نے میری زندگی <sub>کے ق</sub>ار ایْدونچرز میں بڑانمایاں کام انجام دیا تھا .... میں سمجھتا ہوں کہ اگریہ جملہ میرے ساتھ نہ ہو تو شاید میں تبھی گھرے بھاگ بھاگ کرنہ نکاتااور جتنے خطرناک سفر اور ایڈونچر میں <sub>نے ای</sub> نوجوانی کی عمر میں کئے ہیں شاید بھی نہ کر تااور اس قابل نہ ہو تاکہ آج آپ کواپیۓ سنسئ نج ایْدونچرز کے سیح واقعات سناسکتا..... قدرت نے مجھے کہانیاں سنانے کے لئے ہیدا کیا تھاہیں مجھ ہے وہی کام لے رہی تھی جس کے لئے اس نے مجھے بیدا کیا تھا۔

جب مجھے یقین ہو گیا کہ دونوں آدمی اس علاقے سے نکل گئے ہیں تومیں جھاڑیوں میں ے نکلااور ٹیلے کے پاس کو تھڑی کے دروازے پر آگر زُک گیااور دروازے کی ایک درازیں ے اندر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا ..... کو تھڑی میں اندھیرا چھایا ہوا تھا اور لڑکی کے رونے اور سسکیاں بھرنے کی دنی دنی آواز آر ہی تھی..... مجھے بیہ ڈر بھی تھا کہ کہیں دونوں آدی واپس نہ آ جائیں ..... ہو سکتا ہے وہ کہیں قریب ہی گئے ہوں..... میں نے دروازے پر ہاتھ ہے آہتہ ہے ٹھک ٹھک کر کے اُر دومیں کہا۔

خاموشی حیما گئی.... میں نے جلدی سے کہا۔

لوگ کون تھے؟''۔

يهال سليس أر دومين لكھ رہا ہوں۔

" بھگوان کے لئے مجھے باہر نکالو ..... میں تم کو سب کچھ بتادوں گی"۔ میں نے کہا۔

"كَتَمِيرِ اوْ نهيں ..... تالالگاہواہے ..... میں تالا توڑر ہاہوں"۔

میں نے فوراً قریب ہی سے ایک پھر اٹھایا اور تالے پر زور سے دو تین بار

میں نے کنڈی کھول کر دروازہ کھول دیا ..... ان کی بردی سہی ہوئی تھی ....اس ۔ <sub>ے دونوں ہاتھ میں چھے بندھے ہوئے تھے اور وہ در وازے کے پاس زمین پر بیٹھی تھی .....میں</sub> علی سے اس کے ہاتھ کھول دیئے ..... لڑکی فور اُاٹھ کھڑی ہوئی ..... میں نے اسے کہا۔ "ميرے ساتھ آجاؤ"۔

اوی مجھے اپنا نجات و ہندہ سمجھ کر جلدی ہے کو تھڑی ہے باہر نکل آئی ....اس نے ن زدہ آواز میں مجھ سے بوچھا۔

> "وه لوگ کہاں ہیں"۔ میں نے کہا۔

"وواس طرف چلے گئے ہیں ..... میں تمہیں دوسری طرف سے ایک جگہ لے جاؤں گا ہاں تہہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا''۔

اللی میرے ساتھ چل پڑی ..... میں اے ای رائے نے واپس لے آیا جس رائے ے بن اس جنگل میں داخل ہوا تھا ..... یہ دس بندرہ منٹ کاراستہ تھالیکن ہر لمحہ مجھے یہی بڑکالگار ہاکہ کہیں دونوں ڈاکو کسی طرف سے نکل کر سامنے نہ آ جا کیں .....ان میں ہے ایک عال بندوق مجمی تھی .... میں تیز تیز چل رہا تھا .... اور کی مجھ سے زیادہ تیز چل رہی . کو ٹھڑی کے اندر لڑکی کے رونے کی آواز بند ہو گئی۔۔۔۔ایک کمچے کے لئے اندر بالکل کیا۔۔۔۔اس کے پاؤں میں چپل تھی جو کلکتہ شہر میں عام طور پر عور تیں پہنتی تھیں۔۔۔۔۔

الموم ہوتا تھا کہ لڑکی کلکتے یا چٹا گانگ کے شہر کی رہنے والی ہے ....اس کے ماتھے پر کسری "میں تمہیں یہاں ہے نکالنے آیا ہوں.....گھبراؤ نہیں..... یہ بتاؤ کہ تم کون ہوادر ہے کہ کا ہندیا تھی جس سے ظاہر ہو تا تھا کہ لڑکی ہندو ہے.... میں اسے سر داربشن سنگھ کے ارئیں لے آیا.....مر دار صاحب بر آمدے کے باہر کرئی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے..... ا عاتمه ایک لزی کو د کھ کروہ میری طرف دیکھتے ہی رہ گئے ..... میں نے قریب جاکر

الماحب سے کہا۔

"ال لڑکی کو دو آ دمی اغوا کر کے لائے تھے .....انہوں نے اسے ایک کو تھڑی میں بند التماسيم من اسے کو ٹھڑی ہے نکال کرلے آیا ہوں"۔

الردار بشن سنگھ نے میرے چبرے سے نظریں ہٹاکر لڑکی کو غور سے دیکھا اور مجھے

پنجانی میں کہا۔

" یہ کیانئ مصیبت کیڑ کرلے آئے ہو ..... تم اپنے ساتھ جھے بھی ضرور پھنساؤ گے'' میں نے کہا۔

"سر دارجی! یہ لڑکی مجھے کسی شریف گھرانے کی لگتی ہے .... میں اسے اس کے رُ

يبنجإنا جإبتا هول"-

سر دارجی نے لڑکی ہے پوچھا۔

"تمہاراکیانام ہے.....تم کون ہو؟"۔

اڑ کی نے اس ٹوٹی بھوٹی بنگلہ نماار دومیں کہا .... جس کامیں سلیس ار دومیں یہاں زہر

کر تاہوں۔

"میر انام کملاوتی ہے۔۔۔۔ میں کلکتے کے درگامیا کے ہندو کے پجاری کی بیٹی ہوں۔۔۔۔
میں صبح صبح سندر کے پیچھے ندی پراشنان کرنے نکلی تھی کہ دو آد میول نے مجھے پڑ کرمیرے
منہ میں کپڑاٹھونس کر مجھے ہے بس کر کے ایک گاڑی میں ڈالااور شہر سے باہر ایک مکان ٹی
منہ میں کپڑاٹھونس کر مجھے ہے بس کر کے ایک گاڑی میں ڈالااور شہر سے باہر ایک مکان ٹی
اے جاکر بند کر دیا۔۔۔۔۔ رات کو انہوں نے مجھے راتوں رات ایک جنگل میں لے آئے۔۔۔۔ مجھے راتوں رات ایک جنگل میں انہوں نے دوون رکھااور ایک گاڑی میں ڈالہ دیا۔۔۔۔۔ مجھے میں انہوں نے دوون رکھااور ایک گاڑی میں ڈالہ دیا۔۔۔۔۔ مجھے ایک رات جنگل میں انہوں نے باندھ کر رکھااور دوسرے دن جنگل میں انہوں کے باندھ کر رکھااور دوسرے دن جنگل میں انہوں کو ٹھڑی میں الکے میں۔۔۔۔میں کو ٹھڑی میں لاکر بند کر دیا۔۔۔۔ وہاں سے مجھے سے بابوجی نکال کر یہاں لائے ہیں۔۔۔۔۔ میں انہوں نے باندھ کر رکھااور دوسرے دن جنگل میں آب

ہورہاہوں ۔ کملاوتی کی آواز بھراگٹیاوراس کی آتھوں ہے آنسو بہنے لگے، لیکن میں نے محسوس کہ سر دارجی پراس کے آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں ہواتھا..... مجھ سے مخاطب ہو کر کہے گئے، "من اوئے کا کا! میں اس بک بک میں نہیں آؤں گا..... تم اسے لے جانا چاہے "

کے ہاتھ جوڑتی ہوں .... مجھے کلکتے میرے پتاجی کے پاس پہنچادو..... پتاجی کانہ جانے کہاہ ک

کئے اس کے باپ کے پاس لے جاؤ ..... میر اکسی کو بتانا بھی نمیں کہ بیہ میرے ڈیرے پر آئی خی کل میر اٹرک مال لے کر کاکسز بازار جارہا ہے ..... وہاں تک اے لے کر چلے ہنا وہاں ہے تمہیں چٹاگانگ جانے والی بس مل جائے گی ..... کل صبح تک خبر دار کوارٹر ہابرنہ نکلنا"۔

اس کے بعدایک بار پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔

''کاکا! تم میرے سامنے والے کوارٹر میں چلے جاؤ ..... تم یہاں کسی ہے لڑکی کے بارے می<sub>ں با</sub>ت نہیں کرو گے اور لڑکی کے کوارٹر میں بھی نہیں جاؤ گے ..... چلو..... چھٹی کرو..... یذمرے کوارٹر میں''۔

"خبر دار!اگرتم نے لڑکی کے کوارٹر کارخ کیا"۔

میری سمجھ میں نہ آیا کہ یہ بات سر دارجی نے مجھے کیوں کہی تھی.....میرے دماغ میں یہ خیا کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ بات سر دارجی نے مجھے کیوں کہی تھی.....رات گزر یہ خیال تک نہیں آیا تھا کہ میں رات کے وقت لڑکی کے کوارٹر میں جاؤں گا..... دونوں کو سر دارجی کے نوکر نے اپنے اپنے کوارٹر میں دی درجی کاٹرک آگیا.....ایک بج کھانا وغیرہ کھانے کے بعد سر دارجی نے لڑکی کو کوارٹر میں سے نکالا..... مجھے اور لڑکی کو ٹرک کی اگلی سیٹ پر اُرائیور کے ساتھ بھادیا اور پنجانی میں کہا۔

" یہ ڈرائیور بنگالی ہے ۔۔۔۔۔ یہ پنجانی نہیں سمجھتا، اس لئے میں تمہیں پنجانی میں کہہ رہا نول ۔۔۔۔ لڑک کے بارے میں اس ہے رائے میں کوئی بات نہ کرنا۔۔۔۔۔ یہ پوچھے بھی تواسے نماز کر چپ کرادینا۔۔۔۔ کہ تم کون ہوتے ہولڑکی کے بارے میں پوچھنے والے''۔ نجرانہوں نے صدری کی جیب میں ہے بٹوہ نکالا۔۔۔۔۔اسے کھول کراس میں سے سوسو

روپے کے دونوٹ نکال کر مجھے دیئے اور کہا۔

" بیر کھو .... بیراتے میں تمہارے کام آئمیں گے"۔

اس کے بعد سردار جی آرہ مشین کے پاس جاکر لکڑیوں کی چیرائی کا معائنہ کرنے لگے ..... کچھ دیر کے بعد ٹرک چیری ہوئی لکڑیوں کا مال لے کر چل پڑا..... کا کسز بازار وہاں ے زیادہ دور نہیں تھا..... دو گھنٹے بعد ہم وہاں پہنچ گئے ..... میں نے لڑکی کملاوتی کو ساتھ <sub>لیا</sub> اور بس کے اڈے پر آگیا ..... یہاں ایک گھٹے کے انتظار کے بعد ہمیں چٹاگانگ جانے والی اس مل گئی اور ہم چٹا گانگ پہنچ گئے .....اس وقت رات ہو چکی تھی ..... سب سے پہلے ہم ریلوں سٹیشن پر گئے ..... معلوم ہوا کہ کلکتہ جانے والی گاڑی رات کے گیارہ بجے چلے گی .....اتن د<sub>یر</sub> تک ہم نے وہیں بلیٹ فارم پر ہی بیٹے کا فیصلہ کیا ..... کملاوتی اب مجھ سے تھوڑی کھل گئ بھی ....اے اب یقین ہو گیا تھا کہ میں واقعی اے اس کے باپ کے پاس لے جارہا ہول .... وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں پنجاب کارہنے والا ہوں تو بنگال میں کیسے آیا ہوں .... میں نے اسے یہی کہا کہ میں بگال دیکھنے کے شوق میں آگیا تھا ..... کا کسز بازار میں سروارجی مارے ِ والد کے ملنے والے تھے ..... میں ان کے پاس آگر تھہر اہوا تھا..... کملاوتی تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد چیہ ہوجاتی اور یوں پلیٹ فارم پر ادھر ادھر دیکھنے لگتی جیسے اے کسی چزکی تلاش هو ..... در میانی شکل صورت کی بھولی بھالی سی لڑکی تھی .....اس کا لباس میلا ہو گیا ہوا تھا..... بالوں میں اس نے مجھ سے جھوٹی تنکھی لے کرایک دوبارا پنے بالوں کو درست کر کے بیحیے جوڑا بنایا تھا.....اس کی آنکھیں بڑیاداساور خاموش خاموش لیحنی جس طرح کہ تقریباً ہر دوسر فی عورت کی آئکھیں ہوتی تھیں..... میری نوعمری کے زمانے میں تو بٹالی عور اول کی آئکھیں ایسی ہی ہوا کرتی تھیں ..... اب وہاں کا ماحول بھی بھارت کے دوسرے بڑے شہروں کی لڑ کیوں کی طرح بڑا بدل گیا ہو گا۔۔۔۔اب تو بھارت میں عور توں کے لباس کے فیشن شو ہوتے میں اور لڑ کیاں نیم عریاں لباس میں بازاروں اور شانیگ سینٹرول می<sup>ں عام</sup> چلتی پھر تی ہیں..... آزادی سے پیلے بنگال کا داحد صوبہ ایبا تھاجہاں عور توں کی اکثریت ب<sup>وی</sup> خاموش خاموش اور و فاشعار مشہور تھیں ..... میں نے انہیں خو د ایبادیکھاہے ..... بنگا<sup>ل کی</sup>

ار توں کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ امر بیل کی طرح اپنے خاوند سے چہ جاتی ہیں ۔۔۔۔ اور تو ہا ہیں جتنا مارے پیٹے وہ ان سے بھی الگ نہیں ہو تیں ۔۔۔۔۔ ہیں جھے ایک ہیں خیال خیال بھی ڈرائیور ملا تھا۔۔۔۔ اس کی عمراس وقت پچاس سال سے اوپر ہو گئی تھی۔۔۔۔ میں نے بیال علیہ وہ بنگال میں کب آیا تھا۔۔۔۔ کہنے لگا۔۔۔۔ '' ہیں برس کا تھا کہ کام کی تلاش میں کہنے آیا۔۔۔۔ بہاں ایک بنگالی لڑکی سے بیار ہو گیا۔۔۔۔ ہم نے شادی کر کی۔۔۔۔ ہے لے کر بیک بنگال میں ہی ہوں ۔۔۔ کئی بار بیوی سے الگ ہونا چاہا مگر وہ مجھ سے ایس چمٹی ہوئی تھی اور بین بین ہوتی تھی اور روتی جاتی تھی اور ہوئی جس کی بار بیوی سے الگ ہونا چاہا کہ وہ ان تھی اور روتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی اور ہوئی ہیں ۔۔ بیک بیال کا جادو کہتے ہیں وہ یہی عور ت بیل کی جاتی ہوں کہ جو لوگ بنگال کا جادو کہتے ہیں وہ یہی عور ت بیل کی جاتی ہیں ہوئی تھی ۔۔۔ بیک کی کی جاتی ہیں تو کہتا ہوں کہ جو لوگ بنگال کا جادو کہتے ہیں وہ یہی عور ت

کملاوتی کی اُداس اُداس آئکھیں بھی مجھ پر اپنا تھوڑا تھوڑا جاد و کرر ہی تھیں مگر مجھ پر اں کے جادو کااثراس لئے زیادہ نہیں ہور ہاتھا کہ میں پہلے ہی ہے ایک جادوگرنی کے طلسم کا

بناگانگ سے کلکتے تک کاسفر کافی اسباسفر ہے۔

رات کے ساڑھے گیارہ بجے چٹاگانگ ہے ٹرین روانہ ہوئی ..... میں نے کملاوتی کو زنانہ البین بٹھانے کی بجائے مر دانہ ڈیے میں ہی اپنے ساتھ بٹھایا ..... میں نے ڈیے کی کونے اللہ سنجال کی تھی ..... کونے میں کملاوتی کو بٹھادیا اور خود کھڑکی کی طرف ہو کر بیٹھ گیاسہ گویا میں نے ڈیے کے دوسرے مسافروں اور کملاوتی کے در میان اپنے آپ کو حاکل کراپھا۔... عقل مندی کا تقاضا بھی یہی تھا .... ٹرین کے چلنے کے پچھ در یہ بعد کملاوتی کو نیند آگی اور وہ دیوارے سر فیک کرسوگئی، لیکن بار بار اس کا سر نیچ کو ہوجا تا تھا اور وہ چونک کراٹھ بٹنی تھی .... بے چاری نہ جانے کب کی جاگی ہوئی تھی .... میں نے اس کے لیٹنے کے لئے کہ بٹنی تھی بیٹھے ناشتہ و غیرہ کیا .... مٹی کر ساٹھ کراٹھ کیا کہ کہ بنادی اور اسے سلادیا .... ساری رات وہ سوئی رہی .... دن کے وقت یاد نہیں کو کاناسائیشن آیا تو میں نے اسے جگادیا .... ہم نے ڈیے میں بیٹھے بیٹھے ناشتہ و غیرہ کیا ..... مٹی کے آئخوروں میں جائے ہی ..... کملاوتی کھڑکی سے باہر نہیں دیکھتی تھی ..... ڈیے میں بھی وہ

دوسرے مسافروں سے منہ چھپا کر بیٹھنے کی کو شش کررہی تھی ..... میں نے اسے کہا۔ '' فکر نہ کرو ..... یہاں وہ لوگ نہیں آئیں گے ''۔

کملاوتی کارنگ زرد سایز گیا .... کہنے لگی۔

" بھگوان کے لئے ان کاذ کرنہ کرو"۔

بھولتا نہیں توبارہ تیرہ روپے ہواکر تاتھا۔

وہ ان لوگوں سے سخت ڈری ہوئی تھی .....خداجانے ان در ندول نے اس معصوم ان کے ساتھ کس قتم کا وحثیانہ سلوک کیا تھا کہ ان کے ذکر سے کملاوتی کا رنگ زر د پڑگیا تھا۔
اس زمانے میں ریل کے کرائے زیادہ نہیں ہوتے تھے .....یا یہ سمجھ لیس کہ اس زمانے میں روپے کی بڑی قیمت تھی ..... مجھے یاد ہے .....میں چھوٹا ساتھا .....اپی والدہ کے ساتھ لاہور اپنی بڑی ہمشیرہ کے ہاں آیا کر تا تھا .....اس وقت مجھے یاد ہے امر تسر سے لاہور کاریل گاڑی کا واپسی کا کرایہ و آنے ہوتا تھا امر تسر سے ہمبئی تک ریل گاڑی کا تھرڈ کلاس کا کرایہ اگر میں واپسی کا کرایہ و آئے ہوتا تھا امر تسر سے ہمبئی تک ریل گاڑی کا تھرڈ کلاس کا کرایہ اگر میں

یہ ذکر میں اس لئے لے بیٹھا ہوں کہ کلکتہ پہنچنے کے بعد بھی میرے پاس سردار صاحب کے دیئے ہوئے پییوں سے کافی روپے باقی نج گئے تھ ..... ہماری ٹرین کلکتے کے سالدہ کے سٹیشن پررکی تھی....میں نے کملاوتی سے پوچھا۔

"تمہارے پتاجی کامندر کہاں ہے؟"۔

اس نے کسی علاقے کانام بتایاجو مجھے یاد نہیں رہا ..... پھر کہنے لگی۔

"میں رکشاوالے کو بتادوں گی ؟"۔

"وہ میرے پتاجی کا مندرہے"۔

اور اس کی آواز مجرا گئی اور آنگھوں میں آنسو آگئے .....ان کا مکان مندر کے پیچیے ہے۔....وہ دوڑ کر اپنے مکان کی طرف گئی تووہیں کھڑی کی گھڑی رہ گئی ..... مکان پر تالا پڑا

گاڑی بان پوچھتاہے۔ "کیا کہا با بورجی؟"۔.

سبگل کہتا ہے۔

" کچھ نہیں بھائی ..... جلدی چلو ..... میرے پاس اتناوقت نہیں ہے"۔

گاڑی بان گانے لگتاہے۔

نہ پی کی نگریا آئے ہے نہ چین کر یجواپائے ہے رات اند حیر ی رستہ دُور

تھک کر ہوامسافرچور

د هیرے دهیرے تیراجیون دیک بچھتا جائے ہے

نہ پی کی تگریا آئے ہے ،

میں گیت آرزو لکھنوی نے لکھا تھا..... یہ غالبًا39-1938ء کازمانہ تھا..... وہ زمانہ روحانی

تھیں ....انبان ان فلموں سے نیک زندگی بسر کرنے کا سبق سکھتا تھا.... یہ فلمیں تصنع اور بنی بیجان سے پاک ہوتی تھیں ..... آرزو لکھنوی اور کیدار شرماان فلموں کے گیت نگار تھے.... کیدار شرمانے نیو تھیٹرز کی دوایک ابتدائی فلموں کے گیت لکھے، لیکن آرزو لکھنوی نیو تھیٹرز کے لئے مستقل طور پر گیت لکھتے رہے اور اس وقت نیو تھیٹرز سے ان کا ساتھ چھوٹا

ان سے ملا قات کا شرف حاصل ہوا ....اس ملا قات کاذکر میں تفصیل سے اپنے ایک مضمون میں کرچکا ہوں۔ می کرچکا ہوں۔

یہ لکھنے کا میر امطلب ہے کہ اس وقت میں اس بنگالی لڑکی کے بارے میں نہیں بلکہ مردوان کے نام سے دیوداس کی ہیروئن پاروتی کے بارے میں سوچ رہا تھا..... کتنی یاکیزہ

جب نیو تھیٹرز کی فلم سمپنی ہی ختم ہو گئی ..... آوزوصاحب اس کے بعد جمبئی آگئے جہال مجھے

لمدیوں کا زمانہ تھا ..... خاص طور پر نیو تھیٹرز کی فلمیں انسان کے دل میں گداز پیدا کرتی

معلوم ہوا کہ کملاوتی کا باپ کلکتہ شہر چھوڑ کر بردوان چلا گیا ہے ..... کملاوتی نے آنو بھری آئکھیں پو نچھتے ہوئے بتایا کہ بردوان میں اس کی پھو پھور ہتی ہے ..... پتاجی اس کے ہاں گئے ہوں گے .... سوائے اس کے ہم پچھ نہیں کر سکتے تھے کہ دہاں سے واپس سیالدہ مٹیشن پر آگئے اور بردوان جانے والی گاڑی کا نظار کرنے لگے۔

کملاوتی کا چہرہ اتر گیا تھا۔۔۔۔۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔۔۔۔ میں نے اسے حوصلہ دیا کہ اس کا باپ اس کی پھو پھو کے ہاں ہی ہوگا۔۔۔۔۔ اسے فکر تھی کہ پتاجی کہیں وہاں سے بھی کی ادر طرف نہ نکل گئے ہوں۔۔۔۔۔کہنے گئی۔

"وہ میرے بغیر زندہ نہیں رہیں گے .....ا نہیں مجھ سے براپیار ہے .....میرے غائب ہو جانے سے انہیں نبے حد صد مہ ہواہو گا"۔

بر بات سے اس میں میں ہوئی ہے۔ اور اس کا وہ منظریاد آگیا جب فلم کا ہوداس کا وہ منظریاد آگیا جب فلم کا ہیر ودیوداس (سہگل) اپنی محبوبہ یاروتی (جمنا) ہے آخری بار ملاقات کرنے کلکتے ہے بردوان

جاتا ہے .... وہ ایک بیل گاڑی میں بیٹھا ہے .... شام کا وقت ہے .... بیل گاڑی کے نیجے لالٹین جل رہی ہے .... بیل گاڑی ایک جنگل میں سے گزر رہی ہے ..... دیوداس گاڑی بان

ے پوچھتا ہے ..... "کیوں بھائی! بردوان کب آئے گا؟"۔

گاڑی بان کہتاہے۔

"لبن دو کوس ره گئے ہیں"۔

۔ دیوداس زندگی کے آخری سانس لے رہاہے .....وہ کہتا ہے۔ " یہ تیرے دو کوس کب بول گے "۔

محبتیں تھیں ان لوگوں کی .....کتنی روحانی بلندیاں ہوتی تھیں ان کر داروں کے چبروں اور ان کی باتوں میں ..... وہ سارے کا سارا دور غیر مادی اور روحانیت کا دور تھا.....ہر شے اپنی اصل حقیقت پر قائم تھی .....کسی اخلاقی قدر کو زوال نہیں آیا تھا.....کوئی پھول اپنی حقیقی خوشہو ہے محروم نہیں ہوا تھا....کسی پھول پر کیمیکلز نہیں چھڑ کا جاتا تھا....کیمیکلز کی بلاا بھی زمین کی گہرائیوں میں ہی وفن تھی۔

مرح بردوان کے سٹیشن پر دواطراف ہے ریل گاڑیاں آتی ہیں اور یہاں ریل گاڑیوں کی ں اس صبح سے رات گئے تک لگی رہتی ہے ..... اس زمانے میں بھی بر دوان ایک اہم ایرور فت بنن تھااور اب تو سناہے کہ بہت براشہر بن گیاہے، چنانچہ مجھے زبادہ دیرا تنظار نہیں کرنا پڑا الله عانے والی ٹرین آگئی ....اس ٹرین نے مجھے تیسرے پہر کلکتے پہنچایا ....اب بیہ سوال ہے سامنے تھا کہ میں کلکتے میں کس جگہ بسیرا کروں ..... میرے پاس کافی پیبے تھے، مگر ج بیے نہیں تھے کہ میں کسی ہوٹل میں زیادہ دن تک قیام کر سکوں .... میں خانہ بدوش ی<sub>لا</sub>نی بلکہ آوارہ گر د قشم کا نوجوان تھا اور ہو ٹل میں تشہر ناویسے بھی میری طاقت سے باہر نا سے کلکتے میں میرے دو ہی ٹھکانے تھے ۔۔۔۔۔ وہاں سے مصیبت تھی کہ وہ لوگ مجھے دیکھتے ہی پُر کر بھالیتے تھے اور بیچھے امر تسریس والد صاحب کو تاردے دیتے تھے کہ حمید کو ہم نے پُرلیا ہے.....کسی آدمی کو بھیج کر اسے منگوالیں.....ایک دو بار میرے ساتھ ایسا ہو چکا نی پنانچه وہاں جانے کاسوال ہی پیدا نہیں ہو تا تھا ..... کلکتے میں میر ادوسر اٹھکانہ میرے ,ت جان محمد کا گھر تھا..... ہے گھر نہیں تھا بلکہ ڈیڑھ کمرے کا ایک بوسیدہ فلیٹ تھا جو لو مرّ پ<sup>ی</sup> پور روڈ پر سراج بلڈنگ کی دوسری منزل پر واقع تھا..... جان محمد کے انگل کا کلکتے میں مولائٹ کاکار و بار تھااور جان اپنے انگل کی جانب سے وہاں نگر ان کار مقرز تھا۔

کلتے کے بنگالی مسلمانوں میں نذرالاسلام کے انقلابی گیت بے حد مقبول تھ ..... نذرالاسلام کی نظموں میں اسلام کی عظمت اور جذبہ جہاد کاذکر نمایاں تھا.....اس کی نظمیں بردی پر جوڑ اور جذبات انگیز تھیں ..... رابندرنا تھ ٹیگور کی شاعری اگر پر سکون لہروں کے ساتھ بہتی ندی تھی تو قاضی نذرالاسلام کی شاعری طوفانی سمندر کی بھیری ہوئی موجیس تھیں میرے امر تسری محلے داردوست جان محمد کو بنگالی آتی تھی ..... وہ مجھے نذرالاسلام کی نظموں کا ترجمہ کر کے سایا کر تا تھا۔

مراج بلڈنگ کے باہر پان سگریٹ والی دکان کی جو چیز مجھے سب سے زیادہ پند تھی، دکان کی فضامیں پھیلی ہوئی پان کے تمبا کو اور قوام کی خوشبو تھی، میں تمبا کو والا پان نہیں کھا تا تھا مگر مجھے اس کی خوشبو بڑی اچھی لگتی تھی ، میں اکثر اس دکان پر پاسنگ شویا قینی کا ایک سگریٹ لے کر صرف وہاں کی خوشبو کے لئے دیر تک کھڑا رہتا اور مجھے لگا میسے خوشبو کی سے محکل م ہیں ، میں اس وقت بھی جب میں ٹرام سے اثر کر پان کی دکان کے قریب سے گزرا توان خوشبوؤں نے مجھے روکنے کی کوشش کی تھی مگر مجھے اس وقت بیر معلوم کرنے کی جل شخص کے فلیٹ پر مجھے بسیر اکرنا ہے وہ وہاں موجود ہے یاکی دوسرے شہر گیا ہوا ہے۔

میں بلڈنگ کے اندر سے سٹر ھیاں چڑھ کر جان کے فلیٹ پر آیا تو دیکھا کہ فلیٹ کا دروازہ کھلا ہے اور جان محمد سلولائٹ کی شیٹیں گن رہاہے ..... مجھے دیکھ کر اس نے کام چھوڑ دیا۔
اور اٹھ کر ملا۔

"تم كب آئى؟"۔

میں نے کہا۔

"بس ہاوڑہ سٹیشن سے سیدھا تمہارے پاس ہر ہاہوں"۔

"گھرہے بھاگ کر آئے ہونا؟"اس نے پوچھا۔

میں نے کہا۔

" بھاگ کر ہی آ سکتا تھا.....ویسے مجھے کون کلکتے آنے دیتاہے"۔

جان شیٹوں کے پاس بیٹھ گیااور بولا۔ "بیٹھ جاؤ……میرے بہاتھ سلولائیڈ کی شیعیں گنو"۔

اوراس نے پچاس ساٹھ کے قریب شیمیں نکال کر میرے آگے رکھ دیں.....میں بھی اوراس نے پچاس ساٹھ کے قریب شیمیں نکال کر میرے آگے رکھ دیں.....میں بھی بیٹے کیااور شیمیں گئے میں لگ گیا ..... جب میں نے ساری شیمیں گن لیس تو اسے بتادیا کہ یہ بیٹی ہیں ہے کر کے ایک کانی پر لکھ لیااور کانی ایک بیٹی ہیں ہے۔

" تشہر ومیں تمہارے لئے جائے منگوا تا ہوں"۔

اس نے اپنے بنگالی ملازم کو آواز دے کر بلایااور کہا کہ بار والے سے دو مھو چائے اور بند

مین لے آؤ ...... آج آئی مدت گزر جانے کے بعد وہ چائے اور بند مکھن یاد آتے ہیں تودل
فیام مررہ جاتا ہوں ..... ایسی مچی اور پاکیزہ لذ میں قیام پاکستان کے بعد کراچی میں نصیب
ہوئیں ..... وہ بھی تھوڑی مدت کے لئے ....اس کے بعد نہ کمس چائے میں وہ خو شبور ہی اور
نہ برکمین میں وہ لذت د کیھی ..... جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی چیزوں کی اصلیت غائب ہوتی
گزادر ملاوٹ شروع ہوگئی۔

جان محمد مجھ سے عمر میں تمین چار سال بڑا تھا ..... وہ سگریٹ کی بجائے بیڑ کی بیتیا تھا ..... ال زمانے میں پان کا یکہ مار کہ بیڑ کی بڑی مشہور تھی ..... جان یہی بیڑی بیتیا تھا ..... میں نے بھی سڑ کے میں امر اح بیڑی بیٹیا تھا ..... بھی سگریٹ چھوڑ کر بیڑی پینی شروع کر دی، مگر میر امزاج بیڑی کے موافق نہیں تھا ..... فار طور پر جھے اس کی بو بہت ناپند تھی ..... چنانچہ میں نے ایک ہفتے تک تو اسے گوارا کیا سے میں خوان سے کہا کہ میں ماسٹر کے ایل سہگل، نواب، نیمو، پنکج میں اور جمنادیوی ہیر وئن سے ملناچا ہتا ہوں .....اس نے کہا۔ ا

"ان سے ملنامشکل ہے ..... تمہیں کوئی سٹوڈیو کے اندر نہیں جا فنے دے گا''۔

میں نے کہا۔

"میں سٹوڈیو کے اندر نہیں جاؤں گا …. جب وہ باہر ٹکلیں گے توانہیں مل لوں گا''۔' وہ کہنے لگا۔ بن ایک بڑی اچھی بات تھی کہ وہ کلکتہ میں مقیم ہمارے دوسرے دشتے داروں ہے بہت نے اسدہ کھانے بینے والا آدمی تھا۔۔۔۔ خوبصورت گوراچٹا تھا۔۔۔۔۔ عمریحپاس کے قریب باس میں سال کالگتا تھا۔۔۔۔ بڑاخوش خوراک اور خوش لباس تھا۔۔۔۔ ہمیشہ چابی کے لٹھے ظہر آٹھ لیونڈ کی دو گھوڑا ہوسکی کی قمیض اور فلیکس کے بہپ شوز بہنتا تھا۔۔۔۔ ہاتھوں میں نہیر وں والی سونے چاندی کی انگوٹھیاں اور گلے میں سونے کی باریک زنجیری ہوتی۔۔۔۔ بہن اے سگریٹ بیتا تھاجس کا گول ڈبہ ہر وقت اس کے ہاتھ میں رہتا تھا۔۔۔۔ شراب کا رئیس تھالیکن محفل لگ جائے تو خوب بیتا تھا۔۔۔۔ اس میں جو میرے حساب سے سب رہتا تھی۔۔۔۔ تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی میں گھرسے بھاگ کر کلکتے آتا اور وہ مجھے مل جاتا تو

أز ہر گز مجھے کپڑ کر بٹھاتا نہیں تھااور نہ میرے گھرامر تسر کوئی خط لکھتا تھا کہ میں نے

فردار کو بکڑ کر بٹھالیا ہے ۔۔۔۔۔ کوئی جمروے کا آدمی بھیج کراہے منگوالیں ۔۔۔۔ بلکہ جب ارمیں گھرے بھاگ کر کلکتے آیا تووہ مون لائٹ سینما کے پاس مجھے مل گیا۔۔۔۔۔ دیکھتے ہی

"گھرے بھاگ کر آئے ہو؟"۔

میں نے ڈر کے مارے کہہ دیا .... ہاں لالہ جی۔

وہ بڑاخوش ہواادر میری پیٹھ ٹھونک کر بولا۔

"شاباش! کشمیریوں کے پتروں کو ایسا ہی ہونا چاہئے ..... پیسے چوری کر کے تو نہیں

میں نے کہا۔

"جي نہيں"۔

كہنے لگا۔

"بس چوری مجھی نہ کرنا ..... بہنوں کا گلہ توڑ کر جاہے پینے نکال لینا ..... کہاں تھہرے

ال بو؟"\_

من نے اسے جان محمد کا بتایا تو کہنے لگا۔

"وہ کار میں ہوں گے اور بڑی تیزی سے نکل جائیں گے تم انہیں دیکھتے رہ جاؤگے" \_ میں نے کہا۔

"ہوسکتاہے وہ مجھے دیکھ کر کارروک لیں"۔

جان برانسا .... كهني لكار

"کیوں؟ تم ان کے چاہیے لگتے ہو کہ تمہارے لئے وہ کار روک لیں گے؟ ارے ان

لوگوں کو حچور ٔ و سسہ یہ فلموں میں ہی اچھے لگتا ہیں سسہ عام زندگی میں کچھے نہیں ہوتے <sub>سس</sub>ے مجھے دکھے لو سسہ میں بھی ان کی فلمیں شوق ہے دیکھتا ہوں، مگر میر ادل بھی ان ہے ملئے <sub>ک</sub>و

نہیں چاہتا، حالا نکہ سٹوڈیویہاں سے زیادہ دور نہیں ہے''۔ میں زک

" پار! تم مجھے اتنا بتاد و کہ نیو تھیٹر ز کاسٹوڈیو کہاں ہے ۔۔۔۔ باقی میں جانوں اور میر اکام"۔ پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا۔

"تمالیا کیوں نہیں کرتے"۔

م اليبا يول بين ترجے \_ .

میں نے یو چھا۔ "کسر کول نہیں کہ یای"

"کیے کیوں نہیں کر تا؟"۔

جان بولا۔ پ

"خواجہ قمر بٹ تمہارار شتے دار ہے نال؟ وہی جن کی امجد سے ہو مل کے پاس کشمیری

شالول کی د کان ہے''۔

میں نے کہا۔

"ہاں....کیوں"۔

جان نے کہا۔

"اس کی فلم ایکٹر سول ہے بڑی واقفیت ہے ..... تم اس کو کہو..... وہ تمہیں ان سب ایکٹر سول ہے ملادے گا"۔

خواجه قمرالدین بث کومیں اچھی طرح جانتا تھا ..... وہ ہمار ابڑا قریبی رشتے دار تھا

''کھانا کھایا ہے تم نے ؟''۔ میں نے کہا۔ ''جی ہاں''۔ لدان

"یبال کیا کررہے ہو؟ فلم دیکھنے آئے ہو؟ فلم دیکھنی ہے تو چتر لیکھا جاکر دیکھو سلام میں کیدار شر ماایک نئ گانے والی لڑکی لایا ہے سست کیکے گانے کی استاد ہے سسس میں کہتا ہوں ایساگلا چھیرتی ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے "۔

اس نے جیب سے مجھے دس روپے نکال کر دیتے اور کہا۔

"جاؤ …… سینمامیں جاکر دیکھو …… چتر لیکھافلم و ہیں لگی ہے …… بار وال ہفتہ جارہا ہے"۔ کلکتے میں فلم چتر لیکھا جس سینما گھر میں لگی ہوئی تھی میں اس کا نام بھول گیا ہوں …… ڈلہوزی سکو پیڑے ذرا آ گے میر اخیال ہے کہ یہ سینما ہاؤس تھا…… اس کا ہال زیادہ ہڑا نہیں تھا……اس کی تین گیلریاں تھیں جو نصف دائرے کی شکل میں تھیں …… سناہے کہ تھیڑے

زمانے میں وہاں میڈن تھیٹرز کے کھیل ہوا کرتے تھے .... جب جان نے مجھے خواجہ تمریک سے ملنے کو کہا تومیں نے سوچا کہ وہ تو بڑاا چھار شتے دار ہے .... وہ مجھے ضرور سہگل اور جمنا ہے

ملوادے گا ..... میں خواجہ قمر بٹ کی د کان پر جاتے ہوئے گھبر اتا تھا کہ وہ امجدیہ ہو گل کے پاس ذکر یاسٹریٹ میں ہے اور وہاں مجھے میرے دوسرے رشتے داروں میں سے کسی نے د کج لیا تو مجھے ضرور پکڑلیں گے .....مجھے یادہے یہ لوگ مجھے اس طرح ایک دم پکڑلیتے تھے جم

طرح تھیں ڈال کر چوری کامر غا بکڑا جاتا ہے ..... یہ اپنی طرف سے میرے خیر خواہ تھالا ان کا خیال تھا کہ میں اگر اسی طرح گھر سے بھا گنار ہا تو بگڑ جاؤں گا..... انہیں پتہ نہیں تھا؟ جن کو بگڑنا ہو تاہے وہ گھر بیٹھے بیٹھے بگڑ جاتے ہیں۔

خواجه قمربٹ سے ملنااب ضروری ہو گیاتھا۔

ایک دن میں شام کے وقت اپنے آپ کو چھپا چھپا کر چاتاامجد میہ ہوٹل کے قریب ہ تو اتفاق سے خواجہ صاحب ہوٹل میں بیٹھے جائے کا کپ سامنے رکھے سگریٹ کے کش

ی تیے ..... میں جلدی ہے ہوٹل کے اندر چلا گیااور سلام کر کے ان کے پاس بیٹھ گیا..... ی مبت سے لگا ہوازر درنگ کا بناری پان ایک تھالی میں ان کے سامنے پڑا تھا..... خواجہ ب مجھے دیکھ کرخوش ہوئے..... پہلا سوال ہی یہی کیا۔ "گھر ہے بھاگ کر آئے ہوناں؟"۔

میں نے بھی بڑے فخر سے کہا۔

"جیہاں لالہ جی"۔ "شاباش! کھانا کھایاہے؟"۔

وہ کھانے کا ضرور پوچھتے تھے ۔۔۔۔ میں نے کہاجی ہاں ۔۔۔۔ میں اپنے دوست جان محمد کے ماراج بلڈنگ میں کھمر اہوا ہوں ۔۔۔۔ خواجہ قمر الدین نے بڑے سلیقے سے پان کو تھالی میں کے پڑے ایک ہی ہاتھ کی انگلیوں سے لپیٹ کر منہ میں ڈالا اور انگلیوں پر لگا ہوا کتھا اپنے کر منہ میں ڈالا اور انگلیوں پر لگا ہوا کتھا اپنے کی کان کے او پر گرے ہوئے ساہ بالول سے پونچھتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔

"بپیوں کی ضرورت ہو تو مجھ سے لے لو"۔

میں نے کہا۔

"جی نہیں لالہ جی آپ نے مجھے جو فلم دیکھنے کے لئے پیسے دیئے تھے وہ میرے پاس '

" چتر لیکھا دیکھی فلم؟ اب مجھے یاد آگیا ہے ..... جس عورت نے اس فلم میں پکے انے گائے ہیں اس کانام رام دلاری ہے ..... تم جاؤ جاؤ بھگوان ہے والے گانے میں کیساگلا

میں نے کہا۔

"ا بھی میں نے فلم نہیں دیکھی .....ا بھی میں آپ کے پاس اس لئے آیا ہوں کہ مجھے تعمیر زکے سٹوڈیو میں ماسٹر سہگل اور مس جمنا سے ملادیں ..... جان کہتا تھا کہ آپ کی ان

سالیٹروں سے بڑی وا قفیت ہے ''۔ خیار میں میں میں میں اس کا میں اس ا

خواجہ صاحب نے کریون اے کا کش لگایا وربولے۔

پہنچ گئے ..... گیٹ کے چوکیدارے لے کر سٹوڈیو کے ملازموں تک ہر کوئی خواجہ اب علیک سلیک لیتا تھا۔.... آفس میں جاکر معلوم ہوا کہ سہگل اور جمنادیوی دونوں فالم کی شوٹنگ کرنے آسام کے علاقے میں گئے ہوئے ہیں۔

''اوئے وہ لوگ تو میرے بڑے یار ہیں۔۔۔۔ کوئی بات نہیں۔۔۔۔ میں کل تمہیں سُون ا لے چلوں گا۔۔۔۔ تم اسی وقت یہاں ہو مِل میں آ جانا۔۔۔۔ یہ لوگ سٹوڈیو مِیں شام کے بع<sub>دی</sub> آتے ہیں۔۔۔۔ تمہیں سب سے ملاؤں گا''۔

میں برداخوش خوش سر اج بلڈنگ میں واپس آگیااور جان کو سب کچھ بتادیا.....و بج خوش ہوا..... کہنے لگا۔

"میں نے کہاتھاناں یہ کام خواجہ صاحب ہی کر سکتے ہیں"۔

اگلے روز میں شام ہوتے ہی امجد سے ہوٹل پہنچے گیا ..... خواجہ صاحب وعدے کے مطابق وہاں اپنے کچھ بے تکلف دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے ..... مجھے اپنے پاس بٹھالیا ... تھوڑی دیر کے بعد میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے۔

"چلومیرے آوارہ گردراج کمار"۔

اس زمانے میں بلکہ اس زمانے سے ذرا پہلے ، یہ میرے بحیین کی بات ہے .....ایک فلم پرل ٹاکیز میں لگی تھی جس کانام تھا..... آوارہ گر درا جکمار۔

بچھے اتنایاد ہے یہ فلم میں نے پرل ٹاکیز میں دیکھی تھی ۔۔۔۔۔اس میں شاہو جودک نے ہیر و کا کام کیا تھا۔۔۔۔۔ شاہو جودک اس وقت چھوٹا تھا۔۔۔۔۔ یہ فلم بڑی چلی تھی ادر بڑی مشہور ہوئی تھی ۔۔۔۔ میں سولہ ستر ہ سال کا ہو گیا تھا اور قمر اللدین بٹ کو یہ فلم ابھی تک یاد تھی۔۔۔ اس زمانے کی فلمیں بڑی سادہ ہوتی تھیں۔۔۔۔ فلم میں کام کرنے والی کسی بھی عورت کے جم کاکوئی بھی حصہ لباس سے باہر نکلا ہوا نہیں ہو تا تھا۔۔۔۔ سادہ لوگ تھے ۔۔۔۔ سیدھی سادہ کی فلمی کہانیاں ہوتی تھیں۔۔۔۔ کسی میں دیبات کے سکول ماسٹر کی کہانی ہوتی تھی۔۔۔۔ کسی میں دیبات کے سکول ماسٹر کی کہانی ہوتی تھی۔۔۔۔ کسی میں ویبات کے سکول ماسٹر کی کہانی ہوتی تھی۔۔۔۔ کسی میں ویبات کے سکول ماسٹر کی کہانی ہوتی تھی۔۔۔ کسی کھی میں باپ کی بیٹی ہے محبت کا قصہ ہو تا تھا۔۔۔۔ کسی میں باپ کی بیٹی ہے محبت کا قصہ ہو تا تھا۔۔۔۔ کسی کمیل کر ڈانس کرتی تھی۔۔۔۔ یقین کریں اس ڈانس کو دیکھ کر بھی ذہن میں کوئی واہیات خیال کی خاشہیں ہو تا تھا۔۔۔۔ ناید یہ اس زمانے کی فضا کا اثر بھی تھا۔۔۔۔ اس زمانے کی فضا تھ لے کرنیو تھیٹرز کے شوائی روحانیت رہی ہوئی تھی۔۔۔۔ خواجہ قمر الدین بٹ مجھے ساتھ لے کرنیو تھیٹرز کے شوائی

میں سہگل اور مس جمنا ہے ملنے کی حسر ت دل میں لئے سراج بلڈنگ واپس آگیا.... اب میں ان لوگوں کی کلکتے واپسی کا انتظار کرنے لگا ..... ایک ہفتے کے بعد میں نے ایک فلم اخبار میں بیہ خبریڑھی کہ نیو تھیٹر ز کا فلمی یونٹ شوننگ کے بعد آسام سے واپس آگیاہے لیکن جمنا دیوی کچھ روز ابھی دار جلنگ میں قیام کریں گی اور ماسٹر سہگل اپنی قلمی مصروفیات کے نے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ سلسلے میں جمبئی چلے گئے ہیں جہاں وہ اپنے کا لج روڑوالے فلیٹ میں قیام کریں گے۔

اب میرادل کلتے میں نہیں لگنا تھا ..... میں نے اپنے دوست جان سے کہا کہ میں سہگل ہے ملنے جمبئ جارہا ہوں ....اس نے کہا .... تمہاری مرضی، چنانچہ میں ایک روزٹرین می سوار ہو کر جمبئ روانہ ہو گیا..... جمبئ میں میر اا یک ٹھکانہ ہو سکتا تھا..... یہ ٹھکانہ لاہور والے · اشرف صاحب کا آٹو سٹور تھاجو کیمنگٹن روڈ پر واقع تھااور جہاں میں پہلی مرتبہ گھرہے بھاگ كر كياتها تواشرف صاحب نے مجھ سے ذكر كئے بغير ميرے گھر خط لكھ دياتھا كه آپكالأكا میرے پاس تھہرا ہوا ہے....کی کو گھر بھیج کراہے لے جائیں....اشرف صاحب نے ہڑا نیکی کا کام کیا تھا، مگر میز الیدونچر برباد ہو گیا تھااور گھروالے جمبئی پہنچ کر مجھے واپس امر تسر کے گئے تھے اور مجھے بڑی مار بڑی تھی ....اس وجہ سے میں اشرف صاحب کے آٹو سٹور کارن نہیں کرنا چاہتا تھا..... مجھے معلوم تھا کہ وہ چیکے سے میرے گھر خط لکھ دیں گے اور میں پُڑا چاؤں گا..... دوسری کون می جگه ہو سکتی ہے جہاں میں تھہر سکتا تھا..... ٹرین جمبئی کی طرف <sup>بوزاوا</sup> ٹرکی ایک د کان پر جا کریانی ما نگا تو د کا ندار نے کہا۔ اڑی جار ہی تھی اور میں یہی سوچ رہاتھا۔

سبیکی میں کسی کے باں تھہر نا بہت بڑا مسلہ تھا..... سبیکی کی فضا بڑی کاروباری فسم ل تھی..... متوسط طبقے کا ہر آدمی اپنی جگہ پر موجود تھااور دو تین دن سے زیادہ کسی کوا بے ہا

مان رکھنے کی سکت نہیں رکھتا تھا.....اس شہر کا کوئی اپنا کلچرل بیگ گراؤنڈ نہیں تھا، جس و کی کی سے پیچے بورا بنگلہ لٹر بچراور بنگلہ میوزک اور بنگلہ کلچر تھا ..... بمبئ اب توصوبہ <sub>بادا</sub>شرمیں شامل کر لیا گیاہے، جہاں تک میر اخیال ہے اس زمانے میں لینی 39-1938ء ں پیشہر گجرات کا ٹھیاواڑ کے زیراثر تھااور گجراتی عام بولی جاتی تھی.....ویسے جمبئی میں انگلو ان ایری مراضے، بنگالی، پنجابی اور مدرای لوگ مد تول سے آباد چلے آرہے تھے....اس مرکو کاسمو پولیٹن شہر کہا جاتا تھا کہ وہال کا کلچر ملا جلاتھا..... بمبئی کے بارے میں مشہور تھا کہ شہر جد وجہد کا شہر ہے اور بیہاں کار وباری اور خاص طور پر قلمی دنیامیں بطور اداکار ، رائٹریا ودلیوبر کے کوئی مقام حاصل کرنے کے لئے بڑی سخت جدوجہد کرنی پڑتی ہے ..... فاقے رنے پڑتے ہیں .... فٹ پاتھ پر سونا پڑتا ہے ....اس کے باوجود میہ ضروری نہیں کہ آدمی

اں کا تجربہ مجھے ہو چکا تھا .... جب پہلی بار میں قلم کا ہیر و بننے گھرے بھاگ کر جمبی لاِ قاتواس وقت میری عمر تیزه چوده سال کی ہوگی، مجھے وہاں فاقے بھی آگئے تھے اور میں کئی راتم ف ياتھ ير بھى سويا تھا..... ببلے تو مجھے ف ياتھ پر سوتے ہوئے سخت شرم آئی تھى ا رجب مجھ پر نیند نے شدید غلبہ کیااور میں نے سینکروں او گوں کو صاف ستھرے ٹیکیلے فٹ إنه بر قطاروں كى صورت ميں سوئے ہوئے ديكھا تو ميں بھى ايك جگه فث ياتھ برليث لُا ....اس رات ثابت ہو گیا کہ اصل چیز نیند ہوتی ہے بستر نہیں ہوتا .....اگر نیند آرہی ہو تو اَدُلُ فَ يَا تَهِ يرَ بَهِي سوجا تاہے.....اگر نیندیںاڑ چکی ہوں تو پھر رکیتمی بچھونے پر بھی آدمی الرك رات كروثين بدلتار بتاب .... ميرے بجين كاستاد مجھ كهاكرتے تھے كه خداہ نبرانگنا.....بستر تھی نہ مانگنا..... میں نے اپنے پہلے سفر میں ہی دیکھ لیاتھا کہ جمبئی براطوطا چیثم 

"یائی نہیں ہے.....سوڈاواٹرہے"۔

مجھے اس کا پہ جملہ پورے کا پوراا بھی تک یاد ہے ....اب پیتہ نہیں وہاں کیا حال ہے،

جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں اس زمانے میں جمبئی میں کوئی کسی کو نہیں پوچھتا تھا۔۔۔۔اڑ آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کو کھانے پینے کو بھی مل جائے گااور سونے کے لئے جگہ بھی مل جائے گ .....اگر آپ کے پاس پیے نہیں ہیں تو آپ کو فاقد کرنا ہو گااور فٹ پاتھ پر سونا ہو گا..... بعض شہر غریب پر ور ہوتے ہیں..... جبیبا کہ ہمارالا ہور شہر ہے.....اس زمانے <sub>گا</sub>

تبمبئی غریب پرور نہیں تھا..... بڑا سے دل شہر تھا..... لیمنگٹن روڈ والے آٹو سٹور کے مالک اشرف صاحب ایسے نیک دل لوگ جمبئی میں خال خال ہی ملتے تھے۔

کلکتے سے چلی ہوئی رمل گاڑی ممبئی شہر کے مضافات میں داخل ہو چکی تھی اور مجھے ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ میں جمبئ کہاں تھہروں گا ..... میرے پاس اتنے پیسے ضرور تھے کہ میں کی معمولی سے ہوٹل میں تین چارون تک تھہر سکتا تھا .... لیکن میں یہ پینے بمبئی کے دوسرے

اخراجات کے لئے بچاکر رکھنا جا ہتا تھا.... ٹرین جمبئ کے بڑے ٹیٹن بوری بند پہنچ گئی اور میں كوئي فيصله نه كرسكا تها ..... آخريبي سوچاكه مين ايك دن كسي تقر ذكلاس موثل مين تفهر جاتا ہوں ....اس کے بعد کوئی جگہ تلاش کروں گا ..... سٹیشن پر ہو ٹلوں کے ایجٹ موجود ہوتے

تھے ..... دوسرے مسافروں کی طرح انہوں نے جمجھے بھی اکیلا جان کر گھیر لیا ..... کوئی اپنے ہو مُل کی تعریف میں کچھ کہتا ..... کوئی کچھ کہتا ..... آخرا کی آدمی نے کہا۔

"رام بھروے ہو مل میں چلوبابو ..... پانچ روپے کرایہ ہو گا.... کھانا بینا بھی بڑاستا مل جائے گا"۔

میں اس کے ساتھ چل پڑا۔

رام بھروے ہوٹل کا نام اور اس کی بوسیدہ عمارت کی شکل صورت آج بھی میری آئھوں کے سامنے ہے .... یہ ہوٹل جمبئ کے کسی گنجان آبادی والے علاقے میں واقع تھا .... مجھے اس علاقے کا نام نہ اس وقت معلوم تھانہ آج معلوم ہے .... دو منزلہ پرال عمارت تھی جس کے نیچے ایک د کان نماد فتر میں ایک لالہ جی رجٹر لئے بیٹھے تھے .....انہوں نے رجٹر میں میر انام اور میرے شہر کانام اور ایڈریس لکھا.....یا نچے روپے لئے اور چالی دے

"ادير چڙھ كربائي باجو والامالا ہے"۔

مالا بعنی کمرہ ایک حچھوٹی می کو ٹھڑی تھی جس میں آیک چارپائی پر گندابستر بچھا ہواتھا..... ار تا ..... مجبور أاور بڑی مشکل سے میں نے وہاں ایک رات بسر کی اور دوسرے دن رام ر ہے کو چھوڑ کر میں اللہ کے بھروے پر ایک سڑک کے فٹ پاتھ پر چل پڑا ۔۔۔۔۔ ذہمن مرن بهی سوچ رہاتھا کہ کہاں تھہراجا سکتاہے۔

اجا کی مجھے جرنی روڈوالے نیک دل حکیم صاحب کا خیال آگیا..... مبیئی میں ایک دفعہ اتے کی حالت میں، میں حکیم صاحب کا بورڈ د کھے کران کے پاس چلا گیا تھاانہوں نے مجھے الله بھی کھلایا تھااور مجھے اپنے ہاں لوہے کے چٹو میں دوائیاں کوٹنے پر ملازم بھی رکھ لیا تھا..... می دکان کے باہر بیٹھ کر دوائیاں کوشا، ڈیوڑھی والے نلکے کے پاس بیٹھ کر پرانی بو تلمیں ، هوکر صاف کرتا...... اگر دوائیوں کی بوتلوں اور ڈبوں پر کوئی لیبل اکھڑ گیا ہوتا تواہے اُوندے چیکا تا ..... علیم صاحب نے دکان کے ایک چھوٹے کمرے کو اخبار بنی کی لا تبریری بن تبدیل کرر کھا تھا .... یہاں ایک بڑا بینوی میز بچھا تھاجس کے گردلوہے کی پرانی کرسیاں ئی تھیں.... محلے کے بڑے بوڑھے شام کو یہاں آکر اخبار وغیرہ پڑھاکرتے تھے.... مجھی می میم صاحب کے مطب میں مسلم لیگ کا کوئی لیڈر بھی آجا تا تھا .... مکیم صاحب انہیں فاس طور پر لا ئبر بری د کھاتے تھے....اس روز لا ئبر بری کی صفائی مجھے کرنی پڑتی تھی..... رات کومیں اس لا بر ری کے بینوی میز پر سوتا تھا..... مجھے ایک میلا ساسر ہانہ اور چادر ملی اول سی است جے میں صبح لیب کر لا برری کی ایک الماری میں رکھ دیتا تھا است کیم

ماحب كا آر ڈر تھاكہ حصت كا يكھارات كے دس بجے كے بعد بند كر ديا جائے گا۔

مبین میں بارشیں بہت ہوتی ہیں اور وہاں کا موسم گرمیوں میں اکثر خوشگوار رہتا ہے ادرات کو چونکه سمندر کی طرف سے ہوا چلتی ہے .... اس کئے رات کو عکھے کی اتنی فرورت نہیں پڑتی تھی، مگر میرے لئے سب سے بڑی مصیبت میہ تھی کہ بعض اخبار کے يُرْد رير تك بينه اخبار يره صقر بيت تصاور مين حادراور سربانه لئرا يك طرف بيشان كا انظار کر تار ہتا تھا کہ کب وہ اخبار کا مطالعہ ختم کر کے لا تبریری کی جان چھوڑیں اور میں میز

«نہیں..... میں ماسر سہگل سے ملنے آیا ہوں"۔

کیم صاحب بولے۔

"ارے ....وہ تو کلکتے میں ہو تاہے"۔

میں نے کہا۔

"میں کلکتے ہے ہی آیا ہوں .... میں نے اخبار مین پڑھاہے کہ ماسٹر سہگل آج کل جمبی

حكيم صاحب في افسوس كے ساتھ سر ہلاتے ہوئے كہا-

"ارے کیوں اپنی عمر برباد کر رہاہے ..... یہ وقت تمہارے پڑھنے کا ہے ..... کوئی ہنر

عجنے كام ....كب تك يه آواره كردياں كر تارم كا"۔

میں نے کہا۔ « حکیم صاحب میں نویں جماعت میں پڑھ رہا ہوں، سکول میں چھٹیاں تھیں اس لئے

بر کرنے نکل پڑا"۔ عيم صاحب كهنے لگے۔

"اب میرے پاس تمہارے لئے کوئی کام وغیرہ تو نہیں ہے ..... دو ملازم پہلے سے کام كرے بين ..... چارچو دن رہناہے تو يہاں رہ لينا ..... گھر ميں جو پكتاہے ہمارے ساتھ تم بھی کمالیاکرنا.....اور ہاں بھائی .....رات کو لا ئبر بری میں ہی سوناپڑے گا"۔

میرے ساتھ ایک چھوٹاساامیچی کیس تھا ..... آج کل توبڑے سوٹ کیس کو بھی المیچی کیں کہتے ہیں....ان د نوں اٹیجی کیس بریف کیس سائز کا ہوا کرتا تھا جس میں دنیا جہان کی پڑیں آ جاتی تھیں .... میرے اٹیجی کیس میں دو جوڑے کپڑوں کے، ٹوتھ پیٹ برش، شیونگ کا سامان ..... میری تھوڑی تھوڑی داڑھی بڑھ آتی جس کی میں فور اشیو کر دیا کرتا

قا....اس کے علاوہ ایک چھوٹی قینچی .....ایک چھوٹی نوٹ یک اور پنسل، تنکھی اور ایک رات لَوْلًانے كى كريم ہوتى تھى جس كانام مركولا ئز ڈوكيس تھا ....اس كى رات كى رانى اليي خوشبو تھے بڑی پیند تھی..... ویسے تومیں کوئی کریم پاؤڈر وغیرہ نہیں لگا تا تھا مگریہ کریم تھوڑی س میں دس بجے کی بجائے رات کے نو بجے ہی حصیت کا پنکھا بند کر دیتا مگر دوا یک بوڑ ہے بنديکھے ميں بھی بيٹھے اخبار پڑھتے رہتے تھے .... میں دل میں دعائمیں مانگیا کہ بجلی جلی جائے

مگریه انگریزوں کا زمانہ تھا..... بجلی سال میں تبھی تبھار ہی جاتی تھی.....گیارہ سوا گیارہ کے اخبار کے بوڑھے کیڑے عیک اتار کراہے جیب میں رکھے ..... بری آہت آہت اخبار کو تہ كرك ايك طرف ركھتے .....اخبار كور كھتے ركھتے بھى دواس كى كوئى نہ كوئى خبر پڑھتے جاتے

تھے..... جب وہ کمرے سے باہر نکلتے تو میں خداکا شکر اداکر تا..... جلدی سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا تااور میز پر سر ہانہ رکھ کر بس میز پر گر پڑتا .....اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہتا کہ میں کب سوما تھا۔

میں کوئی تین حارسال کے بعد حکیم صاحب کے پاس جار ہاتھا۔ دل میں بار بار ایک ہی دعامانگ رہاتھا کہ خدا کرے علیم صاحب زندہ ہوں ..... علیم صاحب زندہ تھے مگر پہلے سے زیادہ بوڑھے اور کمزور ہوگئے تھے ،.... عینک ناک پر کچھ اور نیچ ڈھلک آئی تھی اور آنکھوں کے حلقے زیادہ گہرے ہوگئے تھے کہ اب خیال آتا ہے کہ علیم

صاحب شاید کوئی کشته وغیره کھاتے تھے ..... آدمی بڑے شریف اور خوش اخلاق تھے..... مجھے د كيستى بيجان كئي ..... انهيس مير انام بھي ياد تھا.... كہنے لگے۔ "ارے! تم توبڑے ہوگئے ہو ....اب بھی گھرہے بھاگ کر جمیئ ایکٹر بننے آئے ہو؟"۔

میں نے کہا۔ " نہیں علیم صاحب میں نے ایکٹر بننے کا خیال دل سے نکال دیا ہے .... اب میں ایک ایکٹرے ملنے آیاہوں"۔

"اچھا" حکیم صاحب نے مینک کے اوپر سے میری طرف گھور کر پوچھا....." کون ہے وها يكثر ..... ضرور موتى لعل ہوگا"۔

اس زمانے میں موتی لعل بطور ہیر وسب سے مشہور تھا .....میں نے کہا۔

رات کو ضرور لگا کرسو تا تھا.....ساری رات مجھے اس کی دھیمی دھیمی خو شبو آتی رہتی تھی

میں چرنی روڑ سے سیدھااکی لوکل سٹیشن پر آیا..... ٹکٹ لیااور مو تنگاکی طرف جانے ال و كل ثرين ميں بيٹھ گيا..... لو كل ٹرين بھى بمبئى كى ايك خاص چيز ہوا كر تی تھى..... يہ بمبئى نے کے شاید آس پاس دائرے کی شکل میں چلتی تھی اور جمبئ کے سارے بڑے بڑے اور مشہور ا ہوں میں ہے گزر کر جہاں ہے چلتی تھی وہیں واپس آ جاتی تھی .....اس لو کل ٹرین کا ایک اپنا الم ها....اس ٹرین میں تھوڑی دور کی سواریاں بیٹھتی تھیں ..... سیہ ساری سواریاں شہر کی ہوتی خیں ....ان میں کوئی شہر سے باہر کسی دوسرے شہر کو جانے والا مسافر نہیں ہو تا تھا ....اس یں سیٹیں بھی تھیں اور آمنے سامنے کے دروازوں کے در میان لوہے کے راڈ بھی لگے ہوئے تے جنہیں پکڑ کر مسافر کھڑے رہتے تھے اور اگلے سٹیٹن پراتر جاتے تھے ....اس ٹرین میں مان رکھنے اور سونے والی کو کی برتھ نہیں ہوتی تھی ..... اس ٹرین میں تقریباً دوسرے تبرے سٹیشن پر سے کوئی نہ کوئی دوائیاں، گولیاں اور سر درد کی دوائی بیچنے والا سوار ہو جاتا تھا اورجب تک اگلاسٹیشن آتا تھاوہ اپنی تقریر بھی کر لیتا تھااور اپنی دوائی کی تمام خاصیتیں بتاکر دس بارہ آنے کی گولیاں فروخت کر کے دوسرے تیسرے سٹیشن پراتر بھی جاتا تھا ..... لو کل ٹرین میں موسمبیاں بیچنے والی مربشہ عورتیں بھی آتی تھیں ..... وہ کسی ند کسی سٹیشن سے ٹرین میں سوار بوكر موسمدوں كاثوكرا ينچے ركھ كر موسمبياں بيجتى تھيں ..... بيد موسمبياں بمبئى كى خاص سوغات تھی....ان کارنگ سنر اور چھلکا پٹلا ہو تا تھااور بڑی مشکل سے حچیلی جاتی تھیں..... اندرہے یہ بالکل کیسری رنگ کی ہوتی تھیں اور بڑی میٹھی ہوتی تھیں۔

موسمبیاں پیچنے والی مرہمہ عور توں کی آنکھیں بھی کیسری رنگ کی ہوتی تھیں اور ماتھے پرای رنگ کا تلک لگا ہوتا تھا..... ناک میں بڑی ہی نتھ ہوتی اور تیل میں بے ہوئے بالوں کو کھنے کر پیچھے جوڑا کیا ہوتا تھا..... جوڑے میں چاہے باسی ہی سہی لیکن سفید پھولوں کا ایک آدھ بار ضرور سچا ہوتا تھا.... یہ سانو لے اور گہرے سانو لے رنگ کی بڑی محنت کش بلکہ جفاض عور تیں تھیں..... مجھے ان مرہمہ عور توں کی ساڑھیوں کے رنگ اور جوڑے میں لگے ہوئے سفید پھول بڑے اچھے لگتے تھے.... مہار اشٹر کی خوا تین کی ساڑھی دور سے پہچائی جاتی ہے۔... مہار اشٹر کی خوا تین کی ساڑھی دور سے پہچائی جاتی ہے۔... ان ساڑھیوں کے رنگ بڑے میں جاتی ہے۔... مہار اشٹر کی خوا تین کی ساڑھی دور سے پہچائی جاتی ہے۔... ان ساڑھی پر نیلے یا

میں نے اپناامیبی کیس لائبریری والے کمرے کی الماری میں رکھ دیا ..... لائبریری کی حالت پہلے سے زیادہ ختہ ہوگئی تھی ..... لوہے کی کرسیوں کاروغن اتر چکا تھااور در میان میں میں بیٹر سے میں میں ہے۔

جومیز بخی تھی اس کارنگ بھی اڑنے لگا تھا .... میں نے حکیم صاحب ہے کہا۔

"میں سہگل صاحب کے فلیٹ پران سے ملنے جار ہاہوں.....وہ کالج روڈ پر رہے ہیں"۔ حکیم صاحب بولے۔

"ارے تمہیں معلوم ہے کالجےروڈ کہاں ہے؟"

بساس سے زیادہ مجھے اس کر یم سے اور کچھ نہیں جائے تھا۔

میں نے کہا۔

"اب یاد نہیں رہا"۔

کہنے لگے۔

"کلٹ لے کر لوکل ٹرین پر بیٹھ جانا اور مو تنگا سٹیشن پر اتر جانا..... کالج روڈ موزگا سٹیشن کی دوسر ی طرف ہے"۔

جب میں جانے لگا تو ہولے۔

"ارہے کیوں دربدری کرنے جارہے ہو ..... یہ ایکٹرلو ک ہر ایرے غیرے کو نہیں ما

میں زک

" نہیں تھیم صاحب! میں نے سہگل کے بارے میں پڑھائے کہ وہ بڑا سادہ طبیعت والا ہے اور ہر کسی سے مل لیتا ہے ''۔

محيم صاحب عينك كوناك كے اوپر چڑھاتے ہوئے بولے۔

"اچھابھائی چلاجا ..... جاکرد کھے لے ..... پیے ہیں مکٹ کے تمہارے پاس؟"۔

میں نے کہا۔

"جی بال ہیں"۔

ساہ رنگ کا بار ڈر ہوتا تھا.... موسمبیال بیچے والی مرہنہ عور توں کا ساڑھی باندھنے کا بھی اپندھنے کا بھی اپنا خاص انداز ہوتا تھا...۔ ساڑھی باندھنے کے اپنے اس انداز کی وجہ سے مرہنہ عورت ہزاروں عور توں میں صاف بہچانی جاتی ہے ۔۔۔۔۔ بعض موسمبیاں بیچنے والی عور تیں سگریٹ بھی ہی تھی۔ تھیں اور ان کے ٹوکرے میں پیلے ہاتھی یا چار مینار سگریٹ کی ڈبی بھی نظر آ جاتی تھی۔۔۔۔۔پان تواکثر عور تیں کھاتی تھیں ..... بمبئی میں اس زمانے میں چار مینار اور پیلا ہاتھی عور توں <sub>کے</sub> مقبول سگریٹ تھے ..... چار مینار کی ڈبی پر حیدر آباد دکن کی عمارت چار مینار کی تصویر ہوتی تقى ..... پيلا ما تقى ذرا لائث سگريث تھا مگر چار مينار بزا سخت سگريث تھا..... بالكل مارے کے ٹوکی طرح ..... فلم ڈائر بکٹراے آر کاردار کے دیریند ساتھی ایم صادق صاحب کو بمین میں میں نے یہی سگریٹ پیتے دیکھا تھا..... بڑے کم گواور شائستہ مزاج فلم ڈائر یکٹر تھے .... ا یک بار میں گھرے بھاگ کرا میٹر بننے کے شوق میں ان کے پاس بھی چلا گیا تھا..... بمبئ میں ان کا فلیٹ میر ن ڈرائیو کی ایک بلڈنگ میں دوسری یا تیسری منزل پر تھا..... مجھے انہوں نے

کھانا کھلایا تھااور دوسرے دن اپنے ساتھ کاروار سٹوڈیو میں بھی لے گئے تھے ..... پھرانہوں نے سمجمایا کہ مجھے ابھی تعلیم کی طرف توجہ دینی جاہے، اس کے بعد بمبئی آگران ہے ملوں ..... مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے انیس رو ہے بمبئی ہے امر تسریک ریل کے کرایہ وغیرہ کے لئے دیئے تھے اور میں بوری بند کے سٹیشن ہے رات کے نوبجے ٹرین میں بیٹھ کرامر تسر

سبنی کی لوکل ٹرینیں بجل کے ذریعے جلتی تھیں اور ان کی سپیڈ بڑی تیز ہوتی تھی ... کمپار ٹمنٹ کی ہر کھڑ کی میں لوہے کی سلا خیس لگی ہوتی تھیں ..... شایداس لئے کہ اگر ٹرین میں آگ لگ جائے تولوگ باہر نہ نکل عیس۔

لو کل ٹرین رملومے لائن کے آس پاس گرے پڑے ردی کاغذوں کو اڑاتی بڑی تنز ر فتاری سے شہر کی او کچی او کچی بلڈ نگوں کے در میان نے گزر رہی تھی ..... جب ٹرین مونظ کے سٹیشن پر رکی تو میں اتر گیا ..... سٹر ھیوں والا ریلوے بل عبور کر کے سٹیشن کی دوسر<sup>ی</sup> طرف آگیا..... ایک آدمی ہے کالج روڈ کا نوچھا..... اس نے کو ٹھیوں کے درمیان 🗢

ز تی چھوٹی سڑک کی طرف اشارہ کیا ..... میں اس سڑک پر چل پڑا ..... کچھ دور جاکر ایک ری ہے یو چھاکہ یہاں سہگل صاحب کہاں تشہرے ہوئے ہیں ....اس نے ایک عمارت کی

> رن اشارہ کر کے کہا۔ "اس بلڈنگ میں سہگل تھہر تاہے ..... جاکر معلوم کرلو"۔

میں نے جاکر معلوم کیا تو پہ چلا کہ سہگل شوننگ کے لئے کشمیر گیا ہواہے.....ایک سنے بعد آئے گا .... میں نے کہاایے سہگل کی ایس کی تیسی .... ایرانی ہوٹل میں چل کے وے کاایک کوپ ہیو ..... چار مینار کا سگریٹ لگاؤ ..... بکڑو پنجاب میل اور چلوام تسر کے تمنی باغ میں ..... میں نے ایباہی کیا ..... کالج روڑ ہے نکل کر ایک ایرانی ہوٹل میں بیٹھ کر باے کا ایک کوپ بیا ..... چار مینار کاسگریٹ نگایا اور لوکل ٹرین پکڑ کر سیدھا تھیم صاحب سے ال آگیا.... علیم صاحب نے مجھے دیکھ کر پوچھا۔

"ارے مل آئے سبگل ہے؟"۔

"جي إن مل آيا بون .....ابوالين پنجاب جار ما بول"-

علیم صاحب مجھے حسب عادت تھیجیں کرنے لگے کہ اب گھر جاکر ساری توجہ سکول کی پڑھائی کی طرف دینا ..... میر پھر ہاتھ نہ آئے گی ..... وغیرہ وغیرہ .... میں نے پیسوں کا مائزه لیا ..... میرے پاس پندره سوله روپے ہی باقی ره گئے تھے ..... جمبئی سے امر تسر تک ٹرین میں تھر ڈکلاس کا کرایہ کچھ بڑھ گیا تھا .... پہلے چودہ پندرہ روپے ہو تا تھااب انیس روپے کے قریب ہو گیا تھا..... میرے پاس کرایہ پورا نہیں تھا..... حکیم صاحب سے کچھ روپے لینا میری طبیعت نے گوارانہ کیا ..... پہلے سوچا کہ بغیر ٹکٹ کے گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں،جو ہو گا ر کھا جائے گا ..... پھر خیال آیا کہ خواہ مخواہ کو اہ کسی مصیبت میں نہ مچنس جاؤں .... بمبئی سے الرتر تك بردالمباسفر بسسرات ميس كسى بهى جكه فى فى مكت چيك كرن آسكتا بسس بہتریبی ہے کہ جمبئی ہے دلی تک کا ٹکٹ لے لیتا ہوں ..... دلی ہے امر تسر بغیر ٹکٹ کے بیٹھ جاؤل گا، چنانچہ میں نے ایبا ہی کیا ..... بوری بندر سے رات کے نو بجے پنجاب میل بھتی

تھی .... بیہ سمبئ سے پٹاور تک جاتی تھی .... میں نے دلی تک کا تھر ڈ کلاس کا لکٹ لہار

پنجاب میں میں میں گیا۔۔۔۔۔ ٹرین چلی تو شکر اوا کیا کہ جبئی کی فلمی و نیا کی بک بک ہے نگل الم میں میں جگہ کوئی ٹی ٹی گئی گئی ہیں۔

ہوں۔۔۔۔۔ ولی پنج کر اس بات کا ہزاا فسوس ہوا کہ رائے میں کسی جگہ کوئی ٹی ٹی گئی ہیں۔

گرنے نہیں آیا تھا۔۔۔۔اب آ گے مجھے بغیر کلٹ کے سفر کرنا تھا۔۔۔۔اس کام میں میں ہزاہ ہو اور یہ مجھے پند بھی بہت تھا۔۔۔۔۔ایک پلیٹ فارم پر لا ہور جانے والی گاڑی کھڑی تھی۔۔۔۔

ہنجاب میل کے چھوٹے کے آ وہ گھنٹ بعد چلتی تھی۔۔۔۔ میں فکٹ کے بغیر ہی اس کے قرق کاس کے اور کے میں گھس کر بیٹھ گیا۔۔۔۔ میں دروازے کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا کہ اگر ٹی ٹی کسی شیش پر اندر آ جائے تو میں آ تکھ بچاکر دروازے میں سے باہر نکل جاؤں۔

مرین ساری رات چلتی رہی۔۔۔۔۔ صبح ایک شیشن پر رکی تو ایک ٹی ٹی ہمارے ڈب میں ٹرین ساری رات چلتی رہی۔۔۔۔۔ جیسے ہی ٹی ٹی میرے قریب سے ہو کر آ گے گیا میں ہرے آرام سے بلیٹ فارم پر از گیا۔

پلیٹ فارم پر اترتے ہی میں ٹرین کے آخری ڈب کی طرف چل پڑا۔۔۔۔ میں تیز تیز چل رہا تھا، کیونکہ وہ کوئی جھوٹا شیش تھا اور ٹرین نے وہاں زیادہ دیر نہیں رکنا تھا۔۔۔۔ تھر ڈکال کاایک ڈب نظر آیا۔۔۔۔ میں اس میں سوار ہو گیااور دروازے میں ہی گھڑار ہااور بیجھے دیکھا رہاکہ ٹی ٹی نیچے اتر تا ہے یا نہیں۔۔۔۔ بخاب شروع ہو گیا تھا۔۔۔۔ مجھے بڑا حوصلہ تھا کہ اب امر تسر زیادہ دور نہیں ہے۔۔۔۔ ٹرین تھوڑی دیر کے بعد ہی چل پڑی، میں پھر بھی دروازے میں کھڑا پیچھے دیکھا رہا۔۔۔ جب ٹرین شیشن سے نکل گئ تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب ٹی ٹی نینچ نہیں اترے گا۔۔۔۔ بعض ٹی ٹی میر کرتے تھے کہ چلتی ٹرین میں ایک ڈب سے دوسرے ڈب بہیں اترے گا۔۔۔۔ میں دروازے میں ہی کھڑار ہا۔۔۔۔ وہ ٹی ٹی ایک ڈب سے میں دروازے میں ہی کھڑار ہا۔۔۔۔ وہ ٹی ٹی ایک ڈب سے میں دروازے میں ہی کھڑار ہا۔۔۔۔ وہ ٹی ٹی ایک ڈب سے درسرے ڈب میں سوار ہوجاتے تھے۔۔۔۔ میں دروازے میں ہی کھڑار ہا۔۔۔۔ وہ ٹی ٹی ایک ڈب سے دروازے میں ہی کھڑار ہا۔۔۔۔ وہ ٹی ٹی ایک ڈب سے کیاس ہی ایک سیٹ پر بیٹھ گیا۔۔۔۔۔ اگلا شیشن لد ھیانہ تھا۔۔۔۔۔ یہ کافی بیٹیڈ کیڑلی تھی۔۔۔۔ میں دروازے کیاس ہی ایک سیٹ پر بیٹھ گیا۔۔۔۔۔ اگلا شیشن لد ھیانہ تھا۔۔۔۔۔ یہ کافی بردا جنگشن تھا۔۔۔۔۔ یہ کی ای بردا جنگشن تھا۔۔۔۔۔ یہ کافی بردا جنگشن تھا۔۔۔۔۔ یہ کی ای بردا جنگشن تھا۔۔۔۔ یہ کافی بردا جنگشن تھا۔۔۔۔ یہ کیاس ہی ایک بردا جنگشن تھا۔۔۔۔ یہ کی کیاس ہی ایک بردا جنگشن تھا۔۔۔۔ یہ کیاس ہی ایک سیٹ پر بیٹھ گیا۔۔۔۔۔ اگلا شیشن لد ھیانہ تھا۔۔۔۔۔ یہ کافی بردا جنگشن تھا۔۔۔۔۔ یہ کیاس ہی ایک بردا جنگشن تھا۔۔۔۔۔ یہ کیاس ہی ایک بردا جنگشن تھا۔۔۔۔ یہ کیاس ہی ایک بردا جنگشن تھا۔۔۔۔۔ یہ کیاس ہی ایک بردا جنگشن تھا۔۔۔۔۔ یہ کیاس ہی ایک بردا جنگشن تھا۔۔۔۔۔ یہ کیاس ہی کافی بردا جنگشن تھا۔۔۔۔۔ یہ کیاس ہی کیاس ہی کیاس ہی کی کیاس ہی کی بردا جنگشن تھا۔۔۔۔۔۔ یہ کیاس ہی کافی بردا جنگشن تھا۔۔۔۔۔۔ یہ کیاس ہی کی کی کیاس ہی کیاس ہی کی کی کی کیاس ہی کیاس ہی کیاس ہی کیاس ہی کیاس ہی کی کی کیاس ہی کیاس ہی کیاس ہی کیاس ہی کی کی کیاس ہی کی کی کیاس ہی کیاس ہی کین کی کیاس ہی کیاس ہی کیاس ہی کی کی کی کی کی کی کی کی کیاس ہی کی کی کی کی کی کیاس ہی کی کی کی کیاس ہی کی کیاس ہی کی کی کی کی کی کی کی کیاس ہی کی

ی ٹرین رکی میں جلدی ہے بلیت فارم پر اتر گیااور چل چر کرٹرین کا جائزہ لینے لگا .....میں

نے دور سے اس ڈے میں نگاہ ڈالی جس ڈے میں ٹی ٹی داخل ہوا تھا..... وہ دروازے میں سے

ابرنکل رہاتھا..... میں ایک طرف ہو گیا، کیونکہ مبھی مبھی ٹی ٹی پلیٹ فارم پر چلتے پھرتے بھی

کی میافر کا لکٹ چیک کرلیا کرتے تھے، گر ایبادہ اس وقت کرتے تھے جب انہیں کسی مسافر

پرٹنک ہو جائے کہ یہ بغیر نکٹ کے سفر کررہاہے۔ ٹی ٹی پلیٹ فارم کے گیٹ کی طرف چلا گیا..... شاید اے لد ھیانے ہے کسی دوسری ٹرین میں واپس دلی جانا تھا....لد ھیانہ بڑا سٹیشن تھا..... یہاں ٹرین زیادہ دیر رکتی تھی....میں گابوں کے شال بررسالے وغیرہ در کیھنے لگا، لیکن ٹی ٹی کو میں نے اپنی نگاہ میں رکھا ہوا تھا.....



وہ پلیٹ فارم کے گیٹ پر دوسرے کلٹ چیکر سے باتیں کررہا تھا .... پھر وہ کری پر بینے

گیا..... جب تک انجن نے سیٹی نہیں بجائی..... میں کتابوں، رسالوں کے سال پر ہی کون

ر ہا۔۔۔۔ تھر ڈکلاس کے ایک ڈب کومیں نے تاڑلیا تھا۔۔۔۔۔ جبِٹرین تھکنے لگی تومیں بھی ڈے

نے دالے لوگوں نے یار بلوے کے آومیوں نے دیوار توڑ کرایک شگاف ڈال رکھا تھا..... : م جلدی سے اس میں سے گزر کر باہر گول باغ والی سٹرک پر نکل آیا..... سٹرک پر آنے ع بعد میں نے اطمینان کا سانس لیااور گول باغ میں داخل ہو گیا..... فہاں سے سکندر گیٹ ی ہے گزر کر ہال بازار میں آگیا....اب میں اپنے محلے میں تھا..... گھر پہنچ کر والد صاحب ج د طبیعت ضاف کی اس کامیس کافی حد تک عادی ہو چکا تھا..... والدہ اور بہنیں تو مجھے دکیھ رہت خوش ہوئیں گروالد صاحب نے کو چوانوں والا سانٹا پکڑ لیااور میرے گرد ہوگئے۔ میں سربازوؤں میں دیکر بڑے آرام سے مار کھاتارہا..... میراجسم والد صاحب کے الغ يرلك كيا تها الله مجمد يراس كازياده أثر نہيں ہو تا تھا الله كھنے ؤيرم كھنے كے بعد ميں ئېنى باغ ميں پھر رہاتھا..... مجھے ایسے محسوس ہورہاتھا کہ میں اب اپنے گھر میں آگیا ہون..... یا یک در خت مجھ سے میر احال پوچھ رہا تھا ....کی ایک در خت نے مجھے یہ نہیں کہا کہ ان آوارہ گرویوں میں اپنی قیمتی عمر کیول برباد کررہے ہو ..... یہ عمر تمہارے پڑھنے کی ہ است تعلیم حاصل کرنے کی ہے .... سب در خت جانتے تھے کہ جو تعلیم حاصل کرنے كے لئے قدرت نے مجھے پيدا كيا ہے وہ تعليم مجھے در خت دے رہے تھ ..... كمپنى باغ ميرا عول تھا..... میراکا کج تھا..... میری یو نیورٹی تھی..... ہر در خت میرے لئے استادکی دنیت ر کھتا تھا..... کمپنی باغ کے میہ در خت،ان در ختوں کے در میان سکون سے بہنے والی نہر ار نہر کے کنارے ناشیاتی اور آلویے کے باغ مجھے وہ تعلیم دے رہے تھے جو مجھے دنیا کی کوئی بغراشی، کوئی کالج، کوئی سکول، کوئی استاد نہیں دے سکتا تھا..... بیہ میرے وہ استاد تھے..... "روفيسر تھے جن کے لیکچر سائی نہیں ویتے تھے .... جن کی کتابیں دکھائی نہیں وی تھیں، <sup>ی</sup>ن ہر کتاب کا مفہوم ہر در خت کی شاخ یر ، ہر شاخ کے کچل کھول پر روشن نظر آتا تھا..... وسناساياعلم نبيس تفاسسيده وه علم تفاجوسامن نظر آتا تفاسسه علم كى باتيس سنا يجه اور موتا علم کواینے سامنے دیکھنا کچھ اور بات ہے .... ممینی باغ میری یونیورسٹی تھی اور میں الابن یو نیورسٹی کے باغ میں بیٹھااکی ایک ہے سے ایک ایک چھول سے، چھولوں پر حیکتے <sup>ائ</sup>م کے موتیوں سے علم حاصل کرر ہاتھا، جس طالب علم کوالیں یونیورسٹی مل جائے اسے ا

کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔۔۔۔ لیکن ٹی ٹی کو برابر دیکھ رہاتھا کہ کہیں بید دوڑ کرٹرین میں سوار تو نہیں ہوتا، مگروہ گیٹ پر ہی بیشار ہا ..... میں دوڑ کر ڈ بے میں چڑھ گیا۔ ٹرین کا اگلا شاپ جالند ھرتھا .... جالند ھر ہے بھی ایک ٹی ٹی ٹرین میں سوار ہو گیا۔ وہ انٹر کلاس کے ڈیے میں چڑھا تھا..... میر اڈبہ تھر ڈکلاس کا تھااور اس سے دو تین ڈیے چیز کر تھا.....امر تسر تک میری ٹی ٹی ہے یہی آنکھ مجولی ہوتی رہی اور ٹی ٹی کے ساتھ ساتھ میں بھی ڈیے بدلتارہا..... جب مانانوالہ سٹیشن گزر گیااورٹرین امر تسر کی حدود بیل واخل ہوگئی تہ میں دلیر ہو گیا....اب میں کسی بھی جگہ ٹرین سے اتر کرپیدل بھی امر تسر جاسکا تھا.... ٹرین . تیزر فآری ہے تھیتوں میں ہے گزرر ہی تھی ..... پھر چالیس کھوہ بھی گزر گئے اور ایک طرف امرود کے باغات اوردوسری طرف شریف پورے کی آبادی شروع ہوگئی.... یہاں بھی بھی آوٹر سکنل ڈاؤن نہیں ہو تا تھا توٹرین شریف پورے کے پاس رک جاتی تھی ....میں دعا مانگارہا کہ ٹرین آؤٹر سکنل پر رک جائے اور میں میبیں اتر کی شریف بورے کے ریلوے پھائک ہے ہو تا ہوااپنے محلے میں چلا جاؤں ..... ہمارامحلّہ شریف پورے کے قریب ہی قلا گر ٹرین وہاں نہ رکی .... سیدھی پلیٹ فارم پر جاکر رکی .... میں ڈب کے دوسرے وروازے میں سے ریلوے لائن پراتر گیااور دوسری جانب کی ریلوے لائن پار کر کے دوسرے بلیٹ فارم پر چڑھ کر ریلوے یارڈ کی طرف جلدی جلدی چلنے لگا .....ریلوے یارڈ میں ہے کزر کر سامنے والی دیوار کے ساتھ ساتھ ریگو ہرج کی طرف رخ کر لیا ..... میرے ساتھ جوچھوٹا سااٹیجی کیس تھایہ اس بات کی علامت تھی کہ میں ٹرین سے اترا ہوں ..... یہ اٹیجی کیس بھے بھنسا سکتا تھا .... میں نے اسے ہاتھ میں لاکانے کی بجائے اپنے سینے کے ساتھ لگالیااور بول ب نیازی سے سیٹی بجاتا چلنے لگاجیسے میں تو یو نہی سیر کرتا ہوار بلوے بار ڈمیس آگیا ہوں۔ میری قسمت اچھی تھی کہ کسی نے مجھ سے نکٹ کاند پوچھا .... وہاں ایک جگہ آئے

کسی دوسرے سکول میں داخل ہونے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

کیکن گھروالوں نے پکڑ کر مجھے ایک بار پھر سکول میں داخل کرادیا..... میراا یک ہا پھر ضائع ہو گیا تھا.....اس دفعہ مجھے امر تسر کے گور نمنٹ ہائی سکول میں نویں جماعت می واخله مل گیا..... بیر سکول ہمارے محلے میں ہی تھااور ماسر عبدالقیوم صاحب اس کے ہیڑ مار تھے..... دراز قد، بھرا بھرا جسم، گوراچٹارنگ، سیاہ داڑ ھی ان کے چبرے پر بڑی بجق تھی شلوار قمیض اور انچکن کے ساتھ سر پر جناح کیپ بینتے تھے ..... چبرے پر ہر وقت ایک معمور ی مسکراہٹ رہتی تھی ..... بردی دلکش اور بار عب شخصیت کے مالک تھے ..... ان کا خوبصورت چېره اس وقت بھی میری آنکھول کے سامنے ہے ..... وہ مجھے بڑے اچھے لگتے تھے..... شاید ای وجہ ہے مجھے ان کا نام بھی یاد رہ گیا ہے .....روہ کلاس میں داخل ہوتے توہر طرف خاموشی چھا جاتی تھی اور لڑ کے مودب ہو کر بیٹھ جاتے تھے وہ بھی لڑکوں ہے بری شفقت کا سلوک کرتے تھے .....ان کے ہاتھ میں کوئی بید وغیرہ نہیں ہوتا تھا....میں نے تم میں انہیں کسی لڑ کے کو سز ادیتے نہیں دیکھا تھا..... سوچتا ہوں پیالوگ، پیہ چبرے کہاں طے گئے ..... کہاں غائب ہو گئے ..... کیوں غائب ہو گئے ..... کیاو ﴿ مر بھی نظر نہیں آئمیں گے؟ کیااس حیات ارض ہے آگے، خیابان عقبیٰ میں خیال وخواب کا کوئی بہار آفریں چمن ایا ہے کہ جہاں ہم ان مسکراتے ہوئے نورانی چیروں کو پھر ہے دیم سکیں گے؟ کچھ سمجھ میں آتا ہے ..... بہت کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔

گھر میں اگر میرا کوئی ہمدم و ہم خیال تھا تو وہ میرا چھوٹا بھائی مقصود تھا جس کا ہمل آرٹشٹ بھائی کے نام سے اکثر ذکر کیا کر تا ہوں، مگر وہ خود والد صاحب کے زیرِ عمّاب رہتا تھا، کیونکہ اسے مصوری کا شوق تھا اور بقول والد صاحب کے وہ کوئی مفید ہنر سکھنے یا کوئ

نوکری کرنے کی بجائے رنگ وروغن ہے بیکار قتم کی تصویریں اور سینریاں بنا تار ہتا تھا، مگردو اکھڑ اور غصیلے مزاج کا تھااور گالیاں بہت ویتا تھا .....وہ بہت کم بولٹا تھا ...... ڈرائنگ بورڈ پر بڑا ساگتہ یاڈرائنگ کا غذرگا کروہ پنسل ہے کوئی کیجے یا واٹر کلر میں کوئی سینری بنا تار ہتا .....مرک

ساکتہ یاڈرا ئنگ کاغذ لگا کروہ پیس ہے کوئی سیج یا دائر کلر میں کوئی سینری بنا تار ہتا ۔۔۔۔ ہمر<sup>نا</sup> طرح اور خاندان کے دوسرے کشمیری لڑکوں کی طرح آرنشٹ بھائی کو کھانے پینے اور <sup>عمرا</sup>

بڑے بہننے کا بھی کوئی شوق نہیں تھا.....گھر میں جس وقت جو کچھ ملتا کھالیتا تھا..... مجھے بالکل نہیں پیتہ کہ وہ چچ سے جاول کھا تا تھالیا ہتھ سے کھا تا تھا..... لباس میں وہ صرف سفید کریتہ اور عی موری کاپا جامہ پہنتا تھا..... ہمیشہ باٹا کے سفید فلیٹ شویعنی ربڑکے بوٹ پہنتا تھا۔

ان بوٹوں کو دہ ہر تیسرے چوتھے روز سفید رنگ گھول کر لگا تا ..... صحن میں مگملوں کے ہاں کے پاکش کئے ہوئے آگیلے بوٹ اور تیے دھوپ میں پڑے ہوتے تھے .... بے حد تیز ارزاز کے مزاج تھا ۔... فراحی بات پر بھڑک اٹھتا تھا .... نصویر بنار ہاہو تا توسوائے میرے گھر رئیسے میں سے کے مزید کے کہ اس کے کہ دیت کے مزید کا میں سے کے مزید کے کہ دیت کے مزید کا میں است کے مزید کا میں سے کے مزید کا میں است کی تعدید کا میں کا میں کی میں کا میں کا میں کا میں کی کہ دیتے کے مزید کی میں کی کہ دیتے کی دیتے کے مزید کا میں کی کہ دیتے کی د

پوئی آدمی اس کے پیچھے کھڑے ہو کراہے تصویر بناتے دیکھتا تھا تو انہیں گالی وغیرہ تو دے ہیں سکتا تھا۔۔۔۔۔ بس سکتا تھاکہ تم کیاد کھے رہے ہواوئے؟ اے تصویر بناتے دیکھتا تو اے کوئی لحاظ کے بغیر جھڑک دیتا تھاکہ تم کیاد کھے رہے ہواوئے؟ آر شٹ بھائی کو مجھ سے بڑی محبت تھی۔۔۔۔ قیام پاکستان کے بعد جب وہ کوہ مری کے آر شٹ بھائی کو مجھ سے بڑی محبت تھی۔۔۔۔ قیام پاکستان کے بعد جب وہ کوہ مری کے

بروز سینمامیں بطور پینیٹر ملازم ہو گیا تھا تو مجھے بڑے پیار بھرے خط لکھاکر تا تھا.... میرے المانوں کی منظر نگاری کا وہ عاشق تھا.... خود بھی اندر سے بردار ومانیت پیند تھا.... ہے حد منائی پند تھا.... کوہ مری کی برف باری میں بھی وہ ہر روز نہا تا.... گھر میں و حلی ہوئی یا رفولی کی دھلی ہوئی سفید کر تا اور بے داغ سفید ربڑ کے شوز بہن کر کام شروع

کرتا تھا.....اس نے ساری زندگی پتلون نہیں پہنی تھی اور دھوتی نہیں باندھی تھی..... مجھ عنادہ گوراچٹا، چوڑا چکلا اور دراز قد تھا..... ڈھولک بڑی اچھی بجالیتا تھا..... گانا اسے نہیں

ئے نیادہ کوراچیا، چوڑا چکلا اور دراز قد تھا .... ڈھولک بڑی انچی بجالیتا تھا .....گانا اسے ہمیں اُٹا تھا، لیکن گھر میں مجھی کسی تقریب کے موقع پر ڈھو لکی گھٹنے کے نیچے دباکر بجاتے ہوئے اُردن ایک طرف ڈالے کسی کسی وقت کوئی پنجابی لوک گیت یا سہگل کا کوئی گانا گانے لگتا

نا السال کا ماتھا بزار وشن اور فراخ تھا ۔۔۔۔۔ سگریٹ ہمیشہ کیپٹن کے پیتا تھا۔۔۔۔ میں لڑکپن کی بنتا تھا۔۔۔۔۔ میں لڑکپن کی بڑا اچھا گایا کرتا تھا۔۔۔۔۔ آرٹسٹ بھائی میرے ساتھ بڑی اچھی اور گھیک دار ڈھولک بات سے میرے ساتھ وہ کسی بنتی نداق کی بات پر کھل کر ہنس بھی لیتا تھا۔۔۔۔۔ چیرت کی بات

عبر کے ما طاوہ کی میں اس میلا تھا۔۔۔۔ خاندان میں بھی وہ کسی لڑکی ہے جمعی اللہ میں اس بھی وہ کسی لڑکی ہے جمعی ا

الت نہیں کر تا تھا ..... تنہائی پند تھا .... سوائے میرے محلے میں اس کی کسی ہے دوستی نہیں

تقی ..... ہم دونوں اکشے کبھی مبھی صبح کی سیر کرنے کمپنی باغ یا چالیس کنووک پر جایا کرتے سے ..... ہم دونوں اکشے کبھی کبھی صبح کی سیر کرنے کہا تھ میں ہو تا تھا..... پھول والا ہاتھ جہا نگیر بادشاہ کی طرح اس کے منہ کے قریب ہو تا تھااور بڑے نے تلے قد موں سے میر ساتھ چل رہا ہو تا تھا.... مصوری اس نے محض اپنے شوق کی وجہ سے سیمی تھی اور یہ عظیہ اسے قدرت کی طرف سے ملا تھا، لیکن پچھ عرصہ وہ ہال بازار میں ایک دکان پر جس کانام سلور سٹوڈیو تھا پیٹنگ سیمنے پر ملازم بھی ہو گیا تھا.... بعد میں اس نے امر تسر کے مشہور پیٹر اور خطاط سر دار پیٹر کی ہا قاعدہ شاگر دی اختیار کرلی تھی ..... سر دار پیٹر نے پاکستان بن جانے خطاط سر دار پیٹر کی ہا قاعدہ شاگر دی اختیار کرلی تھی ..... سر دار پیٹر نے پاکستان بن جانے کے بعد میو ہپتال کے چوک میں اپنی پیٹری کی دکان کھول کی تھی ..... مقصود یعنی آر شی بھائی وہاں بھی اس کے پاس جایا کر تا تھا ..... سر دار پیٹر نے اپنی دکان کے باہر بورڈ پر لکھوا رکھا تھا۔

"بال سے باریک اور ہاتھی سے موٹا لکھنے والے امر تسر کے مشہور سر دار پیٹر کی یمی مان ہے"۔

سر دار پینشر انگریزی اور اردوکی بردی اعلیٰ اور معیاری ایشر نگ کرتا تھا.....امرتسر میں وہ

جس زمانے میں پرل ٹاکیز کا ہیڈ پینٹر تھا، آر نسٹ بھائی اس زمانے میں بھی اس کا شاگر د تھا....۔

آر نسٹ بھائی کے کوہ مری سے میرے نام لکھے ہوئے خط آج بھی میرے پاس محفوظ ہیں....۔ میری طرح وہ بھی قدرت کے مناظر، ہیں...۔ بڑے روما نکک اور ادبی خطوط ہیں...۔ میری طرح وہ بھی قدرت کے مناظر، جنگلوں، بار شوں، گالزواری کے سیب کے در خت اور میکسم گوری کی آپ بیتی کا عاشق تھا...۔ اپنے خطوں میں اس نے بڑے رومانوی انداز میں جنوب مشرقی ایشیا کے جنگلوں اور میار شوں کا ذکر کیا ہے..۔۔ حالا نکہ وہ سوائے کو کئے کے اور بھی کسی شہر نہیں گیا تھا...۔ بجیب بار شوں کا ذکر کیا ہے.۔۔۔۔ حالا نکہ وہ سوائے کو کئے کے اور بھی کسی شہر نہیں گیا تھا..۔۔ بھی بہت تھی اور ہماری لڑائیاں بھی بہت ہوتی تھیں.۔۔۔۔ ان لڑائیوں میں ہم ایک دوسر ہے کو گائی وغیرہ نہیں دیتے تھے.۔۔۔۔ لڑتے وقت بالکل کوئی بات نہیں کرتے تھے.۔۔۔۔ بس ایک دوسر ہے کو بہاڑی بکروں کی طرح کریں مارتے رہے تھے اور لہولہان ہو جاتے تھے۔۔۔۔۔

ان تھک محنتی تھا.... جبو جہاز سائز کے سینما کے بور ڈوں پر مچان پر چڑھ کر ساراسارا ان اور کبھی کبھی رات رات بھر رنگ بھر تار ہتا تھا..... ہاتھ بڑاصاف تھا....اس کے بور ڈکوہ

م اور راولپنڈی میں بڑے مشہور ہوتے تھے .... شادی اس نے نہیں کی تھی ....کسی اڑک

ے بھی عشق بھی نہیں کیا تھا۔

دن کے وقت کوہ مری کی مال روڈ پر مجھی نہیں نکلتا تھا.....رات کو بارہ بجے کے بعد ب کوہ مری کی سڑ کیس سنسان ہو جاتی تھیں تولوگ بتاتے ہیں کہ مقصود صاحب کوا کثر مال ردڈ پریاگر جاگھروالی سڑک پرسگریٹ سلگائے طبلتے دیکھا گیا ہے۔

عجیب مانوس اجبی تھا میں جب بھی مبعثی کلکتہ رنگون کولمبو کی آوارہ گر دیوں سے واپس امر تسر آتا تو مجھے

میں جب بھی جمبئی کلکتہ رنگون کو کہو گی آوارہ کر دیوں سے واپس امر نسر آتا تو جھے کے کر کمپنی باغ میں آجاتا ۔۔۔۔ ہم کسی گراؤنڈ میں بیٹھ جاتے اور وہ مجھ سے جنوب مشرقی بارشوں، جنگلوں اور سمندروں کی باتیں سنا کرائی ، جنگلوں اور سمندروں کی باتیں سنا کرتا، مگراس نے خودان علاقوں کی آوارہ گردی کرنے کے شوق کا کبھی اظہار نہیں کیا تھ ۔۔۔ کھو میں تو کئی عیب ہیں۔۔۔۔ خود غرضی بھی کرتا ہوں۔۔۔۔ جھوٹ بھی بول لیتا ہوں، مگر

ے گئے بڑے مشہور تھے .... بہت بڑا شہر تھا.... طیشن بھی بہت بڑا تھا.... کئی بلیٹ ہے تھے..... سہارن بور کے بعض علماء ہر سال امر تسر میں ہمارے محلے کی مسجد جان محمد میں رہ شریف کے مبارک موقع پر وعظ کرنے آما کرتے تھے....ان کا وعظ سننے کے لئے ے کونے کونے سے لوگ مسجد میں آیا کرتے اور مسجد میں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی ے مشہور تھے.....اس کے بعد اہم شہر بریلی آتا..... بریلی کے بعد شاہ جہان پور اور پھر وستان میں اسلامی تهذیب و ثقافت کا علمبر دار لکھنو شهر آتا..... لکھنو کا سٹیشن بہت ہی بھورت اور صاف ستھراتھا لکھنو کے بعد بنارس کا شہر آتا ..... یہاں دریائے گنگا کے رے عالمگیری معجد کے مینار دور سے نظر آ جاتے تھے .....اس کے بعد ٹرین صوبہ بہار میں اللہ و جاتی تھی اور بہار کا مشہور تاریخی شہر گیا آتاجہاں ایک در خت کے نیچے ایک روایت ع مطابق مباتماً گوتم بدھ کو گیان حاصل ہوا تھا ....اس زمانے میں یہ ایک چھوٹا ساسٹیشن ا اس کے صرف دو پلیٹ فارم تھ ایک ٹرین کی ایک طرف، دوسرا دوسری ن .....اس کے بعد آسنول کے سٹیشن سے بنگال شروع ہو جاتا تھا.....اس طویل سفر الدوران زبان بدل جاتی تھی ..... لباس اور کلچر تبدیل ہو جاتا تھا۔

اس بار میں کسی فلم سمینی کی ایکٹریس یا ایکٹر سے ملنے نہیں جارہا تھا..... صرف بنگال کی ۔ شیں، شام کے وقت دریائے ہگلی کی طرف ہے آتی شھنڈی ہوا اور موشئے کے سفید رےاوراداس آنکھوں والی دیوداسیوں کا طلسم مجھے تھنچ کر لئے جارہا تھا۔

A SA

مقصود میں ایک بہت بڑی خوبی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا.....کسی سے ڈرتا بھی نہر تھا۔۔۔۔ بات منہ پر کردیتا تھا۔۔۔۔اپنے کام کاماہر تھا۔۔۔۔ بے حد قناعت پیند تھا۔۔۔۔روپے پیر ے اے کبھی کوئی دلچیپی نہیں رہی تھی ..... جو کوئی ضرورت مند آکر جتنے پیسے مانگااں / جیب سے نکال کر دے دیتا تھا۔۔۔۔ بٹوہ اس نے مجھی نہیں رکھا تھا۔۔۔۔ نوٹ کاغذوں کی طرح اس کی جیب میں مھونے ہوئے ہوتے تھے .....ایک نوٹ باہر نکالیا تھا تو دو نیچے گر پڑتے . تنظ ..... تمين وقت كا كھانا ہو مُل ميں كھا تا تھا..... جو تھوڑا بہت لين دين كا حساب ہو تا تھاہو. تنخواہ ملنے پر اس کا شاگر د حنیف خان خود ہی اداکر تا تھا..... مقصود اسے چھے سات سوروپ دے دیتا تھااور وہ ہو ٹل اور سگریٹ والے کا حباب چکا کر باقی پیسے آر نشٹ بھائی کی جیب میں ڈال دیتا تھا..... اپنی ساری زندگی اسنے سفید پاجاہے کرتے اور سفید باٹا کے بوٹ میں گز<sub>ار</sub> دی..... سر دیوں میں ایک گرم کوٹ پہن لیا کر تا تھا..... کوہ شری کی سر دیوں میں بھی کبھی کوئی کمبل یا دھسہ وغیرہ نہیں لیتا تھا ..... ساری زندگی اس نے سر پر ٹوپی پہنی نہ گلوبند وغیرہ لپیٹا ..... برف باری میں بھی اس کا سر بغیر کسی گرم ٹوپی وغیرہ کے ہو تا تھا..... یہ بھائی میرا پہلااور شاید آخری دوست تھا....اس کاذ کر شروع ہو جائے توجی چاہتاہے کہ اس کاذ کر کرتا ر ہوں ..... آپ اگر بور ہو گئے ہوں تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔

گور نمنٹ ہائی سکول میں نویں جماعت پاس کی .....دسویں جماعت میں چڑھ گیا.....

بڑی مشکل ہے دسویں جماعت میں دو تین مہینے پڑھا تھا کہ پاؤں کے چکر نے پھر ہلنا شروئ

کر دیا.....اس دفعہ بنگال کے ترناری اور رجی گندھا کے سفید پھولوں اور دھر م تلہ اور لوئر
چت پور روڈ کی پان سگریٹ کی دکانوں ہے طلوع ہوتی زر دے اور قوام کی خوشبوؤں اور
وکٹوریہ میموریل کی حصیل میں کھلے ہوئے بارش میں بھیگتے کنول کے پھولوں اور اداس
آنکھوں والی دیوداسیوں نے ایک بار پھر مجھے اپنی طرف کھینچا..... میں نے ایک روز بڑی بہن
سے کچھے پنے لئے اور ہاوڑہ میل میں بیٹھ کر کمکتے کی طرف دوانہ ہوگیا۔

کلکتے کے ریل کے سفر کا بناا یک کلچر تھا۔۔۔۔۔اس کی اپنی خو شبو کیں تھیں۔۔۔۔۔یہ کلچرادر یہ خو شبو کیں پنجاب سے نکلتے ہی اور سہار ن پور کے آتے ہی شر وع ہو جاتی تھیں۔۔۔۔۔سہار ن

لکن جب میں امر تسر میں تھا توخواہش کے باوجود میں نے تبھی شمشان گھاٹ کارخ ی کیاتھا.... صرف اس خیال ہے کہ خواہ مخواہ کی مصیبت میں نہ بھنس جاؤں۔ جيهاكه ميں پہلے آپ كو بتاچكا موں .... اس بار ميں كلكتے كسى فلم ايكٹريس يا فلم ايكٹر ی ملنے نہیں جارہاتھا، بلکہ بنگال کی موسلادھار بارشیں،وہاں کے جنگل، باغ اور موتے کے روں اور اداس اداس آئکھوں والی دیو داسیوں کی کشش مجھے لئے جار ہی تھی ..... آپ اس نش کو بنگال کا جاد و بھی کہہ سکتے ہیں ..... میں انڈیا کے تمام صوبوں میں پھرا ہوں..... ہر رے کے لوگوں کو قریب ہے دیکھا ہے ..... عجیب بات ہے کہ صوبہ بنگال کے مروشر وع ے انقلابی اور دہشت گرومشہور ہیں، جبکہ ان کی عور تیں عام طور پر کم گو، خدمت گزار، رانبر داراور ہر قتم کی مصیبت اور زیادتی کو بر داشت کرنے والی ہوتی ہیں .....ان کی حال میں بی بھارت کے دوسرے صوبوں خاص طور پر تامل ناڈو کی عور توں کی طرح تیزی اور اراری نہیں ہوتی..... بنگال کی عور تیں بڑی اچھی تہبنیں، بڑی اچھی بیویاں اور بڑی اچھی ئی مشہور ہیں.....ای لئے وہاں ساس بہو کے جھکڑے بھی نہ ہونے کے برابر ہیں.... یہ ردمندی، ایثار اور اندر بی اندرغم کھاتے رہنے کا جذبہ ان کے میوزک میں بھی ہے ....ان ن موسیقی کی بنیاد ہی در د بھرے سروں پر ہے ..... یہاں تک کہ ان کے خوشیوں کے گیتوں ی بھی در دوسوز کی ایک لہر ساتھ ساتھ چلتی ہے .... بنگال کے مزاج کی یہی آب و ہوا بھی بی نے لڑ کین ہی میں مجھ پر برا گہر ااثر ڈالااور میں بار بار کلکتے کی طرف دوڑ تا تھا۔

" کتی" فلم ابھی امر تسر میں نہیں گلی تھی مگر اس کے گانے میں نے سے تھے۔۔۔۔۔مسلم '' کتر کے زمانے میں ہمارے محلے کے ہال بازار میں گراموفون ریکارڈوں کی ایک و کان ہوا شاید سے بنگال کا جادو تھا جو مجھے بار بار تھینچ کر کلکتے کی طرف لے جاتا تھا.... میں جادو ٹونے پریقین نہیں رکھتااور یہ میرے ایمان کے خلاف بھی ہے کیکن میں نے جو گیول اور ساد ھوؤں کو حیرت انگیز شعبدہ بازیاں کرتے ضرور دیکھا تھا نسبہ اس کے علاوہ دوایک ایم بد رُوحوں کو بھی دیکھا تھا جو اپنے گناہوں کی پاداش میں مادی دنیا میں ہی بھٹکتی پھر رہی تھیں .....ان میں ایسی بد رُوحییں بھی تھیں جن پر ان کی ماد کی فطرت ابھی تک غالب تھی اور جوانسانوں کو تنگ کرتی تھیں اور ایسی بدرُو حیں بھی تھیں جوانسانوں کی مدد کرتی تھیں اور یوں دنیامیں کئے گئے اینے گناہوں کا کفار ہادا کرنے کی کوشش کررہی تھیں .....ان میں ہے ا یک تر شنا کی بدرُ وح بھی تھی جو مجھے اپنے مرے ہوئے دادا کے ساتھ گنج باسودہ جاتے ہوئے ٹرین میں ملی تھی .....اس نے دوایک بار مشکل وقت میں میری مدد کی تھی..... ترشا کی بدرُوح انسانی شکل میں میرے سامنے آتی تھی ..... وہ خوبصورت سنجیدہ اور خاموش ہے چېرے والی مندولا کی کی بد رُوح تھی ..... شروع میں جب مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ بھٹاتی ہولی بدروح ہے تو مجھے اس سے محبت بھی ہو گئی تھی، لیکن جب اس کی اصلیت ظاہر ہو کی تو مجت کی بجائے مجھے اس سے خوف سامحسوس ہونے لگا تھا .....اس نے آخری بار مجھ سے جدا ہوتے

''اگر تمہیں بھی میری مدد کی ضرورت محسوس ہوتو تمہارے شہر امر تسر میں ایک سٹیا مندر ہے۔۔۔۔۔اس کے پیچھے ایک شمشان گھاٹ ہے جہاں ہندوا پنے مردے جلاتے ہیں۔۔۔۔نم رات کے وقت جب ہر طرف خاموثی چھائی ہوئی ہو گھاٹ کے چبوترے پر جاکر بیٹھ جانا۔۔۔ میراتصور کر کے مجھے تین بار آہت ہے آواز دینا۔۔۔۔میں تمہارے پاس آجاؤں گی'۔

كرتى تقى ..... كمي د كان تقى ..... د كان مين شينداشند الندهير اسار بتا تقا..... مين ايم اساوبان میں ہوئے اس د کان کے قریب سے گزر تا تواندر گراموفون پر کوئی نہ کوئی ریکار ہو ہو تا..... کبھی سہگل کی ..... کبھی کملا جھریا کی ..... کبھی کالو قوال ..... کبھی بھائی چھیلا پٹیالے <sub>دلا</sub> اور مجھی کانن دیوی ..... اومادیوی اور پنلج ملک کے گانے کی آواز آتی ..... اگر کوئی میری پند کا گانا ہو تا تو میں وکان کے باہر رک جاتااور سارا گانا سن کر سکول جاتا، جس زمانے میں میں ا تیسری یا چوتھی مرتبہ کلکتے بھاگ کر گیااس دکان میں کمتی فلم کے ریکارڈ اکثر بجاکرتے تھے....اس فلم کا ایک گانا مجھے بہت پیند تھا.... پیر گانا پہنچ ملک نے گایا تھااور بڑا ہو کر مجھے معلوم ہوا کہ یہ گانا آرز ولکھنوی صاحب نے لکھا تھا ....اس گانے کا مکھڑا تھا۔

کون دین ہے جانا بابو کون دیس ہے جانا کھڑے کھڑے کیا سوچ رہاہے ہواکہاں ہے آنا..... بابو کون دیس ہے جانا

بعد میں جب میری ایڈونچری آوارہ گردیوں کازمانہ ﴿ وع ہوا توایک بار میں جمبئ کے بال كيشر گارڈن ميں اپنے دوست ظہور الحن ڈار كے ساتھ ببیٹھا تھا..... ہارے ساتھ ہیاں زمانے کا ایک مشہور قلمی شاعر بھی بیٹیا تھا۔۔۔۔اس کے لمبے لمبے بال تھے۔۔۔۔۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ بالوں کو اس طرح سر ہلا کر جھٹک دیتا تھا جیسے اس کے بالوں میں چیو نٹیاں چڑھ گی ہوں.....اس فلمی شاعر نے بتایا کہ آرز و لکھنوی صاحب کلکتہ حچھوٹ<sup>و</sup> کر ہمبئی آگئے ہیں اور آخ کل سہر اب مودی صاحب کی فلم پھروں کا سوداگر کے گانے لکھ رہے ہیں .....عمر میں ان دونوں سے چھوٹا تھا۔۔۔۔۔ آرزو صاحب کا نام س کر میں ان سے ملنے کو بے تاب ہو گیا۔۔۔۔

"ا بھی ان سے چل کر ملتے ہیں"۔

چنانچہ ہم ای وقت آرز و لکھنوی صاحب سے ملنے چل پڑے تھے اور ان سے ملا قات؟

یں بھی حاصل ہوا ۔۔۔۔ کافی بوڑھے ہورہے تھے ۔۔۔۔ بمبئی کے گنجان محلے کے ایک رمیانے درج کے فلیٹ میں فرش پر تیلیوں کی چٹائی بچھائے بیٹھے تھ .....ار دگر دبید کی آرام کر ساں بھی لگی تھیں ..... آرز وصاحب ایک پیالی میں چچ سے دلیا کھار ہے تھے .... یہ ہری خوش تصیبی تھی کہ مجھے آرزو صاحب سے ملا قات کا اعزاز حاصل ہوا ۔۔۔۔۔ پیجوایشن پر ئب لکھنے کی بات چلی توانہوں نے ایک خاص پچوایشن کاذکر کرتے ہوئے''ڈاکٹر'' فلم کے لئے لکھا ہواا پناایک گیت بھی سنایا.....جو فلم کی ہیروئن اپنے کم من بھائی کے ساتھ مل کر ایک باغ میں گاتی ہے۔ یہ تعلی .....یہ تعلی یہ رنگ رنگیلی تعلی

آرزوصاحب نے اس گیت میں تنلی کواڑتے ہوئے پھول سے تشبیہہ دی تھی جو مجھے ان زمانے میں بھی بے صداحی لگی تھی۔

جب آرزو صاحب کلکتے میں تھے تو میں کوشش کے باوجود ان سے ملا قات کا شرف ماصل نه كرسكا تفااوراس دفعه توميس كلكتے صرف اس كى بار شوں اور موتئے كے مجروں والى ديوداسيول سے ملاقات كاشرف حاصل كرنے آيا تھا ....اب ميں واپس وہال آتا ہول جہال ہے میں نے یہ بات شروع کی تھی ..... جان کی زبانی جب مجھے معلوم ہوا کہ ''مکتی'' فلم میٹرویا ٹاید پیراڈائز سینمامیں چل رہی ہے تو مجھے بری خوشی ہوئی .....میں نے جان سے کہا۔ "بس پہ ٹھیک ہے ..... ہم آج ہی چھ بجے والا شود کیکھیں گے"۔

"مکتی" فلم ڈائر کیٹر پی سی بروا نے بنائی تھی .....اس میں جمنا ہیروئن تھی اور پہلج ملک کے علاوہ پی می بروالعنی فلم کے ڈائر کیٹر نے بھی بطور ہیر وکام کیا تھا..... چھوٹے قد کا دہلا پتلا الله في نائب كا آدى تھا ..... آئكھول ميں ہر وقت كسى نظر نه آنے والے كو ديكھنے كى تلاش كا تجس رہتا تھا..... پوری کہانی مجھے یاد نہیں.....اتنایاد ہے کہ فلم کا ہیر واپنی محبت میں ناکام ہونے کے بعد شہر چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل جاتا ہے ....وہاں ایک ہاتھی ہے اس کی دوستی بوجاتی ہے ..... عجیب خواب کے ماحول الیمی فلم تھی ..... ویسے تو بحیین کا گزرا ہوا سار ازمانہ ی خواب معلوم ہو تاہے لیکن یہ فلم ایسی تھی جیسے میں نے خواب کے اندر کوئی خواب دیکھا

ہو ..... ہم دونوں دوست خوب تیار ہو کر فلم دیکھنے چل دیتے .... سینماہاؤس کے باہر کافی

"یار لگتاہے تم پر بھی بنگال کے جاد و کا اثر ہو گیاہے"۔
جان رات کو تخت پوش پر سو تا تھا ..... تخت پوش کے قریب ہی ملکہ و کٹوریہ کے زمانے کا طبلہ موقہ پڑا تھا ..... میں اس پر سو تا تھا ..... سونے سے پہلے جان نے تخت پوش کا طبلہ ہوئے ہوئے مجھے متی فلم کا گانا کون دلیس ہے جانا بابو سنایا ..... اس کے بعد ہم سوگئے ..... مجھے بہتی ہوئے میں فلم کا گانا کون دلیس ہوئی ..... میں بلا ناغہ کمپنی باغ اور کبھی چالیس کھوہ سیر بہتی ہی ہاتا تھا ..... میں صبح جبح اٹھ کر نیچ لوئر چت پور روڈ پر آگیا ..... ابھی ٹرامیں چائی ٹروع نہیں ہوئی تھیں ..... سڑک خالی پڑی تھی ..... سیر کرتے کرتے میں ذکریا سٹریٹ ٹروع نہیں ہوئی تھیں .... سڑک خالی پڑی تھی ..... سیر کرتے کرتے میں ذکریا سٹریٹ ہور ہی تھی اور کسی کہیں روشنی ہوری تھی اور کسی کسی کہیں روشنی ہوری تھی اور کسی کسی کہیں روشنی ہوری تھی اور کسی کسی فلیٹ میں ہے کسی مردیا عورت کے ہار مونیم پر بنگلہ بھجن گانے کی ہور ہی تھی اور کسی کسی فلیٹ میں ہے کسی مردیا عورت کے ہار مونیم پر بنگلہ بھجن گانے کی

میں مون لائٹ سینما کے عقب ہے ہوتے ہوئے ایک بازار میں آگیا جہال تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کشمی دیوی کے دو مندر تھ ..... ان مندروں میں روشنیاں ہور ہی تھیں .... جھنڈیاں گی تھیں .... مندروں کے دروازوں پر گیندے اور موتئے کے پھولوں کے ہار لئک رہے تھے .... عور تیں مرد کشمی دیوی کی پوجا کے لئے مندروں کی طرف جارہے تھے .... عور تیں مرد کشمی دیوی کی بوجا کے لئے مندروں کی طرف جارہے تھے .... عان سکو رکا چکر لگا کر سراج بلڈنگ میں واپس آگیا .... جان سلولائیڈ

کی شیٹوں کوتر تیب ہے ایک طرف لگار ہاتھا۔ مجھے دیکھ کر بولا۔

"چلوناشتہ کر آتے ہیں"۔

آواز آر ہی تھی۔

ہم نیچے ہوٹمل میں آگر ناشتہ کرنے لگے .... جان نے بتایا کہ کلکتے میں یہ لکشمی بوجا کے ان میں اور اس تہوار پر لکشمی دیوی کے مندروں میں چار دن تک بڑی رونتی رہتی ہے ..... بندوریومالا میں لکشمی دیوی دولت کی دیوی ہے ..... ہندولوگ دولت کے حصول کے لئے کمشمی دیوی کی یوجا کرتے میں .... جان کہنے لگا۔

"کولو ٹولہ سٹریٹ میں کشمی دیوی کا بڑا مندر ہے .....اس مندر میں کسی زمانے میں

رش تھا..... مکٹوں کی بلیک بھی ہور ہی تھی.... سینما ہاؤس کا بیر گیٹ کیپر جان محمر کا واقف ....اس نے ہمیں سینڈ کلاس کے دو ٹکٹ لا کر دے دیئے اور ہم سینماہاؤس میں جاکر بیٹھ گئے ..... ہال کی بتیاں روشن تھیں ..... ریکارڈنگ ہور ہی تھی ..... کھانے پینے کی چیزیں اور سگریٹ بیڑی بیچنے والے کر سیوں کی قطاروں کے در میان بھنس کر چلتے ہوئے سودانج رہے تھے .... ہال میں ایئر کنڈیشنڈ کی ٹھنڈی خوشبو کے ساتھ ساتھ سگریٹ بیڑی اور پان کے قواموں کی مختلف خو شبو کیں پھیلی ہوئی تھیں..... جو مجھے بے حد اچھی لگ رہی تھیں ..... یہ خوشبو کیں اس زمانے کے سینماہالوں کا لازمی جزو تھیں، جس طرح ہپتالوں میں ڈیٹول اور مختلف دوائیوں کی خو شبو کیں پھیلی رہتی ہیں اور یہی خو شبو کیں ہپتال کی بہیان ہوتی ہیں اس طرح اس زمانے کے سینماہالوں میں پان سگریٹ کی خوشبو کیں پھیلی ہوتی تھیں اور یہی سینما ہالوں کی پیجان ہوتی تھیں..... یہی سینما ہالوں کی اصل روح ہوتی تھیں ..... جب سے سینما ہالوں میں سگریٹ پینا منع کر دیا گیا ہے .... سینما گھروں کی اصل روح غائب ہو گئ ہے ....عصر حاضر نے انسانوں کے ساتھ یہی کیا ہے کہ اس کی روح غائب کردی ہے ..... يبال مجھے علامه اقبال كاايك شعرياد آر ہائے .... ميں يه شعر آب كو بھي سانا حابتاہوں.....علامہ فرماتے ہیں۔

عشق کی تیغ جگر دار اڑالی حمس نے علم کا علی ہے علی است کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساقی رات کے نون کا رہے تھے ۔۔۔۔ جب ہم فلم دیکھ کرواپس آئے ۔۔۔۔۔ سراج بلڈنگ کے پنچے ایک ہوٹل تھا ۔۔۔۔۔ وہاں بیٹھ کرہم نے کھانا کھایا ۔۔۔۔ جان پوچھنے لگا۔

ا یک ہوں کا ہسسہ وہاں بیھ ترہم سے تھایا تھایا ۔۔۔۔۔ جان پو چسے لاہ ''اس د فعہ تم کس مار پر کلکتے آئے ہو''۔ میں نے کہا۔

> "صرف باغ کی سیر کرنے"۔ جان ہنس پڑا۔۔۔۔۔ کہنے لگا۔

ا جھوت لڑ کیوں کو لکشمی دیوی کے جھینٹ چڑھایا جاتا تھا..... بعض کٹہر تو ہم پرست ہندوسینے

مین نے جان سے کہا۔

"جان! میں بیہ سب کچھ دیکھنا چاہتا ہوں ..... کیا ایسا ہو سکتا ہے ..... تہہاری ہندوؤں ہے بڑی کاروباری دوستی ہے بین کاروباری دوستی ہے بین کاروباری دوستی ہے بین کاروباری دیوی کی جھینٹ چڑھائی جارہی ہے "۔

جان کہنے لگا۔

"ارے برسوں بعد مجھی ایسا ہوتا ہے ..... میر اایک ہندودوست ہے ..... وہ اپنے محلے کے مندر کے بچاری کا بیٹا ہے ..... میں اس ہے بات کرتا ہوں ..... یہ کشمی پوجا کے تہوار کے دن ہیں، ہوسکتا ہے کہیں کسی اچھوت لڑکی کو دیوی کی جھیٹ چڑھایا جارہا ہو .....اس فتم کی داردا تیں اس تہوار کے موقع پر بھی ہوتی ہیں ..... میں آج بھی بچاری کے بیٹے ہے بات

ر با دیں ہے۔ میں نے محض اپنے تجسس کی تسکین کی خاطر جان ہے کہہ دیا تھا، حالا نکہ مجھے معلوم تھا کہ اس قتم کی وار دا تیں انتہائی خفیہ طریقے ہے ہوتی ہیں اور جہاں ہوتی ہیں وہاں کسی باہر کے

آدمی کا جانا خطرے سے خالی نہیں ہو تا ..... جان رات کو اپنے ہندو دوست سے ملنے جلا گیا..... دوڑھائی گھنٹے بعد واپس آیا ..... کہنے لگا۔

و ممال ہے یار ..... تم نے ایسے موقع پر بات کی ہے کہ اس تہوار پر واقعی ایک لڑکی کی قربانی وی جار ہی ہے"۔

میں نے جلدی سے یو چھا۔

«کہاں؟کب؟کیایہ قربانی بڑے مندر میں دی جارہی ہے؟"۔

" بتا تا ہوں بتا تا ہوں ..... ذرامجھے ایک بیڑی تو سلگا لینے دو''۔

جان نے جیب ہے پان بیزی کا بنڈل نکال کرا یک بیڑی سلگا کی اور بولا۔

"بیہ جوامیر انگالی لڑکادوست ہے اس کا نام ست پال ہے ۔۔۔۔ جیسا کہ میں نے تمہیں " تا اتھا یہ اینے محلے کے تکشمی مندر کے بجاری کا بیٹا ہے اور باپ کے ساتھ مندر میں ہی پوجا

کار و بار میں لا کھوں کے منافع کی خاطر منت مانے تھے کہ اگر جھے کار و بار میں منافع ہوا تو میں ایک اچھوت کنیا کو دیوی جی کے بھینٹ چڑھاؤں گا ..... کئی لوگ کی بیٹیم اور لا وارث اچھوت لڑکی کو اپنے جال میں پھنسا کر مندر لے آتے تھے اور بڑے پجاری کی مدد سے اے کشمی دیوئی میں پر قربان کرنے کے بعد دیوی کی مورتی کے آگے ہاتھ باندھ کر پکارتے کہ اے دیوی! میں نے تیری خوثی کی خاطر ایک اچھوت لڑکی تمہارے بھینٹ چڑھادی ہے، اب مجھے دولت سے مالا مال کر دے .... بعد میں انگریزوں نے اس سم کو سختی سے کچل دیا، لیکن کہا جاتا ہے کہ اب بھی چوری چھے کبھی کبھی دیوی کی خوشنودی کی خاطریا دولت حاصل کرنے کے لیا کہ اب بھی چوری چھوت لڑکی تو شنودی کی خاطریا دولت حاصل کرنے کے لیا کہ اب بھی چوری چھوت لڑکی کو بھینٹ چڑھایا جاتا ہے ''۔

میں نے کہا۔

'' یہ تو بڑا ظلم ہے ۔۔۔۔۔ کیاا چھوت اس کے خلاف احتجاج نہیں کرتے؟''۔ حان بولا۔

جان بولا۔ "کرتے ہیں لیکن معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے..... اور پھر جھیٹ

چڑھانے والے بیچھے ذراسا بھی ثبوت نہیں چھوڑتے ..... یہی کہا جاتا ہے کہ لڑکی کم ہو گئ ہے یاا پی مرضی ہے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے .....اچھو توں کو کون پوچھتا ہے .....ایک دو اخبار وں میں خبر چھپتی ہے اور پھر لوگ بھول جاتے ہیں ''۔

میں نے جان سے پو جھا۔

''کیاتم نے بھی کسی لڑکی کو دیوی کے جھینٹ چڑھتے ویکھاہے؟''۔ حان نے کہا۔

''کیے دکھ سکتا ہوں ۔۔۔۔ کولو ٹولا والے اس مہالکشمی کے مندر میں کسی مسلمان کوداخل ہونے کی اجازت نہیں ہے اور جس رات کسی لڑکی کو قربان کیا جاتا ہے اس رات تو

کسی غیر مسلم کو بھی دیوی کے پوجاپاٹھ والے کمرے کی جانب جانے کی اجازت نہیں ہوتی .....یہ سب چھ مندر کے بجاری سے مل کر کیاجا تاہے۔ آد میوں میں سے کسی نے اسے وکیھ لیا تو وہ کسی صورت میں بھی تمہارے دوست کو زندہ نیس چھوڑیں گے .... بھلاوہ لوگ یہ کیسے بر داشت کر سکتے ہیں کہ قتل کی اس وار دات کا کوئی بنی گواہ ہے ....اس خیال کودل سے نکال دو''۔

ہی وہ بسب سی بین مسلم سے میں سے میں اسانی قربانی کا بیہ خو فناک منظر اگر دیکھ سکا تو مگر میں اپنے دل میں فیصلہ کرچکا تھا کہ انسانی قربانی کا بیہ خو فناک منظر اگر دیکھ سکا تو منرور دیکھ کر رہوں گا ..... میں نے جان کو صاف صاف بتادیا کہ میں جنگل والے مندر میں سی جگہ حجیب کرانسانی قربانی کا بیہ منظر ضرور دیکھوں گاچاہے کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے۔

ں جات ہے ہوں کی میں اور کا میں اور کر میں ہے۔ یہ اور کہ بیے جنگل کہاں پر ہے اور ککشی کا مندراس جنگل میں کس جگہ پر واقع ہے ''۔ مندراس جنگل میں کس جگہ پر واقع ہے ''۔

مبان کویہ سب کچھ مجھے نہیں بٹانا چاہئے تھا، لیکن اس نے بے و قونی سے کام لیتے ہوئے مجھے بتادیا ..... کہنے لگا۔

میں نے جواب دیا۔

"میں بوری احتیاط سے کام لوں گا ۔۔۔۔۔ تم فکرنہ کرو۔۔۔۔۔ تم نے کہاتھا کہ قربان کی جانے والی اچھوت لڑکی کو اغوا کر کے وہاں پہنچادیا گیا ہے ۔۔۔۔ کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ یہ لڑکی وہاں کس جگہ پرچھپاکرر کھی گئی ہوگی ؟"۔ وہاں کس جگہ پرچھپاکرر کھی گئی ہوگی ؟"۔ جان بولا۔ پاٹھ کے کام میں اس کا ہاتھ بٹاتا ہے .... جب میں نے اس سے بات کی تو وہ حیران ساہو کر ، میرا منہ دیکھنے لگا.... بولا.... تمہیں یہ خیال کیے آگیا؟ میں نے اسے تمہارا بتایا کہ میرا دوست امر تسر سے آیا ہے ....اس کو قربانی کی رسم دیکھنے کا بڑا شوق ہے .... ست پال بولا" ، "عجیب بات ہے کہ تم نے ایسے وقت میں جھیٹ پو جاکا بو چھا ہے جب واقعی ایک لاکی کو ککشی ما تاکی جھیٹ چڑھانے کے لئے جنگل میں پہنچادیا گیاہے"۔

میں نے جان سے پوچھا۔

"اے جنگل میں کس لئے پہنچایا گیاہے؟"

تب جان نے بتایا کہ چو نکہ اس قتم کی قربانی دینا ملک کے قانون کے خلاف ہے اور انگریز نے اس کی سزا پھانسی رکھی ہے،اس لئے جب بھی کوئی دولت مند سیٹھ بھاری رشوت دے کر ککشمی مندر کے کسی بجاری کواس کام پر راضی کر لیتا ہے تو یہ ند موم رسم بڑے خفیہ طریقے سے اداکی جاتی ہے۔۔۔۔۔ جان نے کہا۔

"ست پال نے بتایا ہے کہ اس باریہ قربانی یہاں سے ڈیڑھ سومیل کے فاصلے پرایک جنگل میں واقع کشمی دیوی کے ایک گمنام سے مندر میں دی جائے گی۔۔۔۔ سیٹھ کے آدمیوں نے ایک ایک ایک گمنام سے مندر میں پجاری کے پاس پہنچادیا ہے جس نے ایک اچھوت لڑی کو اغوا کر کے جنگل والے مندر میں پجاری کے پاس پہنچادیا ہے جس نے ایک مندر کے قریب ہی ایک ٹیلے کے غار میں چھپادیا ہے ۔۔۔۔ چار دن تک وہاں اس لڑی کی کڑی نگر انی میں آؤ بھگت ہوگی۔۔۔۔ اسے اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کھلائے جائیں گے۔۔۔۔ ہنج کی کڑی نگر انی میں آؤ بھگت ہوگی۔۔۔۔ ہنگل میں ان کرایا جائے گااور پانچویں روز آد ھی رات کواسے کشمی دیوی کے استعان کے آگے زبر دستی لٹاکر ذرج کر دیا جائے گا۔۔

میں نے کہا۔

''کیاتم مجھےاس جنگل والے مندر تک پہنچا سکتے ہو''۔ 'جان نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا۔

" یہ کسی کو معلوم نہیں ہے .....اس کا کھوج تمہیں وہاں پہنچ کر خود ہی لگانا ہو گا"۔ میں چپ ہو گیا ..... جان نے مجھے خاموش د کھ کر کہا۔ "امر تسریوں والی اندھاد ھنددلیری کا کام نہ کرو ..... کہیں مارے نہ جانا"۔ میں نے کہا۔

"میں تواہے ایک ایڈونچر سمجھ کر کررہا ہوں …… باقی اللہ مالک ہے …… تم فکر نہ کرو، مجھے یہ بتاؤ کہ ہزاری باغ جانے والی ٹرین کلکتے ہے کس وقت روانہ ہوتی ہے"۔ جان بولا۔

" ہزاری باغ کا شہر بناری جبل پور روٹ پر ہے ۔۔۔۔۔ اس طرف گاڑیاں جاتی ہی رہتی ہیں۔ ہیں ۔۔۔۔۔ ویسے ایک گاڑی صبح چھ نج کر پندرہ منٹ پر جاتی ہے ۔۔۔۔۔ یہ گاڑی تمہارے لئے ٹھیک رہے گی ۔۔۔۔۔ تم دن کے وقت ہی کندر گام پہنچ جاؤ گے "۔

گھرے میں تھوڑے بہت پیے لے کر اپنی آوارہ گردیوں کے ایڈونچر پر نکا تھا۔۔۔۔
کبھی میں یہ پیے والد صاحب کی صدری کی جیب سے اڑا لیتا تھا اور بھی اپنی بڑی بہنوں کے
آگے مختلف بہانے بناکر حاصل کر لیتا تھا۔۔۔۔۔اس بار بھی میرے پاس بچاس بچپن کے قریب
رویے تھے۔۔۔۔۔۔اس زمانے میں یہ رقم کافی ہوتی تھی۔۔۔۔۔میرا خیال ہے کہ صرف بارہ تیرہ
رویے توامر تسر سے کلکتے کا کر ایہ ہی تھا۔۔۔۔۔میں نے یہ پینے جان کے پاس رکھواد یتے تھے۔۔۔۔۔
بوان سے میں نے کلکتے کی طرف بھی بغیر مکٹ کے ریل میں سفر نہیں کیا تھا۔۔۔۔ میں
نے جان سے پندرہ میں روپے لے کر رکھ لئے اور دوسرے دن صبح صبحر کشے پر بیٹھ کر کلکتے
کے باوڑہ سٹیشن کی طرف بھل بڑا

برہی تھی.....ریلوے شیشنوں پرٹرین کے آنے جانے کے وقت مسافروں کارش ضرور ہو تا تھا گر آج کے زمانے والا حال نہیں تھا ..... بڑانار مل سارش ہو تا تھا ..... ٹرین کے جانے ے بعد پلیٹ فارم خالی خالی سے ہوجاتے تھے ..... اگریزی حکومت کے قاعدے اصول رے سخت تھے.... ٹرینیں عام طور پر وقت پر چلتی تھیں، جس ٹرین میں بیٹھ کر مجھے کندر گام بالتھادہ بھی ٹھیک ٹائم پر روانہ ہوئی .... کو کلے کے انجن والی گاڑیاں چلتی تھیں .... انجنوں میں نے خوب دھواں اور بھاپ نکلتی تھی ..... کلکتے ہے پٹاور تک چلنے والی ہادڑہ ایکسپریس کی ر فار تو بردی تیز ہوتی بھی .... جہاں ہے شور مجاتی دھواں اڑاتی گزرتی تھی وہاں کی زمین ہل باتی تھی، جس ٹرین پر میں سوار ہوا تھاوہ ہاوڑہ ایکسپرلیں نہیں تھی اور صرف دلی تک جار ہی قى .....مير اسفر ۋيژه سوميل كاتھا..... موسم براخوشگوار تھا..... مون سون كاسيز ن گزر چكا قا..... پهر <sup>بره</sup>ی هفته د س دن میں ایک بار موسلا دهار بارشیں ہو جاتی تھیں..... جن اصحاب ن بنگال کاسفر کیاہے انہیں معلوم ہوگا کہ بنگال کاسار اعلاقہ ندی نالوں، تالا بوں اور چھوٹے ان مرے در ندول اور و شوار گزار جنگلول کی وجہ سے ساری دنیا میں مشہور ہے .... ان طلقول میں تقریباً سارا سال بارشیں ہوتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے بڑے بڑے جنگل بن من میں سسرے کو جب اور کہیں جگہ نہیں ملتی تو مکانوں کی دیوار پر چڑھ جاتا ہے ۔۔۔۔ کلکتے

یں برسات کے موسم میں بہت حبس ہو جاتا ہے، لیکن شام کو دریائے ہگلی کی طرف ہے

<sup>خوشگوار ہواضر ور چلتی ہے۔</sup>

یہ قیام پاکستان ہے جھے سات سال پہلے کازمانہ تھا..... برصغیر کی آباد ی انجھی اتنی نہیں '

نک یا بھنے ہوئے بینے رکھے ہوتے ہیں ۔۔۔۔۔ تاڑی پیتے جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے نہیں یا بھنے ہوئے گئا ہے کہ آپس نجی اونجی آواز میں باقیس کرتے جاتے ہیں ۔۔۔۔۔ قریب سے گزرتے ہوئے لگتا ہے کہ آپس لارے ہیں۔۔

بوڑھے نے اپنی اندر کود ھنسی ہوئی آئکھوں سے میری طرف دیکھااور ٹوٹی پھوٹی عجیب قتم

دیبات میں ڈھلواں چھتوں والے جھو نیزا نما بوسیدہ سے مکان ہوتے تھے چھوٹے بڑے دیہات کی دونوں جانب تالاب ضرور ہو تا تھا، جس میں محھلیاں پالی مال تھیں .... یہ منظرا کثر دیکھنے میں آتا تھا کہ ٹرین ریلوے ٹریک پرسے گزر رہی ہے اور نیجے کھیوں میں کالے کالے نگے بنگالی اڑے ٹرین کے متوازی بھاگتے جارہے ہیں ..... جنگوں میں تو دیار ، سال اور مہاگن کے دیو قامت در خوں کی بھر مار ہوتی ہے ..... دیہات میں مگر جگہ ناریل، املی اور نیم کے در ختوں کے حجنڈ د کھائی دیتے ہیں.....ان میں تاڑ کے در خت ا بی چھتر یوں کے ساتھ سب سے الگ کھڑے ہوتے ہیں ..... تاڑ کے در ختوں کے جھنڈ نہیں ہوتے .... یہ ستون کی طرح بالکل سیدھے اور اونچے ہوتے ہیں.... ان کے تنے یہ کوئی شاخ نہیں ہوتی .....اوپر جاکر لہوترے پتوں کی چھتری می بی ہوتی ہے.....ناریل کے بعض در خت جھکے ہوئے اور ٹیڑھے بھی ہوتے ہیں مگر تاڑ کے درخت بالکل سیدھے اوپر تک گئے ہوتے ہیں .... ناریل کے در ختوں پر توناریل لگتے ہیں، لیکن تاڑ کے در ختوں پر کوئی کھل نہیں لگتا ..... جنگلی اور دیہاتی لوگ در خت کے اوپر چڑھ کر اس کی ایک موٹی شاخ کو کاٹ کر اس کے آگے مٹی کا ایک کٹورا باندھ دیتے ہیں .....کٹی ہوئی شاخ میں ہے ساری رات سفید رنگ کی میشی تاڑی قطرہ قطرہ شکتی رہتی ہے ..... صبح تک کثورا کانی جر جاتا ہے .... صبح اے اتار لیاجا تا ہے اور لوگ اے بوے شوق سے بیتے ہیں .... یہ جگر کے لئے بری مفید ہوتی ہے .....اس وقت تک اس تاڑی میں ذراسا بھی نشہ نہیں ہو تا .....ان لوگول کا کہنا ہے کہ تاڑی ہمیشہ سورج نکلنے سے پہلے در خت سے اتار کر پینی جائے ..... سورج نکلنے کے بعد دھوپ اور گرمی کی وجہ سے اس میں نشبہ پیدا ہو ناشر وع ہو جاتا ہے ..... جنوب مشر ک ایشیا کے شہروں کے غریب مز دوروں کے محلوں میں جو تاڑی بطور شراب بکتی ہےوہ تاڑکے در خت کی چھال سے کشید کی جاتی ہے اور نہایت گھٹیا قتم کی شراب ہوتی ہے ....ان شہروں میں تاڑی خانوں کے آگے سڑک کے کنارے ہاتھ سے رکشا چلانے واٹ لے ..... فیکٹر پول اور زیر تغییر عمار توں پر کام کرنے والے مز دور لوگ اور ان کی عور تیں آمنے سامنے قط<sup>ار</sup> بناکر بیٹھ جاتی ہیں..... مٹی کے آبخوروں میں سے شمراب پیتے ہیں..... پاس ہی زمین پر پ

کی ار دو زبان میں کہا.....اس کی اصل زبان یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ..... ہماریہ در میان جو مکالمے ہوئے میں انہیں سید ھی سادی اردومیں ہی لکھوں گا۔

"بابواتم كهال سے آئے ہو؟"۔

میں نے اسے بتایا کہ میرا نام سانیال بے .... میں پنجاب سے اس علاقے کی سیر وسیاحت کرنے آیا ہوں .... بنگالی کہنے لگا۔

"تمہارے پاس کوئی بندوق وغیرہ ہے"۔

میں نے کہا۔

دد نهیدی: - منبول –

"تو پھر رام ناتھ تالاب والے جنگل کارخ نہ کرنا..... ورنہ کوئی نہ کوئی شیر تہیں کھا

دو بنگالی جو وہاں بیٹھے جائے لی رہے تھے ۔۔۔۔ وہ بھی میری طرف دیکھنے لگے ۔۔۔۔انہوں نے میری طرف دیکھ کر آپس میں بنگلہ زبان میں دو تین جملے کم اور پھر میننے لگے .....میں نے اپنے ساتھ والے بنگالی بوڑھے سے کہا۔

" سناہے اس جنگل میں ککشمی دیوی جی کا کوئی پر انا تاریخی مندر بھی ہے جو رام پھمن جی ك زمانے سے خِلا آرہاہے"۔

بوڑھا بنگالی بولا۔

"وہ مندر توویران ہو چکاہے .....اس خطر تاک جنگل میں یو جایا ٹھ کرنے کون آئے گا"۔ میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا۔

"سناہےاس مندر میں بھی اچھوت کنیاؤں کی بلی (قربانی) دی جاتی تھی"۔

بوڑھے بنگالی نے بیڑی پیتے ہوئے کہا۔

" یہ پرانے زمانے کی بات ہے .....اب کہیں بھی ایبا نہیں ہو تا.....انگریز کارا<sup>ج بڑا</sup>

ووسرے بوڑھےنے مجھے پوچھا۔

"تم اد هر کیا کرنے جارہ ہو؟اس طرف توشکاری بھی آتے ہوئے ڈرتے ہیں اور نہارے پاس تو کوئی بندوق بھی نہیں ہے''۔

"میں جنگل میں زیادہ آگے نہیں جاؤں گا ..... بس دور سے کشمی دیوی کے پرانے مندر کے در شن کر کے واپس آ جاؤں گا''۔

يىلا بنگالى بوڑھا بولا۔

"میری مانو تو کندرگام کی سیر کر کے واپس طلے جاؤ ..... یہ جنگل دور ہی سے اچھے لگتے

مرمیں واپس کجانے کے لئے نہیں آیا تھا.... ای جھوٹے سے ہوٹل میں میں نے تھوڑے سے جیاول بھاجی کے ساتھ کھائے اور ندی کے بل پر سے گزر کر دوسرے کنارے رِ آگیا..... یہاں تین چار جھو نپڑیوں کی د کا نیں بی ہو کی تھیں جن میں آٹا چاول دال وغیرہ ر کھا ہوا تھا.....ایک د کان پر تھال میں میٹھے چنوں کا ڈھیر لگا تھا..... میں نے بوی عقل مندی کی جو وہاں ہے میٹھے یخے خرید کر اپنی جیکٹ کی دونوں جیسیں بھرلیں.....اس کے بعد میں بنگل میں داخل ہو گیا.... ہے جنگل بھی علاقے کے دوسرے جنگلوں کی طرح تھا.... ب سر وپا گھاس اور حجماڑیاں اگی ہو کی تھیں ..... ہر قتم کے در خت کھڑے تھے .....ان میں بانس

کے جھنڈ بھی تھے.... بانس کے جھنڈوں میں سے گزرنا بہت مشکل ہو تا ہے....ایک تو بالس كى شاخوں اور تنوں پر بڑے سخت لمبے لمبے كانٹے اگے ہوتے ہیں جو صرف كلہاڑى ہى

ت كافے جا كتے ہيں .... دوسرے زمين ميں سے بانس كى بارك بارك سوئيوں اليى کو بلیں باہر نکلی ہوتی ہیں جو ربود کے جو توں کے تلے میں بھی تھس کر پاؤں لہولہان کردیتی

یں ۔۔۔۔ بانس کے کانٹوں بھرے جھنڈ میں سے شیر بھی گزرنے سے گریز کر تاہے، کیونکہ

تیر کے دوسرے اعضاء جتنے طاقتور ہوتے ہیں اس کے پیٹ کی کھال اتنی ہی نازک ہوتی

ندى ميں سے ايك ناله نكل كر جنگل ميں داخل ہو گيا تھا ..... يه دس باره فٹ چوڑانالہ تن جس کے کناروں پر بھنگ کی جھاڑیوں کی طرح کی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں..... مجھے امر تر والی چھوٹی نہر کا نالہ یاد آگیا..... اس کے ایک کنارے پر بھنگ کی جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں ..... ہمارے محلے کا ایک آدمی جو بھنگ کا رسیا تھاان جھاڑیوں کے پتے توڑ کر تھیلے میں ڈال کر لیے جایا کرتا تھا..... وہ ان پتوں کو آگ پر بھو نتا ..... پھر ان کو گھوٹ کر اس میں بادام کی گریاں اور حیاروں مغز ڈال کر پھر گھو ٹنا ...... آخر میں دودھ ڈال کر اس مشروب کو کپڑنے ہے چھان کر پیالے میں بھر کرا کی طرف ر کھ دیتا۔۔۔۔۔اس کے بعد وہ حقہ تازہ کر تا۔۔۔۔ چلم میں تمباکو بھر تا ..... تمباکو کے نیچے گڑگی ایک ڈلی بھی رکھتا تھا.... جب حقہ تیار ہوجا تا تو بھنگ سے بھرا ہوا پیالہ دونوں ہاتھوں میں تھام کا پنجابی کا یہ شعر پڑ ھتاجو مجھے آج بھی یاد ہے۔ پیوں بھنگال تے سوووں باگیں . پچھلے جیون اپنی بھاگیں اس کا مطلب ہے کہ مجنگیں ہو اور باغ میں جاکر سوجاؤ ..... اگلے بچھلوں کی فکرنہ

کرو ..... وہ جانیں اور ان کے بھاگ جانیں ..... بڑاد کچیپ کر دار تھا.....گور نمنٹ ہائی سکول کے باہر کنگیاں بیچاکر تا تھا .....حقہ اس نے اپنی چھابڑی کے پاس ہی رکھاہو تا تھا ..... میں اپ ہم جولیوں کے ساتھ نہر پر نہانے جاتا تھا تو بھنگ کے پتے توڑ کر زور سے ہاتھ پر انہیں ملآ اور پھر سو نگھتاان میں سے بڑی تیز ہو آیا کرتی تھی ..... یہ کچی بھنگ کی ہو تھی..... قیام پاکتان کے وقت لوہاری دروازے کے باہر انار کلی کی نکڑ میں مکتبہ جدید کے ساتھ ایک سرنگ نما د کان ہوتی تھی جہاں بھنگ کے رسیااندر پنج پر بیٹھ کر بھنگ پیا کرتے تھے .....اس د کان کے سامنے سے گزرتے ہوئے بھنگ کی جھاڑیوں کی خوشبو آیا کرتی تھی اور مجھے امر تسر والی نہزیاد آ جاتی تھی..... د کان کے اندر ہر وقت بھنگ گھٹی رہتی تھی..... دو پینے یا شاید ایک آنے کا

بھنگ کا گلاس ملتا تھا ..... ایک بار میں نے بھی اس د کان میں بیٹھ کر بھنگ کا ایک گلاں بیا

تھا....اس کے بعد میری یہ حالت ہوگئ کہ کسی بات پر ہنتا تھا تو ہنتا ہی چلاجا تا تھا.... کھانا

کھانے بیٹھا تو کھاتا ہی چلا گیا ..... ساراون میرے دماغ کی یہی ذلت آمیز حالت رہی...ال

ے بعد میں نے ہمیشہ کے لئے بھنگ سے تو بہ کرلی۔ اس بھنگ کی جھاڑیاں اس نالے کے کناروں پر بھی اگ ہوئی تھیں جو کندرگام سے

آ کے ندی ہے نکل کر جنگل میں چلا گیا تھا ..... میں نے ایک ہے کو توڑ کر ہتھیلی پر زور سے ملا اوراے سو نگھا..... بید کوئی اور ہی جھاڑی تھی .....اس میں سے بھنگ کی تیز بو نہیں آر ہی تنی ..... میں نالے کے ساتھ ساتھ جنگل میں چاتا گیا ..... دل کو بیہ فکر بھی دامن گیر تھا کہ کی طرف سے شیریا کوئی دوسر ادر ندہ اجائک نکل کر سامنے نہ آجائے .....اصل میں وہ عمر ایی ہوتی ہے کہ نفع نقصان کا کوئی خیال نہیں ہوتا ..... دل و دماغ پر ہیر و بننے کا جذبہ غالب ہو جاتا ہے ..... ہروقت یہی ایک دھن سوار رہتی ہے کہ کوئی ایساکام کیا جائے کہ لوگ حیران رہ جائیں..... میرے ذہن میں بھی یہی ہیر و بننے کا جذبہ غالب تھاجو مجھے کلکتے ہے تھینچ کر اں جنگل میں لے آیا تھا ....اس عمر میں انسان پر جذبات کا غلبہ ہو تاہے، عقل مندسر لپیٹ کرایک طرف خاموش بیٹھی سگریٹ پی رہی ہوتی ہے ..... پھر جیسے جیسے انسان بڑا ہو تا جاتا. ے یہ جذبات ساتھ جھوڑتے جاتے ہیں اور عقل غالب آناشر وع ہوجاتی ہے ..... پھر خالی عقل ہی عقل رہ جاتی ہے اور جذبات تقریبا غائب ہوجاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آخری عمر میں یہ محترمہ عقل صاحبہ بھی رخصت ہو جاتی ہے اور انسان پر وہی بچین کے جذبات غالب آجاتے ہیں، چنانچہ بوڑھوں کی اکثر حرستیں بالکل بچوں ایسی ہوتی ہیں..... یہ انسانی زندگی کا چکرہے جو نامعلوم صدیوں سے چل رہاہے اور انسان کو اس سے فرار ممکن نہیں ..... فرار

ہونے کی ضرورت بھی نہیں .... یہ جیسا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ ندی سے نکلا ہوانالہ آگے جاکر جنگل میں رام ناتھ کے تالاب کے

قریبے ہو کر گزرتاہے۔ میرے لئے یہی ایک شارٹ کٹ تعنی سیدھا اور آسان راستہ تھا .... نالے کے کنارے کوئی گیے ڈنڈی نہیں تھی ۔۔۔۔ لگتا تھا کہ ادھرے یا تودیہاتی لوگ بالکل نہیں گزرتے یا بھی کبھار ہی گزرتے ہیں ۔۔۔۔ نالے کے دائیں بائیں جنگل ہی جنگل تھا جہاں ساٹا چھایا ہوا تها، جهان جنگل زیاده گهنا مو جاتا تهاو بان جیماؤن بوی گهری نبو جاتی تقمی ..... جهان در خت ذرا

میں کافی دیر سے نالے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔۔۔۔۔ ابھی تک نہ تو جنگل کا گھنا پن ختم ہوا تھا اور نہ رام ناتھ کا تالاب دکھائی دیا تھا۔۔۔۔۔ نالے کے دوسرے کنارے پر میں نے ایک کالے سانپ کو دیکھا جو اپنا بھن کھولے میری طرف دکھ رہا تھا۔۔۔۔۔ میرے جہم میں خوف کی سر دلہر دوڑ گئی اور جلدی جلدی وہاں سے گزر گیا۔۔۔۔۔ ایک جگہ مجھے جنگل میں دور سے ہاتھی کے چنگھاڑنے کی آواز سائی دی۔۔۔۔ پھریہ آواز دور ہوتی چلی گئی۔۔۔۔۔ خدافداکر کے جنگل کا گھنا پن کم ہونا شروع ہوا۔۔۔۔ ور خت ذرا پرے پرے ہٹ گئے۔۔۔۔۔ پچھ فاصلے پر میری دائیں جانگل کا گھنا پن کم ہونا شروع ہوا۔۔۔۔ در خت در خت ساتھ ساتھ کھڑے سے۔۔۔۔۔۔ نیم کے در خت کو میں دور ہی ہے بیچان لیتا ہوں۔۔۔۔۔ جنگلوں اور امر تسر کے کمپنی باغ اور چاپس در خت کو میں دور ہی ہے بیچان لیتا ہوں۔۔۔۔۔ جبھے بعض در ختوں کی بردی بیچان ہو گئی۔۔۔۔۔ تھی۔۔۔۔۔ بیکان بو گئی۔۔۔۔۔ مجھے بعض در ختوں کی بردی بیچان ہو گئی۔۔۔۔۔ متھی۔۔۔۔۔ بیکان آکر نالہ ایک طرف کو مڑ گیا۔۔۔۔۔ میں سمجھ گیا کہ رام ناتھ کا تالاب نیم کے در ختوں کے جھنڈ میں بی ہوگا۔

گزر کردوسری طرف نکلا۔

بھی تھی کہ تالاب کے اردگرد جنگل ہی جنگل تھا..... کوئی گاؤں وغیرہ نہیں تھا..... کہتے ہوں کے وقت بھی شیر ہاتھی یہاں پانی پینے آتے ہوں گے..... یہی رام ناتھے ہوں سے ..... یہی رام ناتھے

ہے رائے یں ویھ کر راستہ برن ہے ہیں است پیر رین کیاں کے اور میں بہت کی ہے۔ برت "میں یہاں تک لکھ دیاہے کہ وسطی ہند کے جنگلوں میں چلتے پھرتے آدمی جمبئی کلکتے کی سرخ کوریادہ محفوظ سمجھتاہے۔

خطرہ مجھے بجاری اور اس کے آدمیوں سے تھاجو ایک اچھوت لڑی کو کہ شمی دیوی پر زبان کرنے کے لئے اغواکر کے لائے ہوئے تھے ..... یہ قتل تھااور اس قتل کے جرم میں الالوگوں کو بھانی کی سز امل عتی تھی، چنانچا انہوں نے لڑی کو خفیہ طریقے سے قتل کرنے کہ تمام ضروری اقد امات کے ہوئے تھے ..... کلکتے کے ست پال نے بھی جان کو بتایا تھا کہ اگر الالوگوں کو بچۃ جل جائے کہ کسی نے انہیں یہ وار دات کرتے دکھے لیاہے تو وہ اسے بھی زندہ نیس چھوڑتے ..... میں نے یہ کیا کہ نالے سے دور ہو کر جھاڑیوں کی اوٹ میں چلنے لگا ..... افر مجھے کشی دیوی کے قدیم مندر کا کھنڈر نظر آگیا ..... نیہ مندرز مین سے دو تین فٹ او نچ بڑتے یہ بناہوا تھا، لیکن مجھے افر مجھے ناہوں کی جو گئے میں وہیں سے خوائی نہیں دیتا تھا، لیکن مجھے انہاں تھا کہ بندی کررکھی ہوگی، چنانچہ میں وہیں سے انہاں تھا کہ بجاری کے آدمیوں نے وہاں ناکہ بندی کررکھی ہوگی، چنانچہ میں وہیں سے

پندرہ میں قدم چلنے کے بعد میں ان در ختوں کی طرف ہو گیا جو مندر کے بیچھے دور تگ چلے گئے تھے ..... مندر کے عقب میں جانا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا..... میں ایک ایک قدم سوچ سمجھ کر اٹھارہا تھا۔۔۔۔۔ جذبات کے غلبے سے بجی ہوئی جتنی بھی عقل میرے
پاس تھی میں برابراس سے کام لے رہا تھا۔۔۔۔۔ مندر سے ڈیڑھ دوسو گردور ہو کر میں اس کے
متوازی ہو کر چل رہا تھا۔۔۔۔۔ یہاں جھاڑیاں چھ چھ فٹ اونجی تھیں اور مجھے چلتے ہوئے برئ
اچھی آڑ مل رہی تھی۔۔۔۔۔ایک جگہ نشیب میں مجھے ایک اور تالاب نظر آیا۔۔۔۔۔ یہ تالاب رام
ماتھ کے تالاب سے چھوٹا تھا اور اس پر ایک جانب سیڑ ھیاں تالاب میں اتر تی تھیں۔۔۔۔
سیٹر ھیوں کے اوپر در ختوں نے سامہ کرر کھا تھا۔۔۔۔ میں ابھی تالاب کی طرف دیکھ ہی رہا تھا
کہ مجھے آدمیوں کے باتیں کرنے کی آواز سائی دی۔۔۔۔ میں وہیں ایک در خت کی آڑ لے کہ بیٹھ گیا۔۔

تالاب کا پانی آخری سیر تھی تک آیا ہوا تھا .... وہ آخری سیر تھی پر بیٹھ کر نہائے لگی..... جس طرح یہ بے یار ومد د گار اچھوت لڑکی ان آدمیوں کے آگے ہاتھ جوڈر ہ<sup>ی تھی</sup> اس منظر نے میرے دل پر بہت اثر کیا..... ظاہر ہے وہ ان لوگوں ہے اپنی زندگی کی بھیک

میں نے بھی ذراساہی نہیں سوچا تھااور بس اللہ تو کل لڑکی کوان قاتلوں ہے بچانے کا فیصلہ کرلیا تھا۔۔۔۔ لڑکی تالاب کی سٹر حیوں پر بیٹھی باول نخواستہ اشنان کر رہی تھی۔۔۔۔ شاید وہ رہ بھی رہی تھی، کیونکہ وہ بار بار ہاتھ سے اپنی آنکھوں پو نچھ لیتی تھی۔۔۔۔اس کی گردن میں ری بند ھی ہوئی تھی جس کا سر ادور جھاڑ بوں کے پاس بیٹھے تین مسلح آدمیوں میں سے ایک آدی کے ہاتھ میں تھا۔۔۔۔ نبیا نے کے بعد لڑکی نے ساڑھی جسم کے گرد لیبٹی ۔۔۔۔ تینوں آدمی مجھی اس نے لڑکی کو اپنی طرف کھنچنا شروع کر دیا۔۔

بنبس نكال سكتا تها..... مين مناسب فاصله ركه كران لوگوں كا تعا قب كررہا تها،كيكن ان

ر کو نظروں سے او حجل نہیں ہونے دیتا تھا .... دن کا وقت تھا .... در خت زیادہ گنجان

نہیں تھے..... جھاڑیاں بہت تھیں....ایک آدمی نے لڑکی کو بازو سے پکڑر کھا تھااور وہ

ے تھنچا ہوا لے جارہا تھا .... میں اپنے دائیں بائیں سے بھی ہوشیار تھا کہ کہیں ان قاتلوں

بلَ جاسوس مجھے دیکھ کر مجھے بھی نہ پکڑلے ..... جلتے جلتے میدلوگ ایک ٹیلے کی طرف بڑھنے

نے ۔۔۔ چھوٹا ساٹیلہ تھا۔۔۔۔اس کے دامن میں ایک کو ٹھڑی بنی ہوئی تھی۔۔۔۔ کو ٹھڑی کا

یے کھلاتھا....انہوں نے لڑکی کو کو ٹھڑی کے اندر د تھکیل کر کو ٹھڑی کادروازہ بند کر کے

ولگادیا ..... کو ٹھڑی کی دیوار کے ساتھ ایک یگ ڈنڈی پیچھے کی طرف چلی گئی تھی .....وہ

ں طرف چلے گئے .....اٹری کو کو ٹھڑی میں د تھکینے سے پہلے انہوں نے اس کی گردن میں سے

لڑکی اس طرح دائیں بائیں سر بلاتی چلی جار ہی تھی جیسے وہ کسی جاد و کے زیراثر مویہ کے منہ کی طرف بڑھ رہی ہو ۔۔۔۔۔ حاتم طائی کی ایک کہانی میں کوہ نداکاذ کر آتا ہے ۔۔۔۔۔ یہ ایک پہاڑ نے جس کے غار میں ایک جن رہتا ہے ..... وہ ہر ماہ ایک آدمی کو کھا تا ہے ..... گاؤں کے لوگ وفت مقررہ یر ایک آدمی کو لے کر کوہ ندا کے غار کے پاس آکر کھڑے ہوجاتے ہیں ..... غار میں سے جن کی آواز آتی ہے توجس آدمی کو جن کی جھیٹ چڑھانا ہو تا ہےوہ اینے آپ غار کی طرف بڑھنا نثر وع کر دیتا ہے ..... مسلم امر تسر کے سینما گھر امرت ٹاکیز میں میں نے بجینین میں حاتم طائی کی فلم و میھی تھی ....اس فلم میں ایک پہاڑو کھایا گیا تھا ..... کوہ ندا تھا .... اس کے غار میں گاؤں کے لوگ جمع تھے.... ایک آدمی جس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے گئے تھے وہ سب ہے آ کے غار کی طرف منہ کر کے بالکل ساکت کھڑا تھا....اتنے میں کوہ ندا کے غارمیں ہے جن کی آواز آتی ہے ..... آواز کو سنتے ہی وہ آدمی جس کو جن کے آگے اس کی ضیافت کے لئے پیش کیا جانا تھا اپنے آپ غار کی طرف برھنے لگنا ہے ..... وہ ای طرح اپناسر دائیں بائیں ہلار ہاتھاجس طرح پیہ مظلوم لڑکی سر ہلار ہی تھی ... اے دیکھ کر مجھے جاتم طائی فلم کا کوہ نداوالا سین یاد آگیاتھا۔

چو نکہ میں نے لڑکی کو بیجانے کا فیصلہ کر لیا تھااس لئے ضروری تھا کہ میں ان قا تکو<sup>ں کا</sup>

پیچیا کر کے معلوم کرلوں کہ لڑکی کوانہوں نے کہاں رکھا ہوا ہے..... تینوں مسلح آدمی لڑک

کو آ گے لگاکر در ختوں میں ایک طرف چل پڑے .... میں تیزی کے ساتھ نشیب میں انرااور

در ختول، جھاڑیوں کی آڑ لیتاان لو گوں کے بیچھے لگ گیا.....ایک طرح ہے میں بھی موت

کے منہ میں جارہا تھا۔۔۔۔ کیکن موت کے منہ میں جائے بغیر میں اس لڑکی کوموت سم منہ

میں بڑا حیران تھاکہ انہوں نے کو تھڑی کے باہر پہرہ دینے کے لئے اپنا کوئی آدمی بن نہیں چھوڑا تھا..... پھر خیال آیا کہ شاید انہیں پورایقین ہے کہ اس دورا فتادہ خطرناک نگل میں اپن جان ہتھیلی پر رکھ کر کون آئے گا ..... ابھی میں بیہ سوچ ہی رہاتھا کہ اس یگ ن پرایک آدمی آتا نظر آیاجو کو مھڑی کے باہر آکر زمین پر بیٹھ گیا۔۔۔۔اس کے پاس بھی مدوق تھی ....اب وہ مظلوم لڑکی مسلح پہرے میں تھی .... میں آگے جاکر کو ٹھڑی کا جائزہ پنچاہتا تھا کہ لڑکی کو وہاں ہے نکالنے کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں..... کیکن دن کی روشنی میں المرابع کے آس پاس جانا میرے حق میں خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔۔۔۔اس کی وجہ سے تھی وال اور آدمی بھی ہو سکتے تھے ..... بہت ممکن تھا کہ کو ٹھڑی کے بیجھے ان لو گول کاڈیرہ ا ان میں ہے کسی کی مجھ پر نظر بڑگی تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے ..... وہ بڑی ان سے مجھے قتل کر کے لاش جنگل میں بھینک سکتے تھے ..... وہاں کوئی انہیں یو چھنے والا لئت بھی میرے سامنے تھی کہ لڑئی کو بچانے کے لئے میرے پاس زیادہ وقت نہیں : سنیادہ سے زیادہ ایک دن کے بعد وہ اس لڑکی کو دیوی کی مورتی کے آگے قتل کرنے ا

والے تھے۔

میں خاموشی ہے واپس ہو گیا۔

جس طرف ہے آیا تھاای طرف اپنے آپ کو جھاڑیوں اور در ختوں میں چھیا تا جل دیا..... مجھے کسی ایسی محفوظ جگہ کی تلاش تھی جہاں میں دن کا باقی حصہ گزار سکوں..... آخ مجھے ایک جگہ مل گئی ..... یہ جگہ ندی ہے نکل کر جنگل میں داخل ہونے والے نالے کے قریب ایک بھورے رنگ کی چٹان کا ایک قدرتی غار تھا..... اے میں غار نہیں کہہ سکتا، کیو نکہ وہ اپنے دہانے سے صرف میں پجیس فٹ ہی چٹان کے اندر گیا ہوا تھا۔۔۔۔۔ اس کا دہانہ قدرتی حجازیوں اور گھاس پتوں میں چھیا ہوا تھا..... مجھے یہ ڈر ضرور لگا کہ کہیں یہ کمی جنگل در ندے از قتم شیر وغیرہ کی کچھار نہ ہو جہاں رات کو آگروہ آرام نہ کر تا ہو..... غار کے اندر گلے سڑے پتوں اور دلدل کی ناگوار ہو چھیلی ہوئی تھی اور اند ھیر انجھی تھا..... میں نے زمین کو پاؤک سے دباکر دیکھا..... مگر زمین دلدلی نہیں تھی، بلکہ خشک تھی اور وہاں چھوٹے چھوٹے بقر بمرے ہوئے تھے .... غار کے منہ کے آگے آئی ہوئی جھاڑیوں اور اونچی اونچی جنگی گھاس کی وجہ سے غار میں دن کے وقت بھی ہلکا ہلکا ندھیر اچھایا ہوا تھا..... وہاں سے تھوڑے فاصلے پر ہی نالہ بہہ رہاتھا..... مجھے پیاس محسوس ہوئی .....میں غار ہے نکل کر بروے محاط انداز میں چلتا ہوانالے پر گیا۔

کنارے پر بیٹھ کر پانی بیا اور ای طرح دیے پاؤں چانا غار میں واپس آگیا..... میر کا جیک کی دونوں جیبیں میٹھے چنوں سے بھری ہوئی تھیں جو میں نے گندرگام کے سٹیٹن ہے باہر ایک دکان سے خریدے تھے ..... بھوک بھی محسوس ہور ہی تھی ..... میں خاموش ہینے کھانے لگا ..... بہت جلد مجھ پر اس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ میں غار میں آرام ہے نہیں بیٹھ سکتا ..... وہاں مجھر بہت زیادہ تھے اور جس بھی بہت تھا..... ہواا تی ہی آرہی تھی کہ جن زندہ رہنے کے لئے کافی ہو ..... بھر فضا میں دلدل، سیلن اور گلے سرم ہے چوں کی ناگوار ہو بھی خرید سے ہوتھ جور دل نے جھے پر حملہ کردیا ..... میں ادھر ادھر سے ہاتھ چلانے لگا، لیکن وہ جنگ کے آدم خور مجھر سے ہاتھ چلانے لگا، لیکن وہ جنگ کے آدم خور مجھر سے ہاتھ جاتھ ہے ۔... لیکن وہ جبرگ

مری کا زمانہ تھا۔۔۔۔۔ بدن میں تازہ گرم خون گردش کررہا تھا۔۔۔۔۔ اس کے علاوہ مجھ پر ہیرو ن<sub>ے کی د</sub>ھن سوار تھی۔۔۔۔۔ میں تواس وقت اپنے آپ کو جنگل کی اس زمانے کی مشہور فلم نن کا ہیر وسمجھ رہا تھا۔۔۔۔۔اس کے باوجود مجھ سے وہاں زیادہ دیر نہ بیٹھا گیااور میں غار سے

. کر باہر حجاڑیوں کی آڑمیں بیٹھ گیا۔ سان سے سے تالیا میں فیزا قابل پر داشتہ تھی ۔۔۔خط وصرف انٹانا

یہاں اندر کے مقابلے میں فضا قابل برداشت تھی ..... خطرہ صرف اثنابی تھا کہ کہیں <sub>د بر</sub>کسی کی نظرنہ پڑجائے، لیکن میں نے اس کے لئے اپنے آپ کو جھاڑیوں اور اونجی گھاس آڑیں اچھی طرح ہے چھیایا ہوا تھا .... جب آ دمی وقت گزار نے کے لئے کسی جگہ خاص رر کئی سنسان جنگل میں بیٹھ جائے تووقت گزار نامشکل ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔ایسے لگٹاہے جیسے ن ایک جگه آکررک گیاہے اور بالکل نہیں گزرر ہا.... مجھے بھی یہی محسوس ہور ہاتھا..... بی آسان کی طرف دیکھا جو در ختوں کی شاخوں میں سے نظر آرہا تھا ..... در ختوں کے اویر المان روشن تھا..... در ختوں کے پنچے تو گہری اور تھنی چھاؤں تھی لیکن در ختوں کے اوپر ٹایدد هوپ نکلی ہوئی تھی ..... میں صرف در ختوں کی گنجان شاخوں میں سے نظر آنے والے نمان کودیکھ کر ہی انداز ہلگا سکتا تھا کہ شام ہوئی ہے یا نہیں، لیکن جتنا بھی آسان مجھے نظر آرہا نادہ د هوپ میں روشن تھا..... میں وہیں بیٹھا میٹھے بینے کھا تارہا..... خدا جانے یہ کس قتم کا أيمي جنگل تھا كە تىسى پرندے تك كے بولنے كى آواز نہيں آر بى تھى ....ايسے محسوس ورہا ناکہ جیسے سارے جنگل پر ایک وہشت ہی طاری ہے ....کسی جنگلی جانور کے بولنے کی بھی والا بھی تک سنائی نہیں دی تھی ..... میرے اوپر در ختوں کی چلمن میں سے آسان ابھی تک

وتن روش نظر آرہا تھا .... چنے کھانے سے جب میری بھوک ختم ہوگئی تومیں آہتہ ہے

ا بنرن سے اٹھ کر اسی طرح واپس جھاڑیوں کے پاس آکر بیٹھ گیا کہ مجھے نصامیں بیڑی کے آباکو کی بومحسوس ہوئی..... میر ادوست جان بھی کلکتے میں بیڑی بیتا تھا..... میں اس کے تمباکو کی بو سے بڑی اچھی طرح سے واقف تھا۔۔۔۔۔ میں جلدی سے غار میں جاکر اس کے دہانے کے قریب اونچی گھاس کی اوٹ میں جھپ گیا۔۔۔۔۔ چند کمحوں کے بعد دو آومیوں کے باتیں کرنے کی آواز سائی دینے گئی۔۔۔۔۔ آواز دور سے آرہی تھی اور آہت ہآ آہت قریب بوق جارہی تھی۔۔۔۔۔ میں اونچی گھاس کو ذراساایک طرف ہٹا کر دیکھنے لگا۔۔۔۔۔ آواز نالے کی طرف سے آرہی تھی۔۔۔۔۔ میں اس طرف دیکھ رہا تھا۔۔۔۔۔ تھوڑی دیر بعد وہاں دو آدمی نمودار ہوئے۔۔۔۔۔ دونوں کے کندھوں سے بندوقیں لٹک رہی تھیں۔۔۔۔۔ وہ بیڑیاں فی رہے تھادر بنگہ زبان میں ایک دوسر سے سے باتیں کرتے آر ہے تھے۔۔۔۔۔ وہ مجھ سے زیادہ دور نہیں تھی لیکن میں بڑی اچھی اور محفوظ آڑ میں چھپا ہوا تھا۔۔۔۔۔ وہ میر می طرف نگاہ اٹھاکر دیکھتے تو میں انہیں نظر نہیں آ سکتا تھا۔۔۔۔ انہیں نظر نہیں آ سکتا تھا۔۔۔۔

یہ دونوں آدمی لکشمی مندروالے پجاری کے آدمی ہی ہو سکتے تھے ۔۔۔۔۔ ان کالباس لینی دھوتی کرتہ شہر کے آدمی ہی ہو سکتے تھے ۔۔۔۔۔ ان کالباس تھے ۔۔۔۔۔ وہ جنگل میں رہنے والے دیہاتی نہیں تھے ۔۔۔۔ جو تین آدمی اچھوت لڑکی کو تالاب پراشنان کروانے لائے تھے ان کا بھی نہی لباس تھا۔۔۔۔۔ بہر کے بڑے مندر کے سنگ دل پجاری کے ساتھی تھے اور شہر سے لڑکی کو اغواکر کے اے شہر کے بڑے مندر تے سنگ دل پجاری کے ساتھی تھے اور شہر سے لڑکی کو اغواکر کے اے بہال دیوی کی مورتی کے آگے قربان کرنے کے لئے لائے تھے۔

دونوں باتیں کرتے ہوئے میرے سامنے سے گزرگئے ..... جبان کی آوازیں آنابنہ ہو گئیں تو میں آہتہ سے اٹھ کر غار کے اندر سے نکا اور وہیں قریب ہی جماڑیوں کے پال
میٹھ گیا، کیونکہ اندر مچھروں نے مجھ پر دوبارہ حملہ کردیا تھا.... میر اخیال تھا کہ وقت ال
آسیں جنگل میں آکر شایدرک گیا ہے، لیکن ایسی بات نہیں تھی ..... وقت گزر رہا تھا...
در ختوں کی چلمن سے اوپر آسان کی سفیدروشنی پھیکی پڑتی جارہی تھی ..... پھر درختوں بات کے وقت بسیر اکرنے والے پر ندوں نے بھی آنا شروع کر دیا اور جنگل ان کی آواز ال
سے گونج اٹھا ..... یہ بڑا مجیب قتم کا شور تھا جس میں اور کوئی آواز سائی نہیں دے رہی تھی .... مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے یہ جنگل پر ندوں کا بہت بڑا پنجرہ ہے اور ہیں ال
پنجرے میں جانوروں کے ساتھ بند کر دیا گیا ہوں۔

بڑی خو فناک اور در ندہ صفت دیو مالا ہے ..... ہندو قوم کی ..... ہماری نسل کے لوگ تو ہندو توم کی اس ہماری نسل کے لوگ تو ہندو توم کی اس ہمیانک دیو مالا کے تمام پہلوؤں سے واقف تھے، لیکن پاکستان کی فئی نسل اپنے وطن کے دشمن کی دیو مالا کے اس اصلی روپ سے ناواقف ہے ..... ہماری نئی نسل ڈش پر مرف ان کی عور توں کے دیو مالائی بھارت نا مجم اور کھک رقص ہی دیکھتی ہے ..... وہ ہندو دیو مالا کے بھیانک روپ سے بالکل نا آشنا ہے ..... میں اپنی نئی نسل کو اپنے دشمن کا اصلی روپ دکھانا چاہتا ہوں، جے میں نے سارے ہندو ستان میں اپنی آوارہ گردیوں کے زمانے میں بھانے ہے۔

رات پڑجانے کے بعد جب کانی وقت گزر گیااور جنگل کی خاموثی کانی گہری ہوگئ تو مل جھاڑیوں میں سے نکل کرنالے کے ساتھ ساتھ اس ٹیلے کی طرف چلنے لگا جس کے نشیب میں کو گھڑی تھی۔۔۔۔۔ جنگل کاراستہ مجھے اندھیرے میں بھی یاد تھا۔۔۔۔۔ یہ میرا تجربہ ہے کہ شہر کے کئی مکان کا کمرہ بند کر کے کھڑکیوں کے پردے گرادیئے جا کیں۔۔۔۔۔ سارمی بتیاں گل کردی جا کیں تو کمرے میں اتنااند ھیرا چھا جا تا ہے کہ پچھ نظر نہیں آتااور آدمی میز کر سیوں

ے مکرانے لگتاہے، کیکن جنگل کے اند ھیرے میں ایسی بات نہیں ہوتی ..... جنگل میں کتی ی تاریک رات کیوں نہ چھاجائے پھر بھی در ختوں اور حبھاڑیوں وغیرہ کے د ھندلے د ھند ر خاکے نظر آتے رہتے ہیں .....کچھ میں بھی جنگل کی را توں کے اندھیرے کا عاد ی ہو گیا ہوا تھا.... مجھے اند ھیری راٹ میں بھی جنگل میں وہ در خت نظر آرہے تھے جن کے قریب ہے ہو کر مجھے نیلے کی طرف جانا تھا، جہاں مجھے نالے سے الگ ہو نا تھاد ہاں میں اس سے الگ ہو گہاور سيحمه فاصلے پر جو ٹیلا د هند لا سا نظر آرہا تھااس طرف چلنے لگا..... یہاں میں محاط ہو گیا تھا... میں دباد باکر قدم اٹھار ہاتھا تاکہ چلتے وقت آہٹ پیدانہ ہو۔

اوس پڑنے کی وجہ سے گھاس گیلی اور بے آواز ہو گئی تھی۔ میں ٹیلے سے ہٹ کر در ختوں کے جھنڈ کی طرف چلا گیااور اوپر کالمبا چکر کاٹ کرٹیلے کے قریب آ کرایک جگہ در خت کی اوٹ میں بیٹھ گیا ۔۔۔۔ سامنے کھھ فاصلے پر شیلے کے نشیب میں بنی ہوئی کو ٹھڑی و هندلی و هندلی نظر آر ہی تھی ..... میں بڑے غور ہے اس کے دروازے کو دیکھ رہا تھا.... میں نے دیکھا کہ اس کے باہر وہ مسلح شخص نہیں بیٹھا ہوا تھا جے میں نے دن کے وقت بہرے پر بیٹھے دیکھا تھا .... شاید وہ اپن ڈیوٹی دے کر چلا گیا تھا اور اب اس کی جگہ کوئی دوسرا آدمی آنے والا تھا.....ا یک اعتبار سے جائے وار دات خالی پڑی تھی ..... پھر تھی میں پور ک تعلی کرنا چاہتا تھا کہ آس پاس تو کوئی مسلح آدمی گشت نہیں کررہا..... میں نے سرمگ اند هیرے میں ٹیلے کے ارد گرد نظریں دوڑا کیں ..... مجھے وہاں کوئی آدی چاتا پھر تا نظرنہ آیا، گر میں ابھی تک مطمئن نہیں ہوا تھا..... میں نے فضا کو سو نگھا..... فضامیں بیڑی کے تمباکو کی کوئی ہو نہیں تھی..... یہ لوگ بیڑیاں بہت میتے تھے.....اگر وہاں ان میں ہے کوئی ہو<sup>تا تو</sup> فضامیں بیڑی کی بو ضرور سیمیلی ہوتی ..... میں نے کان لگا کر جنگل کی خاموشی کو نے ک کو عشش کی .....کسی طرف ہے کسی قتم کی کوئی آجٹ یا آواز نہیں آرہی تھی ..... میں اٹھالار جھک کر آہتہ آہتہ کو گھڑی کے عقب کی طرف بڑھنے لگا..... میں بالکل سلوموثن میں

میر اخیال تھا کہ کو ٹھڑی کے پیچھے ضرور کوئی کھڑ کی ہو گی ..... میں اے توڑ کر <sup>لڑگ کو</sup>

کے جانے کی کوشش کروں گا ..... میں یہ بھول گیاتھا کہ ایسا فلموں میں ہی ہوتا ہے ..... ن زندگی میں ایسا نہیں ہو تا ..... دوسر اگر میں نے کھڑ کی توڑنے کی کوشش کی تواس کی ز پیدا ہو گی اور سے آواز قاتل پجاریوں کو ہوشیار کردے گی، کیکن جیسا کہ میں بیان کر چکا ..... بیر میری نوجوانی کے گرم خون اور ایک مظلوم لڑکی کی بے اختیار مدو کرنے کا جذبہ بس نے مجھے بہت حد تک دلیراور کسی حد تک بے وقوف بنار کھا تھا .... یہ میری بے وقوفی تھی کہ میں بغیر سوچے سمجھے موت کے منہ میں چلا جار ہاتھا، لیکن یقین کریں کہ اگر آپ ے و قونی میں بھی کسی مظلوم انسان کی مد د کرنے چل پڑتے ہیں تو خدااس طرح آپ کی مد د تا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے ..... بشر طبیکہ آپ کی نیت نیک ہواور نے و قوف آدمی

م طور پر بدنیت نہیں ہوتے۔

میں بے طرح اگی ہوئی جھاڑیوں اور گھاس بودوں میں سے پھونک پھونک کر قدم رکھتا و فوری ہے ہیں بچیس فٹ کے فاصلے پر پہنچ کر رک گیا۔.... جنگل کی تاریک رات ساکت اور فاموش تھی ..... کوئی پتا بھی نہیں ہل رہا تھا....ا بھی تک نہ کسی نے مجھے دیکھا تھا، نہ میں نے کسی کو و یکھا تھا..... کو ٹھڑی کے بند در وازے کے آگے کوئی پہرے دار نہیں تھا..... میں جک کر چاتا کو ٹھڑی کے پیچھے آگیا .... یہاں بھی کوئی نہیں تھا.... میں نے اندھیرے میں برے غور سے دیکھا.... مجھے کو ٹھڑی کی سیجیلی دیوار میں کوئی کھڑ کی وغیرہ دکھائی نہ دی.... ربوار کے ساتھ جھاڑیاں اگ ہوئی تھیں .... میں ہمت کر کے گھٹوں کے بل چلتا جھاڑیوں کے پاس چلا گیا..... دیوار پھر جوڑ کر بنائی گئی تھی....اس میں کوئی کھڑ کی نہیں تھی.... میں نے دیوار کے ساتھ کان لگایا ..... کو ٹھڑی میں نے کوئی آواز نہیں آر ہی تھی.... میں اس طرح گھٹنوں کے بل دیوار کے ساتھ چلتا کونے میں آگر بیٹھ گیا.... میں نے سر ذراسا آ گے نکال کردیکھا..... کو ٹھڑمی کا دروازہ مجھ سے تمین حیار فٹ کے فاصلے پر تھا..... باہر کوئی پہرے واروغیرہ نہیں تھا..... میں دیوار سے لگ کر بلی کی طرح چاروں ہاتھ پاؤں پر چلتا دروازے

دروازہ بڑی مضبوط لکڑی کا تھا..... میں کھڑے ہو کر دروازے کے ساتھ لگ گیا.....

ایک بار پھر تاریکی میں سامنے اور اردگرد کے در ختوں کی طرف دیکھا ..... رات سن تقی .....کوئی پہرے دار وغیر ہ نہیں تھا..... میں نے تالے کوہاتھ لگا کر دیکھا.... ہیدر کی ہار تھااور زیادہ بڑا نہیں تھا....اس زمانے کے دلیمی تالوں کی جابی تھماکر کھولا جاتا تھا....اس کے کنڈے کے در میان کافی جگہ تھی .... میں نے اسے پکڑ کرینچے کو جھٹکا دیا، مگر تالاا پی جگہ ر قائم رہا .... میں نے سوچا کہ اگر میں اس کے کنڈے کے در میان در خت کی کوئی مضبوط ثاخ ڈال کر اسے اوپر سے پنچے دو چار حجینکے دول تو تالا کھل سکتا ہے ..... میں وہیں بیٹھ گا.... گھٹنوں کے بل چل کر کو ٹھڑی کے پیچھے جو در خت تھان کے پاس جاکر در خت کی کوئی گری یڑی مٹبنی تلاش کرنے لگا..... تھوڑی می تلاش کے بعد مجھے ایک مٹبنی مل گئی..... یہ مفبوط ڈنڈے کی طرح کی تھی .... میں اسے لے کر دروازے کے پاس واپس آگیا.... ثبنی کاڈنڈا تالے کے کنڈے کے اندر سے گزر گیا ..... میں نے اس کے اگلے سرے کو دروازے کے ساتھ ٹکایااور دونوں ہاتھوں سے اسے اوپر سے ینچے کی طرف زور سے جھٹکادیا ..... تالااپیٰ جگہ سے ذرا بھی نہ ہلا ..... مجھے یہ خیال بھی رکھنا پڑر ہاتھا کہ جھٹکا لگنے ہے آواز پیدانہ ہو ..... میں نے دو تین بار کو شش کی مگر تالانہ کھلا ..... کم بخت بڑا مضبوط تالا تھا..... مجھے کی کے رونے کی د بی د بی آواز سنائی دی۔

میں دروازے کی درز تلاش کرنے لگا.....رونے کی آواز کو ٹھڑی کے اندرے آر ہی تھی..... در وازے میں کو ئی نہ کو ئی جھری وغیر ہ ضرور ہو گی مگر اند ھیرے میں وہ مجھے نظر نہیں آر ہی تھی ..... میں نے دروازے کے ساتھ کان لگا کر سنا ..... رونے کی آوازاندرے آر ہی تھی اور پیہ مظلوم لڑ کی کی آواز تھی جو دبی دبی آواز میں رور ہی تھی.....اہے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ ظالم لوگ اے دیوی کی جھنٹ چڑھانے والے ہیں ..... وقت گزر تاجارا تھا.... مجھے کسی پہرے دار کے آجانے کا بھی دھڑ کا لگا تھا....میں نے تالا توڑنے ک کو حشش شروع کردی .....ایک بار میں نے زور سے جھٹکا دیا تو تالا کھل گیا..... میں نے اے دروازے کے کنڈے میں سے نکال کرایک طرف زمین پررکھ دیااور دروازے کو آہنہ ے کھولا ..... در وازہ کم بخت چر چرایا ..... میں وہیں بیٹھ گیا ..... میر ادل بری طرح دھڑ<sup>گئے</sup>

رگا..... کو تھڑی میں لڑکی کے رونے کی آواز آنی بند ہو گئی.....اس نے سہمی ہوئی خٹک آواز

"مجھ پر دیا کرو.....(رحم کرو)میری جھینٹ نہ دو"۔

میں جلدی ہے کو تھڑی میں داخل ہو گیا اور دروازہ بند کر دیا ..... کو تھڑی میں گھپ اندھیراتھا....میں نے لڑکی سے کہا۔

"میں جمہیں یہاں سے نکالنے آیا ہوں .... جلدی سے میرے ساتھ باہر آ جاؤ....

جلدي کرو"۔ کو ٹھڑی میں خاموشی چھاگئی....نہ مجھے لڑکی نظر آرہی تھی....نہ لڑکی کو میں دکھائی رے رہا تھا..... ہم دونوں اندھیرے کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے..... لڑکی نے ڈرے

ہوئے کہجے میں کہا۔

«نہیں.....میں نہیں جاؤں گی..... مجھ پر دیا کرو..... مجھے دیوی جی کی جھینٹ نہ چڑھاؤ"۔ میں دونوں ہاتھ آگے بڑھاکر جس طرف سے لڑکی کی آواز آئی تھی اس طرف

بڑھا..... میر اا یک ہاتھ کڑی کے کندھے اور ایک اس کے منہ پر جاکر لگا.....اس کی آنکھیں اورر خیار کیلے تھے ....وہ رور ہی تھی .... میں نے اسے بازوسے پکڑ کر کہا۔

"میں تمہارے بھائی کی طرح ہوں ..... جلدی سے میرے ساتھ یہاں سے بھاگ چلو..... نہیں تووہ لوگ تنہیں دن نگتے ہی مار ڈالیں گے "۔

لڑکی کو میں نے دل سے بھائی کہا تھا....اس پر اس کا اثر ہو گیا.....وہ سہمی ہوئی آواز

"باہر یجاری لوگ تو نہیں ہیں؟"۔

میں نے کہا۔

" باہر اس وقت کوئی نہیں ہے..... وقت ضائع نہ کرو..... اگر کوئی آگیا تو تمہارے ساتھ میں بھی قتل ہو جاؤں گا"۔

میں نے لڑکی کا باز و کپڑر کھا تھا.....لڑگی اند ھیرے میں دروازے کی طرف بڑھی ..

در دازے کے پاس آگر میں نے در دازے کو ٹٹول کر دیکھا..... پھر آہتہ سے اس کاایک پر کھول دیا.....ایک بار پھر در دازہ چر چرایا..... میر ااوپر کاسانس اوپر پنچے کا پنچے رہ گیا..... لزگی بھی ڈر کر میرے ساتھ لگ گئے۔

دوسرے کمجے ہم دروازے سے باہر نکل گئے تھے اور لڑکی میرے ساتھ رات کی تاریکی میں جھاڑیوںاور در ختوں میں بھاگتی چلی جار ہی تھی۔۔۔۔۔میر ارخ نالے کی طرف تھا۔

مجھے یقین نہیں آرہا تھا کہ میں لڑکی کو موت کے منہ سے نکال کرلے آیا ہوں ..... لڑکی دہلی تیلی تھی .....میرے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی .....نالے کے قریب پہنچ کر جہاں

مجھے حیرانی ہور ہی تھی کہ کشمی دیوی کے پجاری جو ہندوقیں لے کر پھر رہے تھے کہال غائب ہوگئے تھے ..... شاید رات کو انہوں نے زیادہ تاڑی پی لی تھی اور کہیں بے ہوش پڑے تھے ..... بہر حال میں نے ہیر و کا کر داراداکر دیا تھااور لڑکی کو دشمنوں کے نرغے سے نکال کر

لے آیا تھا۔ میں صحیح ست کو جارہا تھا۔۔۔۔ آخر ہم اس جگہ آگئے جہاں نالہ ندی میں سے نکل کر جنگل میں داخل ہو تا تھا۔۔۔۔۔ہم نے ندی کاملِ یار کیا توسامنے کندرگام ریلوے سٹیشن کی بتیاں

نظر آنے لگیں .....ان روشنیوں کو دکھ کر میر احوصلہ بلند ہو گیااور مجھے یقین ہو گیا کہ میں نظر آنے لگیں ..... شیشن کی ایک جانب مبذب دنیا میں آگیا ہوں اور اب جارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ..... شیشن کی ایک جانب کندرگام کی آبادی میں بھی کہیں کہیں کہیں روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں ..... مجھے یقین تھا کہ

یبال پولیس کی چوکی بھی ہو گیاور پولیس ہماری ضرور حفاظت کرے گی، کیونکہ کسی انسان کو کسی دیوی کی بھینٹ چڑھانا قتل کے جرم کے برابر تھا۔
میں لڑکی کو لے کر سیدھاکندرگام کے شیشن پر آگیا.....شیشن کی گھڑی رات کاڈیڑھ

بجار ہی تھی..... پلیٹ فارم خالی پڑا تھا..... کبنگ آفس کی کھڑ کی بند تھی..... صرف ایک کرے میں ایک بابور جسٹر سامنے رکھے بیٹھا تھا..... میں نے اس سے کلکتہ جانے والی گاڑی کے

بارے میں پوچھاتواس نے میری طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ "صبح جائے گی"۔

ہم خالی بنیٹ فارم پر آگر ایک بند شال کے پاس جہاں تھوڑااند ھیرا تھا بیٹھ گئے۔ لڑکی سانو لے رنگ کی تھی .....اس کی عمریہی کوئی سولہ ستر ہ سال کی ہوگی .....ناک میں سرخ نگ والا کو کا تھا ..... وہ ا بھی تک ڈری ہوئی تھی ..... میں نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ "گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں.....وہلوگ اب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے..... تمہارا نام کیاہے؟"۔

لڑکی نے آہتہ سے کہا۔

"رانی"\_

اس کے باوجود کہ ہم خطرے سے بہت حد تک دور ہو گئے تھے میں اس علاقے ہے جتنی جلدی ہوسکے نکل جانا چاہتا تھا..... صبح ہونے میں ابھی بہت وقت تھا..... لڑکی رانی بند سال کی

کٹڑی کی دیوار سے ٹیک لگا کر سمٹ کر بیٹھی تھی ..... میری نگا ہیں بار بار خالی پلیٹ فارم کا جائزہ ، لے رہی تھیں ..... ڈر صرف اس بات کا تھا کہ اگر پجاری کے قاتلوں کو لوگی کے فرار کا علم ہو گیا تو دہ اس کی تلاش میں ریلوے شیشن پر ضرور آئیں گے ..... پہلے میں نے سوچا کہ لڑکی کو یولیس چوکی لے جاتا ہوں ..... پھر خیال آیا کہ پولیس کی مصیبت خواہ مخواہ گلے نہ پڑجائے..... وہیں بیٹھارہا، مگر میں سکون سے نہیں بیٹھاہوا تھا.... مجھے بے چینی لگی ہو کی تھی۔

کلکتے کی طرف جانے والی ٹرین صبح کے وقت آتی تھی ..... کم از کم ریلوے کے بابونے مجھے یہی بتایا تھااور صبح تک مندر کے قاتل پجاریوں کو لڑکی کے فرار کاعلم ہو جانا یقینی تھااور ان کا لڑکی کی تلاش میں سٹیشن پر آنا بھی یقینی تھا ..... طرح طرح کے وسو سے میرے دل میں پیدا ہور ہے تھے.....رات بڑی آہتہ آہتہ گزر رہی تھی..... میں نے پیے بھی سوجا کہ لڑگی کو ساتھ لے کر ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ کی اگلے سٹیشن پر بیٹھ کر ٹرین کا تظار کر تا

موں ساس شیشن پر بیٹھنا خطر ناک ہے سے پھر خیال آیا کہ رات کاوقت ہے سے رائے میں جنگل پڑتا ہے۔۔۔۔۔راستہ میرادیکھاہوا بھی نہیں ہے۔۔۔۔۔ کہیںاس طرف ہے ان لوگوں

رین آنے والی ہے۔ میں نے تھوڑا سکھ کاسانس لیا، لیکن ابھی رات کاوقت تھا کلکتے جانے والی ٹرین کو صبح آنا

ے میری طرف دیکھااور بولی۔

"ديريندلگانا"۔

میں نے کہا۔

تھنٹی بجانے والا آدمی جلا گیا تھا ۔۔۔۔ بلیٹ فارم پر جو آدمی مبس لایا تھاوہ مبس کے اوپر

«کیایہ کلکتہ جانے والی گاڑی ہے؟"۔

اس نے کہا۔

"ہاں بابو ..... يد كلكتے جانے والى گاڑى ہے"۔

میں نے کہا۔

ے کوئی فکل نہ آئے ....ان ہی خیالات میں گم میں لڑکی کے ساتھ بیٹھارہا.... پلیٹ كاجائزه بھى لے رہاتھا ..... پليك فارم پر جہال سٹيشن كے آفس كادروازہ تھااس كے اندر رو آدمی باہر نکلے ....ان میں سے ایک شاید قلی تھا....اس نے کوئی بکساسر پر اٹھار کھا .. دوسر اسٹیشن ماسٹریااس کے دفتر کا کوئی کلرک وغیرہ تھا..... قلی نے بکس پلیٹ فارم پر ع جاکر رکھ دیا..... دوسرا آدمی واپس دفتر میں چلا گیا..... تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی ار ہوا....ایک جگہ بلیف فارم پرریلوے کی پٹر کاکا یک مکر النگ رہاتھا....اس کے یاس اس نے لوہے کی موٹی سلاخ ہے اسے بجانا شروع کر دیا ..... ہے گھنٹی اس بات کا اعلان تھا

.... میں نے رانی ہے کہا کہ میں اس آدمی ہے جاکر پتہ کرتا ہوں کہ اس وقت کون سی ی آر ہی ہے ..... ہو سکتا ہے یہ گاڑی کلکتے ہے آر ہی ہو ..... لڑی نے سہی ہوئی نظروں

"میں ایک منٹ میں واپس آ جاؤں گا"۔

کھاتھا ۔۔۔ میں نے اس سے بو چھاتواس نے کہا۔

"کلکتہ ایکسپرلیں آر ہی ہے"۔ میں نے پوچھا۔

"وہ توسنا تھاکہ صبح کو آتی ہے"۔ وہ بولا۔

"تم نے غلط سنا ہے ۔۔۔۔۔ کلکتہ ایکسپرلیں اس وفت آتی ہے ۔۔۔۔۔ آج پیر رائٹ ٹائم پر آر ہی ہے"۔

میں جلدی جلدی چتا لڑکی رانی کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ گاڑی آرہی ہے .....میں خاموثی سے اس کے پاس ہی میں نے کل والے کے خیال آیا کہ میں نے کل والے نہیں .....میں نہیں .....میں نہیں .....میں نہیں ۔...میں نہیں ۔...میں نے لڑکی سے کہا۔

"میں مکٹ لے آؤں .... تم یہیں رہنا"۔

اور تیز تیز قد موں سے چلتا باہر بکنگ آفس کے پاس آگیا۔۔۔۔ بکنگ آفس کی کھڑکی کھل تھی۔۔۔۔۔ اندر بتی جل رہی تھی۔۔۔۔ بیس نے کلکتے تک کے قطر ڈکلاس کے دو کلٹ لئے اور واپس آکرا یک ٹکٹ رانی کودے دیا۔

"اہے سنجال کرر کھنا"۔

وہ ڈری ہوئی آواز میں بولی۔

" بجاری لوگ تو نہیں ہیں نا؟"\_

میں نے اسے تسلی دی کہ الی کوئی بات نہیں ہے۔۔۔۔۔ ابھی تک سب خیر خیریت ہی ہے۔۔۔۔۔ بھی تک سب خیر خیریت ہی ہے۔۔۔۔۔ پلیٹ فارم ابھی تک خالی پڑا تھا۔۔۔۔۔ وہاں سوائے ہم دونوں کے اور کوئی مسافر نہیں تھا۔۔۔۔۔ تھوڑی دیر بعد دور سے ریل گاڑی کی سیٹی کی آواز آئی۔۔۔۔۔ میں نے خوش ہو کر لڑکی ہے کہا۔

"گاڑی آگئے ہے۔۔۔۔۔ابھی بیٹھی رہو"۔

تھوڑی ہی دیر بعد کلکتہ ایکسپرلیں آگر پلیٹ فارم پر رک گئی۔۔۔۔۔ ڈبوں میں روشی ہور ہی تھی۔۔۔۔۔ میں رانی کولے کر تھر ڈکلاس کے ایک ڈب میں گھس گیا۔۔۔۔۔اکثر مسافر جن میں عور تیں بھی تھیں سور ہے تھے۔۔۔۔ میں کھڑکی میں سے برابر باہر پلیٹ فارم کا جائزہ نے رہا تھا۔۔۔۔ ہڑین بمشکل دو تین منٹ رکی ہوگی۔۔۔۔ گارڈ نے سیٹی دی اور ٹرین چل پڑی۔۔۔۔

جبٹرین کافی آ گے نکل گئی اور اس کی رفتار بھی تیز ہو گئی تومیں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ دن کا ہلکا ہلکا اجالا بھلنے لگا تھا کہ ٹرین کلکتے کے سٹیشن میں داخل ہو گئی۔۔۔۔۔ میں لڑکی کو لے کرسٹیشن سے باہر آگیا۔۔۔۔۔ میں نے اس سے پوچھا۔

"تمہارا گھر کہاں ہے ..... میں تمہیں تمہارے ما تا پتا کے پاس پہنچانا چا ہتا ہوں"۔ اوکی نے مجھے کسی محلے کانام بتایا جو میرے لئے اجنبی تھا ..... میں نے اس سے کہا۔ "رکٹے والے کو میہ پتہ بتادینا"۔

باہر آگر ہم نے ایک موٹر رکشالے لیا ..... لڑی نے بنگلہ زبان میں رکئے والے کواپنے علاقے کا پیۃ بتایا ..... رکشا چل پڑا ..... ون کی روشی چار وں طرف چیل چکی تھی، جب ہمارا رکشا شہر کے ایک دور در از غریبانہ سے گنجان آباد محلے میں داخل ہو گیا ..... لڑکی نے رکثے والے کواپنی زبان میں ایک طرف چلنے کو کہا ..... ایک جگہ بوسیدہ می جھو نپڑیاں ساتھ ساتھ بی ہوئی تھیں ..... ان میں سے ایک جھو نپڑے میں لڑکی کے ماں باپ رہتے تھے ..... لڑکی بی ہوئی تھیں .... لڑکی آواز آنے دوڑ کر اپنی جھو نپڑی میں گئی ..... اندر سے لڑکی کے اونچی اونچی رونے کی آواز آنے گی ..... میں رکشے کے پاس ہی گھڑ ار ہا ..... تھوڑی دیر بعد ایک بیار سا آدمی باہر نکلاء اس کے ساتھ وایک بوڑھی عورت بھی تھی ..... دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوگئے اور بنگلہ زبان میں ساتھ ایک بوڑھی عورت بھی تھی ..... دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوگئے اور بنگلہ زبان میں ساتھ ایک بوڑھی عورت بھی تھی ..... دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوگئے اور بنگلہ زبان میں

جھک جھک کر میراشکریہ اداکرنے لگے .....لڑکی بھی جھونپڑی کے دروازے میں ساڑھی کے پلوے آنسو پو خچھتی آن کھڑی ہوئی .....میں نے کہا۔

"رانی کواب کچھ روز باہر نہ نگلنے دینا"۔

یہ کہ کر میں رکتے میں بیٹھ گیااور اے لوئر چت پور روڈ کی طرف چلنے کو کہا..... سراج بلڈنگ میں آپکر جب میں نے جان کواپناساراایڈونچر سنایا تووہ حیرت کی تصویر بنامیری طرف دیکھار ہا..... پھر کہنے لگا۔

"اس بار توجو ہو گیاسو ہو گیا، مگر آئندہ ایسی حماقت مجھی نہ کرنا ......تم یہاں کے بچاری لوگوں کو نہیں جانے ..... کشمی دیوی کی جھینٹ کامعاملہ ان کادھرم کامعاملہ ہے ..... تم خوش قسمت ہو کہ خود بھی زندہ سلامت واپس آگئے ..... یہاں کولوٹولہ سٹریٹ میں کشمی دیوی کا ه بولا۔

"سوجاؤ.....سوجاؤ"۔

میں دیوار کے ساتھ جو پرانی چارپائی بچھی رہتی تھی اس پرلیٹ گیا ..... لیٹتے ہی مجھ پر اگی طاری ہونے لگی اور پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہا ..... شام ہور ہی تھی جب جان نے مجھے کہنے اگا

"الهويار ..... باقى رات كوسولينا" \_

اں وقت مجھے محسوس ہوا کہ میرے لئے اتنی گہری نیندسونا کس قدر ضروری تھا..... ہالکل تازہ دم تھا..... جان نے کہا۔

" میں ذکریاسٹریٹ چچا کے پاس جارہا ہوں .....انہیں پیچھلے پندر ودنوں کا حساب لکھوانا ..... مجھے وہاں دس نج جائیں گے "۔

میں نے کہا۔

"میں اس بھوت بنگلے میں اکیلا بیٹھ کر کیا کروں گا"۔

وه بولا\_

" پیراڈائز ٹاکیز میں مار دھاڑ کی انگریزی فلم لگی ہے ..... وہ دیکھنے چلے جاؤ ..... وقت بھی ، مار کا ان کی جائے گا۔ مارے گااور تمہاری تفریخ بھی ہو جائے گی''۔

مجھے اس کی میہ تجویز پیند آئی ..... میں نے کہا۔

"مھیک ہے"۔

اک وقت پہلے شوکاٹائم ہورہا تھا۔۔۔۔ میں پیراڈائز سینماکی طرف اور جان ذکریا سٹریٹ ، مرف چل دیا۔۔۔۔ سینماہاؤس ٹرام کار کی روٹ میں تھااور ہماری بلڈنگ سے دور تھا۔۔۔۔۔ اُس بران بلڈنگ سے نکل کر سامنے والے ٹرام کار کے سٹاپ پر کھڑا ہو گیا۔۔۔۔۔ دو تین اور اُس بھی کھڑے تھے۔۔۔۔۔ اسنے میں ایک ملکے نیلے رنگ کی ساڑھی والی عورت بھی اُس بھی کھڑے تھے۔۔۔۔۔ اسنے میں ایک ملکے نیلے رنگ کی ساڑھی والی عورت بھی اُرکھڑی ہوگئی۔۔۔۔۔اس عورت نے اپنے بالوں کے جوڑے میں رجنی گندھا کے پھول لگا

مندرہے ۔۔۔۔۔ خداکے لئے اس مندر کے قریب بھی نہ پھٹکنا''۔ میں نے ہنس کر کہا۔

"یاران باتوں کو چھوڑ واور مجھے ناشتہ کراؤ ..... کل سے میٹھے چنے کھار ہاہوں"۔ جان ایک پرانے رجٹر پر کچھ حساب کتاب لکھ رہاتھا.... کہنے لگا۔ "میں نے توناشتہ کر لیا ہے ..... تم نیچے جاکر ناشتہ کر آؤ"۔

سراج بلڈنگ کی د کانوں میں ایک حجو ٹاسا بنگلہ ریستوران تھا..... میں نے وہاں بیٹھ کر ناشته کیااور پان والے کی د کان پر آگیا..... میں تبھی تبھی یو نہی شوقیہ سگریٹ پی لیاکر تا تھا..... اس وقت میراسگریٹ پینے کو جی جاہ رہا تھا ..... میں نے فینچی کا ایک سگریٹ لیااور وہیں کھڑے ہو کر سگریٹ پینے لگا ۔۔۔۔ پان والے کی دکان پر ریڈیو لگا ہوا تھا اور بنگلہ گیت گائے جارے تھ .... سر ک پر سے ٹرام گزر گئی .... میں اسے دور تک جاتے دیکھار ہا .... یان سگریٹ والے نے د کان میں اگر بتیاں سلگار تھی تھیں ..... میں وہیں ایک طرف کھڑ اسگریٹ پیتارہا.... میرے قریب ہی ایک کالے رنگ کا دبلا پتلا بنگالی بجلی کے تھے کے ساتھ لگ کر بیزی پی رہاتھا.... غیر ارادی طور پر میری نگاہ اس پر پڑی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ پہلے ہے مجھے دیکھ رہاتھا..... آ تکھیں چار ہوتے ہی وہ دوسری طرف دیکھنے لگا....میں نے کوئی خیال نہ كيا ..... سكريث ختم كركے ميں نے اسے سڑك ير پھينكا اور واپس جانے كے لئے مڑا تو ميں نے دیکھاکہ بکل کے تھیے کے ساتھ لگ کر کھڑا بنگالی مجھے مسلسل گھور رہاتھا....اس کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے بھی اسے غور سے دیکھا تواہے پیچان لیا..... مجھے یاد آگیا کہ جب میں اچھوت لڑکی رانی کواس کے ما تا پتا کے حوالے کر کے واپس جانے لگا تھا تو یہ بنگال جھو نپڑی سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہماری طرف دیچہ رہاتھا.....اس وقت میں نے اے محض ایک اتفاق خیال کیااوراس کاخیال دل سے نکال دیا،اوپرا پنے دوست جان کے پاس آگر بیڑھ گیا۔ جان اس وقت سلولائیڈ کے جھوٹے چوکور ٹکڑے جوڑ جوڑ کر ایک ڈیے میں رکھ رہا

"یار مجھے بے حد نیند آر ہی ہے ..... ساری رات کا جاگا ہوا ہوں ..... میں تو سونے لگا

تھا.... میں نے کہا۔

رکھے تھے .... اس کارنگ عام بنگالی عور توں کی طرح سانولا نہیں تھا بلکہ کھاتا ہوا گورارنگ تھا..... میں نے اے ایک عام نظرے دیکھااور جیسے اسے بھول گیا..... اتنے میں مُن مُن کُن آواز بیدا کرتی ٹرام آکر ہمارے قریب رک گئی.... میں بھی اس میں سوار ہو گیا۔

نیلی ساڑھی والی عورت بھی سوار ہو گئی۔۔۔۔۔ میرے ساتھ والی سیٹ خالی دیکھ کروہ میرے ساتھ آکر بیٹھ گئی۔۔۔۔اس کے بیٹھتے ہی مجھے ابو ننگ ان پیرس کی خوشبو آئی۔۔۔۔اس زمانے میں بید پر فیوم بڑی پاپولر تھی اور اس کی خیلے رنگ کی شیشی ہوا کرتی تھی۔۔۔۔اس عورت نے بھی یہی پر فیوم لگار کھی تھی۔۔۔۔۔اس کا جسم کسی کسی وقت چلتی ٹرام کے ملکے بلکے چکولوں میں میرے ساتھ لگ جاتا تھا۔۔۔۔۔ کیبلی بار ٹرام کے موڑ کا شتے ہوئے اس کا جسم میرے ساتھ لگا تو وہ ذرا پیچھے ہٹ گئی اور میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔

"سوری!"۔

پیراڈائز سینما کے شاپ پرٹرام رکی تومیں جلدی ہے نیجے اتر گیا، کیونکہ ٹرام زیادہ دیر نہیں رکا کرتی تھی.....لوگ چلتی ٹرام کار میں بھی چڑھ جایا کرتے تھے..... پیراڈائز سینماییں كا في رش تھا..... مين عام طور پر سيئنر كلاس ميں بيٹھتا تھا، كيونكه سيئنڈ كلاس سينما كي سكرين کینی پرد هٔ هیمیں سے نہ توزیادہ دور ہوتی تھی اور نہ اتنا قریب ہوتی تھی کہ سر اٹھا کر فلم دیکھنی پڑے ..... سینڈ کلاس کی بکنگ پر بھی قطار گئی تھی ..... میں نے قطار میں کھڑے ہو کر مکٹ خریدااور سینمانال میں آگر در میان والی کر سیوں کی قطار میں بیٹھ گیا..... ہال تقریباً خالی بڑا تھا.....اس سینماہاؤس کاہال بہت بڑا تھا..... ہیہ بھی کسی زمانے میں تھیٹر ہوا کر تا تھااور یہال آغا حشر کاشمیری کے سنچ ڈرامے ہوا کرتے تھ .....اتنے بڑے ہال کو دیکھتے ہوئے باہر گا رش کچھ بھی نہیں تھا..... آہتہ آہتہ ہال میں لوگ آنا شروع ہو گئے..... بعض مردا پخ بال بچوں کو لے کر آئے ہوئے تھے .... شوٹھیک ساڑھے چھ بجے شام شروع ہو جا تا تھا ۔ پہلی تھنٹی بج چک تھی .... تیسری تھنٹی بجنے کے بعد ہال کی بتیا<u>ں</u> گل کردی جاتی تھیں اور سكرين پر كمرشل يا آنے والى فلموں كى سلائيڈيں آنى شروع ہوجاتى تھيں .... اس كے بعد آنے والی فلموں کے عمونے و کھائے جاتے تھے اور پھر فلم شروع ہو جاتی تھی..... میں ا<sup>پی</sup>

بر بینهاا چیوت لڑکی رانی کے بارے میں سوخ رہاتھا کہ خدانے اس کی زندگی لکھی ہوئی راور نج گئی ورنہ اس کاان خالموں کی قید سے زندہ نج کر نکل آنانا ممکن تھا ..... تیسری گھنٹی اور سینماہال کی بتیاں ایک ایک کر کے گل ہو گئیں .....ہال میں اند هیر اہو گیااور سکرین پر ایڈ میں دکھائی جانے لگیں۔

مجھے ان میں سے دو سلائیڈیں یاد رہ گئی ہیں ..... ایک سلائیڈ اس زمانے کے مشہور ا سناز ادارے ہے یی منگارام کے بسکٹول کی سلائیڈ تھی اور دوسری لیٹن جائے کی ائیڈ تھی ..... سلائیڈیں انگریزی اور بنگلہ زبان میں تھیں .....اتنے میں کوئی میرے ساتھ ل فالى سيت ير آكر بينه گيا ..... مين نے كوئى خيال نه كيااور سلائيڈير لكھى ہوئى انگريزى پڑھتا ا المانك مجھے الوننگ ان پيرس كى خوشبو آئى ..... ميں نے گردن مور كر ديكھا ..... رین پر سلائیڈوں کی چک کی وجہ ہے ہال میں ہلکی جاندنی کی طرح کی روشنی کاغبار سا پھیلا والقا.....و هيمي حيا ندني كے اس غبار ميں ميں نے اپني ساتھ والى سيٹ پر بليٹھي ہو ئي عورت كو یان لیا..... یہ وہی رجنی گندھا کے جوڑے والی عورت تھی جوٹرام میں میرے ساتھ بیٹھی ں ۔۔۔ میں نے دل میں سوچا کہ عجیب اتفاق ہے ۔۔۔۔ یہ عورت ٹرام کار میں بھی میرے تھ میٹھی تھی اور سینماہاؤس میں بھی میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہے ..... بھی بھی ایسا رجاتا ہے .... میں نے سوچا اور اپنی نظریں پرد ہُ سیمیں لینی سکرین کی طرف کر لیں .... این پراب آنے والی فلمول کے نمونے دکھائے جارہے تھے ..... مجھے یاد ہے ال نواول ُن ڈائر یکٹر محبوب کی مشہور زمانہ فلم" روٹی "کا بھی نمونہ تھاجس کی ہیر وئن اختری ہائی فیض الی تھی ..... نمونوں کے بعد انگریزی فلم شروع ہو گئی..... اس زمانے میں ہمبئی، کلکتہ اور ''اں ایسے بڑے شہروں کی ریل گاڑیوں اور سینما ہالوں کی سکینڈ کلاس اور انٹر کلاس میں ار میں اور مروساتھ ساتھ سفر کرتے تھے.....ریل گاڑیوں کی تو تھر ڈ کلاس میں بھی مرو 

میر امز اج بھی اس زمانے کا مزاج تھااور میں نے بھی اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی

تھی کہ میری ساتھ والی سیٹ پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے ..... ہاں یہ خیال ضرور آیا تی ہے۔

کیسا اتفاق ہے کہ جو عورت ٹرام کار میں میرے ساتھ بیٹھی تھی وہی عورت سینما ہال می میرے ساتھ بیٹھی ہو کی ہو۔

میرے ساتھ بیٹھی ہے ..... پھر میں بھی اے ایک اتفاق سمجھ کر بھول گیا ..... یہ تو بھے بھر میں معلوم ہوا کہ ایساایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جارہا تھا ..... فلم شروع بو پئی معلوم ہوا کہ ایسا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جارہا تھا ..... فلم شروع بو پئی دی خورت کیا تا نداز میں ہوا تھا ..... میں فلم دیکھنے میں محو تھا ..... عورت کا ہاتھ ساتھ والی میں دی ہوا تھا ساتھ والی میں کے بازو پر تھا ..... عورت کا ہاتھ کی دو انگلیاں محورت کے ہاتھ کی دو انگلیاں محورت کے ہاتھ کی دو انگلیاں محورت

کیں..... میں نے ذرامژ کر دیکھا..... عورت نے جلدی سے انگلیاں ہٹالیں۔

مجھے عورت کی میہ حرکت بڑی عجیب اور غیر معمولی لگی ..... مجھے کیا معلوم تھاکہ ور عورت با قاعدہ ایک منصوبے کے مطابق ایبا کر رہی ہے ..... کچھ وقت خاموثی ہے گزر گیا ..... اس کے بعد عورت نے اپناہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا ..... میر اہاتھ سیٹ پ جیسے سن ہو کر رہ گیا ..... میرے جسم میں عجیب قتم کا پیجان ساپیدا ہونے لگا .... میں نے عورت کے ہاتھ کے نیچے ہے اپناہاتھ پیچھے کھینچ لیا .... اس کے بعد اس عورت نے اس قتم کی کوئی حرکت نہ کی ..... جب انٹرول ہوا تو عورت نے میری طرف دکھ کر ملکے ہے تبہم کے ساتھ بڑی صاف ار دومیں کہا۔

"برڻي د کيبپ فلم ہے"۔

میں نے بھی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

"ہاں"۔

میں عورت ہے آئکھیں جار کرتے ہوئے گھبر ارہا تھا.... مجھے یوں شرم کا محسوس ہور ہی تھی جیسے مجھ ہے کوئی نازیباحر کت سر زد ہو گئی ہو، مگروہ عورت مجھے مسلسل دکھر ہ تھی.....اس کی آئکھوں میں ایک مقناطیسی کشش تھی.....یا مجھے محسوس ہور ہی تھی۔ ایسے محسوس ہورہا تھا کہ وہ عورت مجھے اپنے طلسمی حلقے میں لے رہی ہے....۔ کہنے لگی۔ "تم بنگال کے نہیں لگتے..... پنجاب ہے آئے ہو؟"۔

میں نے کہا۔

"ہاں..... بنجاب کے شہرامر تسر سے آیا ہوں''۔ مسک یہ تھر کنیا لگ

اب وہ مسکرار ہی تھی.....کہنے گگی۔

"میں تمہارارنگ روپ دکھ کر ہی سمجھ گئی تھی کہ تم پنجابی ہو ..... کیانام ہے تمہارا؟"۔ میں نے اے اپنانام بتایا ..... کہنے لگی۔

"تم مسلمان ہو ..... یہ تو ہڑی انجھی بات ہوئی ہے ..... میں بھی مسلمان ہوں ..... میر ا نام نسیمہ ہے ..... دلی میں ہمارا گھر ہے ..... میں دلی کے اندرا پر ستھا کالج میں لیکچرار ہوں ..... آج کل میں ہندود ھرم پر ریسر چورک کر دہی ہوں .....اس سلسلے میں میں بنگال

ہوں ..... ای من باہدود سر م پر رسیر ہوں دیا ہوں ۔۔۔ کے مندروں کا جائزہ لینے آئی ہوں .... میں یہاں لڑ کیوں کے ایک ہوسٹل میں تھہری ہوئی ہوں ''۔

میں نے اس سے بالکل نہ پوچھا کہ وہ مسلمان ہو کر ہندود ھرم پرریسر چ کیوں کرر ہی ہے.... مجھے اتنااس وقت شعور نہیں تھا.....د وسر ہے مجھے اس سے اتنی زیادہ د کچپی بھی نہیں

ہے۔۔۔۔۔۔ بھر اس نے خود ہی کہا۔

"جب میں نے تنہیں ٹرام کار کے سپاٹ پر دیکھا تو پتہ نہیں کیوں تم مجھے بڑے اچھے گے..... یہ اتفاق کی بات ہے کہ میں نے بھی آج پیراڈائز میں فلم دیکھنے کا پروگرام بنایا ہوا

تھا..... تم کہاں تھہرے ہوئے ہو؟"۔

میں نے اسے بتادیا کہ میں لوئر چت پور روڈ پر اپنے ایک دوست کے پاس تھہرا ہوا ہوں ۔۔۔۔ یہ بات مجھے اسے نہیں بتانی چاہئے تھی، مگر ایک تووہ میری نوجوانی کا زمانہ تھا، جب آدی پر جذبات کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ دوسرے میں شروع ہی سے بہت زیادہ جذباتی

تھا.....باف ٹائم ختم ہو گیا.....بال میں اند ھیرا ہو گیا..... فلم دوبارہ شروع ہو گئ..... پچھ دیر کے بعداس عورت نے ایک بار پھر میرے ہاتھ پر اپناہاتھ رکھ دیا..... میں نے ہاتھ بیچھے کرنا چاہاتواس نے میر اہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا.....ایک بار تو مجھے پسینہ آگیا..... فلم ختم ہوئی تو

پہ ہے۔ سینماہاؤس سے باہر آگراس عورت نے مجھ سے کہا۔

"چلو کہیں چل کر کافی پیتے ہیں"۔

میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔۔۔۔اس وقت میرا بھی اس کے ساتھ کافی پینے کو جی چاہرہا تھا۔۔۔۔۔ بس یو نہی وہ عورت مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔۔۔۔ایسے حالات میں تو عقلمند سے عقلمنر آدمی بھی ایک بارچکر کھاجاتا ہے اور میرے اندر تو عقل کی پہلے ہی بہت کمی تھی اور صرف جذبات ہی جذبات تھے،جواس عمر میں آگ ہوتے ہیں۔ ا

بوندا باندی بھی شروع ہو گئی جس نے ماحول کو اور زیادہ روما نئک بنادیا..... ہم ٹیکسی رکٹے کا تظار کرنے لگے.....وہ پولی۔

"ریستوران کو چھوڑو..... ہو شل چلتے ہیں..... وہاں ایک مہمان کو ساتھ لانے کی اجازت ہے ۔.... میںا ہے ہاتھ اپنے کی اجازت ہے ۔...

میں پہلے ہیں رومانوی فضامیں اڑر ہاتھا .....اس نے بیہ بات کہی تو پر واز کچھے اور بلند ہوگئی اور میں شیکسی میں بیٹھ کر اس کے ساتھ چل دیا۔

اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔

ہ اور میں مرب سے ہیں ہوئی ہوئی جب بالی گنج کے قریب سینچی ہماری ٹیکسی کلکتہ شہر کی مختلف سڑکوں پر سے گزرتی ہوئی تھی۔ اس عورت نے کہاجو میرے ساتھ ہی سیجھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔

"میراخیال ہے اس وقت گر لز ہوشل میں نہیں جاتے …… یہاں میری دلی کی ایک "میراخیال ہے اس وقت گر لز ہوشل میں نہیں جاتے …… یہاں میری دلی کی ایک سہلی رہتی ہے ……اس کے مکان پر چل کر کافی پیتے ہیں"۔

میں نے اسے نہ یہ کہا کہ تم خواہ مخواہ تکلیف کیوں کرتی ہو ۔۔۔۔۔ نہ یہ پوچھا کہ اس نے تو کہا تھا کہ گر لز ہو شل میں جہاں وہ تھہری ہوئی ہے اپنے ساتھ ایک مہمان کولانے کی اجازت ہوتی ہے اور اب وہاں جانے ہے کیوں گریز کر رہی ہے اور نہ یہ پوچھا کہ یہاں جواس کی سہیلی ہوتی ہے اور اب وہاں جانے ہے کیوں گریز کر رہی ہے اور نہ یہ پوچھا کہ یہاں جواس کی سہیلی رہتی ہے ماتھ رہتی ہے ۔۔۔۔۔ اکمیلی رہتی ہے یا اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہے ۔۔۔۔۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ میں خود جا ہتا تھا کہ اس عورت کے پاس بیٹھ کر کافی ہے ۔۔۔۔۔۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ میں خود جا ہتا تھا کہ اس عورت کے پاس بیٹھ کرکافی بیئوں ۔۔۔۔۔ یہ برے شوق ہے کرتا ہے ۔۔۔۔۔ دوسر سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا ۔۔۔۔ وہ عورت جھے بھی بہت اچھی لگنے گی تھی ۔۔

میسی نے جب خضر پور بستی کارخ کیا تو میں نے اس سے پوچھا۔ "تمہاری سہلی خضر پور میں رہتی ہے کیا؟"۔

اس نے لہا۔ "ہاں.....اکیلی رہتی ہے.....ایک جگہ ملازمت کرتی ہے....اس نے شادی نہیں کی "۔ یہ ساری باتیں مجھے اچھی لگیں کہ وہاں تنہائی میں ہمیں بیٹھنے کا موقع ملے گا۔۔۔۔ میں نے ایک لیجے کے لئے بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ عورت جو بالکل اجنبی ہے اور ایک دم میر ساتھ بے تکلف ہو گئی ہے۔۔۔۔۔ آخریہ مجھ پراتی مہربان کیوں ہور ہی ہے۔۔۔۔۔اس کی بہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک تو میں شروع ہی ہے عاشق مزاج واقع ہواتھا اور دوسرے میں عمر کی جم منزل سے گزرر ہاتھا اس عمر میں انسان اس قتم کی با تیں نہیں سوچا کرتا۔۔۔۔وہ بے دھڑک نہر میں چھلانگ لگانے والی عمر ہوتی ہے۔۔۔۔۔اس عمر میں یہ نہیں سوچا کرتے کہ نہر کا پائی کتا گرا میں جو اور ہمیں تیر ناکتنا آتا ہے۔۔۔۔۔ میں تو اس عمر میں نہر میں بے وھڑک چھلانگ لگادیتا ہوں۔۔۔۔۔ میں اور ہمیں میر اکیا یوچھنا۔۔

وہ عورت جس نے مجھے اپنانام نسیمہ بتایا تھا اور کہا تھا کہ میں دلی شہر سے یہاں کلکتے میں ہندود یو مالا پر ریسر چ کرنے آئی ہوں اور اندرا پر ستھا کالج میں لیکچرار ہوں اور میں نے فورا اس کی ہربات پر یقین کر لیا تھا، راستے میں مجھ سے اپنے دلی والے کالج کے بارے میں باتیں کرتی رہی۔

"آپلوگ بیٹھ کر باتیں کریں .....میں آپ کے لئے کافی بناکر لاتی ہوں"۔ معمولی سجا ہوا چھوٹا سافلیٹ تھا..... ناریل کے تیل کی ناگوار سی بو پھیلی ہوئی تھی...۔ ناریل کا در خت جتنا مجھے اچھالگتا ہے اس کے تیل کی بو مجھے اتن ہی بری لگتی ہے..... جیرے

پہن اور لڑکین کا بڑا حصہ ایسے علاقوں میں گزراہے جہاں نار میل کے ذرخت جھنڈوں کی مورت میں اگتے تھے اور بڑے سر سبز ہوتے تھے اور بارشوں اور تیز ہواؤں میں خوب ہراتے تھے .... میں بارش میں بھیگتے اور تیز سمندری ہواؤں میں نار میل کے درختوں کو ہراتے بڑے شوق ہے دیکھا کرتا تھا اور ویر تک ان کے پاس کھڑے رہتا تھا، کیکن جب کوئی عورت سر میں نار میل کا تیل لگائے میرے قریب ہے گزر جاتی تھی تو میں دوڑ لگادیتا تھا۔ نار میں کا تیل میری نئی نئی دوست عورت نسیمہ کی کالی سہیلی نے اپنے سر میں لگار کھا نار میں کا تیل میری نئی نئی دوست عورت نسیمہ کی کالی سہیلی نے اپنے سر میں لگار کھا

تھا، جبکہ نسیمہ نے بڑی اچھی پر فیوم لگائی ہوئی تھی .....کالی طاہرہ کافی بناکر لے آئی ..... مجھ سے اور اپنی سہبلی نسیمہ سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی .....کافی کے ساتھ وہ کلکتے کے رس گلے اور نسواری گلاب جامن بھی لائی تھی ..... قدرت نے بحیبین ہی ہے مجھے چائے اور کافی کا ایک بڑالطیف ذوق عطا کر رکھا تھا ..... میں اس زمانے میں بھی چائے کے ساتھ کچھ

80 1 یہ براسیت دوں کے میراعقیدہ کھانے ہوگا جھی لگتی تھی ..... شروع ہی ہے میراعقیدہ کھانے ہے گریز کرتا تھا ..... مجھے خالی چائے بڑی اچھی لگتی تھی ..... شروع ہی ہے میری نگاہ رہا ہے کہ چائے کے ساتھ کچھ کھانا چائے ہے بے وفائی کرنے کے برابر ہے .... میری نگاہ میں یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی شخص اپنی بیوی ہے بھی بے حدیبار کرتا ہواور کسی

دوسری عورت کو بھی گھر میں لے آئے اور بیوی سے کہے کہ یہ میری محبوبہ ہے ۔۔۔۔۔ بھی کھی مجھ سے چائے کے ساتھ اس زمانے میں بے وفائی ہو جاتی تھی اور چائے کے ساتھ نمکین اور میٹھی چیزیں کھالیتا تھا مگر جب میری اور چائے کی محبت بالغ ہوگئی۔۔۔۔۔ جوان ہوگئ

یں اور سن پیریں ساید میں بالی میں بر اور موز کا انکشاف ہوااور مجھ پریہ بھید بھی کھلا کہ تو مجھ پر چہ بھید بھی کھلا کہ چائے اپنے ساتھ کسی دوسرے کی موجودگی گوارا نہیں کرتی.....اس کی محبت میں کسی چائے اپنے ساتھ کسی دوسرے کی موجودگی گوارا نہیں کرتی ہے ساتھ کسی کسی بیتاں دوسری چیز کوشامل کر لیاجائے تو وہ غائب ہو جاتی ہے ..... پھر گرم پانی میں جائے کی گیلی بیتاں

ہی رہ جاتی ہیں ..... چائے کہیں نہیں ہوتی وہ ملتی ہے تو صرف ان لوگوں سے ملتی ہے اور صرف ان لوگوں کو ہی اپنے جلال و جمال کا دیدار کر اتی ہے جو صرف اس کو پیار کرتے ہیں ..... اس کے ساتھ گلاب جامنوں ..... رس گلوں اور سموسوں اور جانے کس کس الا بلا کو شامل کرنے والوں سے پر دہ پوش ہو جاتی ہے۔ پردہ پوش کا لفظ میرے قلم سے ایک عرصے کے بعد نکلا ہے ..... یہ لفظ مجھے پنہ ہے۔... لاکھوں کروڑوں لفظ میری قلم سے اب تک نکل چکے ہیں ..... نہ جانے ابھی کتے لاکھوں کروڑوں لفظ میرے قلم کے نہاں خانوں کی تاریکیوں میں بے زبانی کی حالت میں سو رہے ہوں گے ..... عجیب بھول بھلیاں ہیں ..... عجیب چکر ہے ..... تھوڑا ساسجھ میں آتا ہے۔.... بہت سامنہ چھیا کر بھاگ جاتا ہے .... پردہ پوش ہو جاتا ہے۔

کالی عورت طاہرہ ہم دونوں کو فلیٹ پر اکیلا چھوڑ کر خصر پور بہتی میں ہی اپنی کسی رشتے

دار عورے سے ملنے چلی گئی ..... میں اور پیراڈائز سینماہاؤس میں ملی ہوئی عورت نسیمہ فلیٹ

میں اکیلے بیٹھے کافی پیتے اور باتیں کرتے رہے .....دہ ہندود یو مالا کے بارے میں مجھ سے باتیں كر تى رېي....اس تى پچھ پچھ باتنى مجھے يادر ہ گئى ہيں..... كہنے لگی۔ "ہندوؤں کا کوئی مذہب نہیں ہے .... ندان کی کوئی آسانی کتاب ہے، ندان کی کوئی با قاعدہ شریعت ہے، جو بتوں کی پو جا کر تا ہے وہ بھی ہندو ہے ..... جو بتوں کی پو جا نہیں كرتا.....وه بھى ہندوہے ..... جو ديوى ديوتاؤں كومانتاہے وہ بھى ہندوہے .... جوان كے ديوى د یو تاؤل کو نہیں مانتا ..... وہ بھی ہندو ہے .... یہاں تک کہ جو ہندو ناستک ہے، یعنی ہندو د هرم سمیت کسی بھی د هرم کو نہیں مانتا..... وہ بھی ہندو کہلا تا ہے..... ان کی چار مقد س كتابيس بي جوويد كهلاتي بين .... آج سے يانچ بزارسال يہلے جب وسط ايشيا سے نقل مكانى کر کیج آریا قبیلے کے لوگ ثالی ہندوستان میں داخل ہوئے تووہ سب سے پہلے یا مخ دریاؤں کی سر زمین پنجاب میں آگر آباد ہوگئے تھے....ان کے بزرگوں اور رشیوں منیوں نے یہ وید کھے تھے جن میں بڑی عقل کی اور دانش مندی کی باتیں ہیں..... بعد میں ان ویدوں کی گئی گئی جلدوں میں شرحیں لکھی گئیں جن کو بیالوگ پران کہتے ہیں ..... ویدوں میں لکھی ہوئی عقل اور دانش مندی کی باتیں اس زمانے کے مطابق ہیں جب فکر انسانی نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی تھی''۔

وہ مجھ سے اس قتم کی باتیں کرتی رہی ..... باتوں کے در میان وہ مجھ پر ایک آوھ محبت کی نگاہ بھی ڈال لیتی ..... میں اس کی اسی نگاہ کا منتظر رہتا تھا ..... کچھ دیر کے بعد کالی طاہرہ مجھی

آئی ....اس کے آتے ہی آگرے میں ناریل کے تیل کی ہو بھی واپس آ گئی ..... چنانچہ جب نبہ نے کہا۔

"ميراخيال بابهمين چلناچائ

یر یں ہے ہے۔ یہ بارش والی ہواہیں تو میں اس سے پہلے اٹھ کھڑا ہوا۔۔۔۔۔ فلیٹ سے باہر آکر میں نے تازہ بارش والی ہواہیں رو تین لمبے لمبے سانس لئے تو مجھے ہوش آیا۔۔۔۔۔ ہم نے ایک ٹیکسی لے لی۔۔۔۔۔۔ نسیمہ نے کہا۔ "میں تمہیں پہلے لوئر چت پورروڈ پر چھوڑ کر پھراپنے ہوشل میں جاؤں گی"۔ ٹیکسی چل پڑی۔۔۔۔اس عورت نے میر اہاتھ تھام کر کہا۔

"میٹرومیں ایک بڑی اچھی فلم گئی ہے ۔۔۔۔۔کیوں نہ کل اس کامیٹنی شودیکھا جائے"۔ میں توہر وقت اس عورت کے ساتھ سینماہال میں بیٹےار ہناچاہتا تھا۔۔۔۔میں نے فور اُکہا۔ "ضرور دیکھیں گے۔۔۔۔ میں میٹنی شو کے وقت میٹروسینما پہنچ جاؤں گا"۔

وه بولی۔

"تم وہاں اکیلے میر اانتظار کیوں کر و بھلا؟ تم چت پور روڈوالے چوک کے ٹرام سٹاپ پرمیر اانتظار کرنا۔۔۔۔۔ میں شکسی لے کر ٹھیک تین بجے وہاں سے تہہیں لے لوں گ"۔ اس نے مجھے چت پور روڈ کے چوک میں اتار دیا اور مجھ سے ہاتھ ملاکر مسکراتے

ئے کہا۔

اور وہ مسکراتے ہوئے مجھ ہے رخصت ہو گئی۔ میں تو جیسے ہوا میں اڑ رہا تھا..... دنیا کی ہر شے سوائے ناریل کے تیل کے مجھے خوبصورت لگنے لگی تھی..... اس وقت رات کے آٹھ ساڑھے آٹھ کا وقت تھا..... میرا

و بھورے کے س دوست جان فلیٹ پر ہی تھا ..... مجھے دیکھتے ہی بولا۔ ''کہاں آ وارہ گر دیاں کرتے پھرتے ہو''۔

ہماں اوروہ روپاں ۔۔۔ میں نے پرانے صوفے پر بیٹھتے ہوئے حجموث بولا۔

میں نے پرانے صوبے پر بیصے ہوئے ہوئے ہوئے۔ ''کیا بتاؤں یار ..... غلطی سے امجد یہ ہو ممل کی طرف نکل گیا تھا..... وہاں ایک رشتے دار

مل گیا.....وه تھنچ کر گھرلے گیا..... بڑی مشکل ہے جان چیٹر اکر بھاگا ہوں''۔

بنبو آرہی تھی..... ہم مکٹ لے کر سینماہال میں بیٹھ گئے..... کوئی انگریزی فلم تھی..... یں بڑی بور نگی....نسیمہ نے کہا۔

" يوفلم ديھنے سے تو بہتر ہے كہ ہم طاہرہ كے فليك پر چل كر كافى پيتے ہيں اور باتيں

طاہرہ کانام سنتے ہی مجھے ناریل کے تیل کی ہو آنے لگی ....میں نے جلدی سے کہا۔ « نہیں نہیں .....وہ بہت دور ہے ..... ہم کسی ریستوران میں بیڑھ جاتے ہیں "۔

نسمہ نے میرا مشورہ قبول کرلیااور ہم ہارڈنگ اسکوائر کے ایک بڑے خوبصورت

ریستوران میں آگر بیٹھ گئے ..... نسیمہ نے کافی اور سینڈو چز کا آرڈر دیااور اپنے پرس میں سے

ا کیے چھوٹا سا پیکٹ نکال کر مجھے دیتے ہوئے کہا۔ "میں نے تمہارے لئے ایک چھوٹا ساتھنہ خریداہے"۔

" بير كيا ہے؟" ميں نے پيك كود كيھتے ہوئے پوچھا۔

اس نے کہا۔ «کھول کر دیکھو"۔ میں نے پیک کو کھولا تووہ اس زمانے کاایک مشہور مردانہ پر فیوم تھا..... میں نے کہا۔

"تم نے یہ کیوں تکلف کیا"۔ کہنے لگی۔

" يه ميں نے اپنی خوشی کے لئے کيا ہے ..... تم اس میں دخل نہ دو ..... یہ ټاؤ تمهیں پیند

" يه پر فيوم تومير اپنديده پر فيوم ہے ..... بہت بہت شكر يه!" -ہم کافی دیر تک ریستوران میں بیٹے رہے .....وہ اب مجھ سے کھل کر باتیں کرنے گی تھی .....وہ مجھ سے عمر میں بڑی تھی ..... میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے جھجک رہاتھا، جکہدوہ بڑی ہے باک سے میرے ساتھ اپنے دل کی باتیں کرر ہی تھی ....کہنے گی۔ '' کینے! تیرے اس رشتے دار نے تمہارے گھر اطلاع کر ذی تو تمہارے والد صاحب ہنٹر لے کریہاں پہنچ جائیں گے ''۔ میں نے کہا۔

"الی بات نہیں ہو گی ..... میں ان سے کہہ آیا ہوں کہ میرے بینے ختم ہو گئے ہیں ..... میں کل واپس امر تسر جار ہاہوں"۔ میں نے جان کو بالکل نہ بتایا کہ میٹنی شومیں مجھے ایک بڑی خوبصورت عورت ملی تھی

جس کے ساتھ میں نے اس کی سہلی کے فلیٹ پر کافی بھی پی تھی ۔۔۔۔ میں جان ہے اپی محبت کوراز ہی میں رکھنا جا ہتا تھا..... مجھے یقین تھا کہ وہ یا تو میر انداق اڑائے گااور یا پھر مجھے تھیحتیں كرنى شروع كردے گااور محبت كے معاملے ميں تقيحتين زہر لگتى ہيں.....اس خيال سے كه جان کل پھر مجھے ہولنے لگے گامیں نے پہلے ہی اے بنادیا کہ کل مجھے میرے رشتے دار ہزرگ

نے شام کو پھر بلایا ہے ۔۔۔۔۔ ہو سکتا ہے مجھے وہاں دیر ہو جائے ۔۔۔۔۔ جان نے بنیازی سے کالی میں کچھاندراج کرتے ہوئے کہا۔ "جوجی میں آئے کروبابا"۔ میرے جو جی میں آتا تھامیں کر رہاتھا..... پہلے میں اپنے دوست جان کو سب کچھ بتادیا کر تا تھا مگراب اس ہے اپنی ہر کارروائی پوشیدہ رکھ رہا تھا..... صرف اس خیال ہے کہ جو پچھ

میں کررہا ہوں وہ مجھے نہیں کرنے دے گا ..... اور جو کچھ میں کررہا تھاوہ میں کرنا چاہتا تھا، چنانچہ دوسرے روز میں سہ پہر کے تین بجنے میں ابھی پانچ منٹ باقی تھے کہ لوئز چت پورروڈ کے ٹرام سٹاپ پر آکر کھڑا ہو گیااور نسیمہ کا نظار کرنے لگا..... دس پندرہ منٹ بعد ایک نیکسی میرے قریب آگرر کی .....نسیمه اس میں بیٹھی ہوئی تھی....اس نے کہا۔

"سور ی! میں لیٹ ہو گئی"۔ ہم میٹروسینماکی طرف چل پڑے .... آجاس کے لباس میں سے ایک نے پر فیوم کی

"تم مجھے بڑے اچھے لگتے ہو ..... جی چا ہتا ہے تم سے شادی کر لوں، مگر تم عمر میں جھ ہے چھوٹے ہو ....اس لئے ہم دونوں ایک دوسرے کے دوست بن کر رہیں گے ..... میں میں بھی اے دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا .....میں نے کہا۔ کچھ روزاور کلکتے میں ہوں ....ا پناریس چورک ختم ہوتے ہی دلی واپس چلی جاؤں گی .....کیا "پیمندرکس جگه پرداقع ہے؟"۔ تم بھی میرے ساتھ چلوگے ''۔

مجھے اس کے ساتھ جانے میں کیااعتراض ہوسکتا تھا.....ان دنوں تو میر اجد ھر منہ المحتا تھا چل پڑتا تھااوریہ تومیرے دل کامعاملہ تھا..... میں نے فور اُکہا۔

"میں ضرور تمہارے ساتھ جاؤں گا، لیکن"۔

"ليكن كيا؟"اس نے يو چھا۔

" تتہیں میرے ساتھ دیکھ کر کوئی اعتراض تو نہیں کرے گا"۔ وہ ہنس پڑی۔

"میں دلی میں ایک الگ تھلگ جگہ پر رہتی ہوں اور کسی ہے نہیں ملتی"۔

شام ہو چکی تھی ..... ہم ریستوران ہے نکل آئے .... نسیمہ نے کہا کہ وہ کل شام کو آئے گی ..... طے یہ ہوا کہ ہم کسی دو سرے ریستوران میں بیٹھ کراکٹھے کھانا کھائیں گے.... وہ مجھے میرے ٹرام سٹاپ پر چھوڑ کر چلی گئی..... آج محبت کا نشہ پہلے ہے کچھ زیادہ تھا.....

مجھے روز بروز اس عورت کی محبت کا نشہ چڑ ھتا جارہا تھا..... تھی توبیہ میری حماقت لیکن میں اپنے دل کی بات آپ کو ہتا تا ہوں کہ جتنی لذت اور خوشی مجھے اس حماقت میں ملی اس عمر میں سے نکل جانے کے بعد دوبارہ نصیب نہ ہوئی۔

ا گلے دن رات کو ہم نے ایک فیشن ایبل ریستوران میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور خوب باتیں کیں....وہ کہنے لگی۔

''کل میں یہال ہے تھوڑی دور ایک قدیم مندر دیکھنے جار ہی ہوں....اس مندر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رام چندر جی این بن باس کے زمانے میں اس مندر میں کچھ دن رے تھے .... ان دنوں تو یہ مندر کھنڈر بن چکاہے، لیکن کہتے ہیں کہ جس تالاب میں رام

چندر جی نے اشنان کیا تھاوہ ابھی تک موجود ہے اور اس میں پانی بھی بھر اربتا ہے "۔ اس عورت نے کچھ ایسے پراسر ار طریقے سے مندر کے بارے میں بتایا کہ میرے دل

" يہاں ہے ہميں بذر بعيہ ٹرين چندر نگر جانا ہو گا ..... وہاں سے ہم دريائے ہگلی کشتی کے ذریعے پار کریں گے ..... دریا کے دوسرے کنارے سے ایک جنگل شروع ہوجا تا ہے .... جو بینا بن کے نام ہے مشہور ہے .... بیر مندرای جنگل میں ہے .... کیاتم میرے ساتھ چلو گے ..... میں ای لئے بھی تہہیں اپنے ساتھ لے جانا جا ہتی ہوں کہ مجھے اکیلی جاتے ہوئے ڈر لگناہے ....ایک مر دمیرے ساتھ ہوگاتو مجھے براحوصلہ ہوگا"۔

اس کے اس جلے نے میرے اندر زبر دست اعتاد اور برتری کا احساس بیدار کر دیا.....

" میں ضرور تمہارے ساتھ چلوں گا .....کل ہمیں کس وقت چلنا ہو گا"۔

وه بچھ سوچ کر کہنے گلی۔

"میں نے صبح نو بجے یہاں سے نکلنے کا پروگرام بنایا ہے .....اس وقت ہمیں چندر گر جانے والی ٹرین مل جائے گی ۔۔۔۔اس کے بعد دن کے دو بچے ٹرین جاتی ہے ۔۔۔۔۔اس ٹرین میں گئے تووہاں پہنچتے پہنچتے شام ہو جائے گی ..... میں جاہتی ہوں کہ دن کی روشنی میں ہی ہم اپناکام ختم كر كے شام ہونے سے پہلے پہلے كلكتے واپس آ جائيں"۔

مجھےاس کا یہ پروگرام پند آیا.... میں نے کہا۔ "فرین کون سے سٹیشن سے چلتی ہے؟"۔

اس نے کہا۔

" إوڙه سنيشن سے دن کے ٹھيک ساڑھے نو بجے روانہ ہوتی ہے"۔ میں نے کہا۔

"میں نوبیج سٹیشن پر پہنچ جاؤں گا"۔ وہ بولی۔

" نہیں نہیں سبیں ہم کہاں اسنے بڑے سٹیٹن پر مجھے تلاش کرتے پھرو گے، میں خور تمہیں تمہارے ٹرام سٹاپ سے لیتی چلوں گی۔۔۔۔ تم ایسا کرنا کہ پونے نو بجے صبح وہاں آگر کھڑے ہو جانا۔۔۔۔ ٹھیک ہے نا؟"۔

"بالكل ٹھيك ہے" میں نے خوش ہو كر كہا۔

میرے لئے اپنی بڑی عمر کی محبوبہ کے ساتھ پک نک منانے کا یہ ایک حسین موقع تھا۔۔۔۔۔ بیس اسے کیونکر ضائع کر سکتا تھا۔۔۔۔۔واپسی پروہ مجھے حسب معمول سراج بلڈنگ والے چوک میں چھوڑ کر دوسرے روز صبح کو آنے کاوعدہ کر کے چلی گئی۔

میر اسر ور محبت پہلے سے اور زیادہ ہو گیا تھا..... میں نیو تھیٹرز کے ایک گانے کی دھن گنگنا تااوپر فلیٹ میں آیا تو جان میر ادوست وہاں نہیں تھا....اس کانو کر کام میں لگا ہوا تھا..... کہنے لگا۔

"بابو پنچے چائے پینے گیاہے"۔

تھوڑی دیر میں جان آگیا..... کہنے لگا۔

"یارتم تویہال اپنے رشتے دارول سے ملنے کبھی نہیں جاتے تھ .....اب کیاا نقلاب آگیاہے کہ ان کے ہال بیٹھ کردعو تیں بھی اڑاتے ہو"۔

میں نے کہا۔

"بس يار ..... ڪھنس گيا تھا..... کيا کروں"۔

وہ میری طرف غورہے دیکھتے ہوئے بولا۔

" ''خواجہ! مجھے کچھ اور بات گئی ہے۔۔۔۔۔ ویکھو! تم بے وقوف ہو۔۔۔۔۔ کسی مصیبت میں نہ کچنس جانا۔۔۔۔ مجھے صاف صاف بتادو کہ تم روزا تن اتن دیر کے لئے کہاں جاتے ہو؟''۔ اگر اس وقت میں اپنے دوست جان کو ساری بات بتادیتا تو ممکن ہے کہ میں اس بہت بڑی مصیبت سے نج جاتا جو مجھ پر نازل ہونے والی تھی، لیکن میں نے تواپنی محبت کو جان سے بڑی مصیبت سے نج جاتا جو مجھ پر نازل ہونے والی تھی، لیکن میں نے تواپنی محبت کو جان

شیدہ رکھنے کی قتم کھار کھی تھی .... میں نے بے نیازی سے ہنتے ہوئے کہا۔

"ارے یار تمہیں خواہ مخواہ شک ہورہا ہے .....ایسی کوئی بات نہیں ہے ..... جاکر بے کی میرے رشتے داروں سے پوچھ لو ..... میں ذکریاسٹریٹ ہی ان کے پاس گیا تھااور وہیں ہے کھانا کھاکر آرباہوں''۔

رات کو مجھے اس خیال ہے نیند نہیں آرہی تھی کہ کل میں کلکتے ہے دورایک پر فضا بنگل میں نسیمہ کے ساتھ سارادن کپنک مناؤں گااور خوب سیریں کروں گا..... کل کا دن میرے لئے جس جہنم کا دروازہ کھولنے والا تھااس کی مجھے خبر ہی نہیں تھی..... دوسرے دن میں خوشی خوشی اٹھا۔.... نہاد ھو کر دوسری پتلون قمیض پہنی اور پونے نو بج ٹرام شاپ پر آکر میں خوشی خوشی اٹھا۔... بہاد ھو کر دوسری پتلون قمیض پہنی اور پونے نو بج ٹرام شاپ پر آکر نسیمہ کا انتظار کرنے لگا.... بچھ دیر بعد ہی وہ آگئی.... میں اس کے ساتھ نیکسی میں بیٹھ گیا اور نیکسی ہاوڑہ ریلوے شیشن کی طرف روانہ ہوگئی۔



ے کانی فاصلے پر تھے ..... ہم اس طرف نہ گئے .... کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے .... بہ نے گہرے کاسنی رنگ کی ساڑھی پہن رکھی تھی ..... آج اس نے ماتھے پر بندی بھی لگائی بی تھی ..... میں نے اے کہا۔

" نسمه! تم تومسلمان ہو ..... پھر ماتھے پر ہندوعور توں کی طرح بندی کیوں لگائی ہے"۔ " سیمہ! تم تومسلمان ہو ..... پھر ماتھے پر ہندوعور توں کی طرح بندی کیوں لگائی ہے"۔

وہ مسکراکر بولی۔ " یہ تو یہاں کا فیشن ہے....میں محض فیشن کے طور پر تبھی تبھی لگالیتی ہوںاور پھراس

یہ تو بہاں ہا ہے ۔ اے کیا فرق پڑتا ہے''۔

اس نے پُنگ باسکٹ میں سے پلاٹک کے دوجھوٹے کپ نکالے ..... تھر مس میں سے اس نے پُنگ باسکٹ میں سے باری محبت کی محبت کی میں جائے دالی اور ہم وہیں بیٹھے جائے بیتے رہے ..... یہ عورت آج مجھ سے بڑی محبت کی

ہتیں کررہی تھی .....بارباریہ جملہ دہرائی۔ "ہم ساری زندگی ایک دوسرے کے دوست رہیں گے اور دوستوں کی طرح ایک

روسرے سے بیار کرتے رہیں گے ..... مجھے دوستی بہت پسند ہے "۔ اس فتم کی محبت بھری ہاتوں میں وقت کے گزرنے کا کچھ پیتے ہی نہیں چلا ..... دو گھنٹے

بھی گزر گئے ..... ٹرین آکر پلیٹ فارم پرلگ گئی ..... ہم ایک ڈیے میں بیٹھ گئے ..... کلکتے کے مضافات میں جانے والی ٹرین تھی .....اس میں اتنارش نہیں تھا ..... گھنٹے سوا گھنے میں ہم چندر مضافات میں جانے والی ٹرین تھی ....اس میں اتنارش نہیں تھا ....

نگر پہنچ گئے .....اس وقت تک چندر نگرا بھی فرانسیی نو آبادی ہی تھی اور اس چھوٹے سے شہر پر فرانس کا قبضہ تھا۔ ہم سٹیشن سے سیدھادریا کے گھاٹ پر آکرایک جگہ در ختوں کے نیچے بیٹھ گئے..... کنچ

کاونت ہو گیا تھا.... نسمہ نے ٹوکری میں سے سینڈو چز نکال کر مجھے بھی پلیٹ میں ڈال کر رکھے بھی پلیٹ میں ڈال کر رکھی ہوئی دیے اور خود بھی لے لئے.... باسکٹ کے اندراس نے پانی کی بھی ایک تھر مس رکھی ہوئی

کی ..... مینڈو چزاس نے بڑے مزیدار بنائے تھ ..... ہم نے خوب مزے سے لیچ کیا ..... دریا کی طرف سے بڑی خوشگوار ہوا چل رہی تھی ..... آ سان پراد ھراد ھر سے آگر باد لول کے کا سے میں میں میں میں اس سے کما

مرین رک جی ہوناشر وع ہوگئے تھے .....میں نے نسیمہ سے کہا۔ گڑے جمع ہوناشر وع ہوگئے تھے .....میں نسیمہ اپنے ساتھ ایک بڑا تھر مس اور کپئک کی چو کور ٹو کری بھی لائی تھی ..... کہنے گلی کہ میں نے اس میں کافی چکن سینڈ و چر: بنوا کرر کھ لئے ہیں۔

"ہم دو پہر کا کھانا تو چندر گر کے کسی ریستوران میں کھالیں گے .....یا پھر دریا کنارے بیٹھ کراپنے لائے ہوئے سینڈ و چزہے لیچ کریں گے .....کیا خیال ہے؟"۔ میں نے کہا۔

دوہ دریا کنارے بیٹھ کر ہی گئے کریں گے ..... ریستوران میں جانے کی کیا ضرورت میں جانے کی کیا ضرورت

"میرا بھی یہی خیال تھا"اس نے کہااور میر ی طرف دیکھ کر مسکرادی.....کہنے گئی۔ "آج میں بڑی خوش ہوں کہ تمہارے ساتھ سارادن گزاروں گئ"۔ میں نے کہا۔

"مجھے تم سے زیادہ خوشی ہور ہی ہے "۔ وہ ہنس کر بولی۔ " یہ تو سیتا بن کے جنگل میں چہننے کے بعد ہی معلوم ہو گا کہ ہم میں ہے کون زما

" یہ تو سیتا بن کے جنگل میں پہنچنے کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ ہم میں ہے کون زیادہ مہے "۔ اس جملے کے پیچھے جو پوشیدہ معنی چھے ہوئے تھے میں اسے بالکل نہ سمجھ سکا ۔۔۔۔اس

وقت میں سمجھ بھی نہیں سکتا تھا.... میں صرف سمندر کی پر سکون سطح کود کھے رہا تھا....ال کے پنچ جو طوفانی موجیس چھی ہوئی تھیں ان کی مجھے کچھ خبر نہیں تھی..... سٹیشن پر آگر پنتہ چلا کہ ٹرین دو گھٹے لیٹ ہے.... ہم پلیٹ فار م پر ہی ایک بنج پر بیٹھ گئے..... ویڈنگ روم وہاں اِنس کی حچوٹی ٹوکری اٹھار کھی تھی..... پانی کا تھر مس ٹوکری کے اندر تھا اور جائے والا پھر مس نسیمہ نےاپنے کندھے میں لٹکایا ہوا تھا....۔ کہنے لگی۔

ں پیسے ہے۔ " یہاں سے سیتا بن کا جنگل شر وع ہو جا تاہے"۔

ہم سیتا بن کے جنگل میں داخل ہو گئے ..... جنگل میں ہر قتم کے در ختوں کی اور جنگلی میں سیتا بن کے جنگل میں داخل ہو گئے ..... جنگل میں ہر قتم کے در ختوں کی اور جنگلی

باوں کی اور جنگلی پھولوں کی ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی....ہم کافی دیر تک در ختوں کے نیچ طلتے رہے ....راہتے میں ہمیں کوئی دیہاتی آدمی آتا جاتا نظر نہ آیا.... میں نے نسیمہ

ہے یو چھا۔

" کیااس طرف کوئی گاؤں وغیرہ نہیں ہے؟"۔

وه بولی۔

''ایک گاؤں ہے، مگروہ مندر کے آگے ہے .....تمہیں ڈرتو نہیں لگ رہا؟''۔

اس نے رک کر مجھ سے بوچھا .....میں نے بردی دلیری سے جواب دیا۔

"بالکل نہیں..... میں نے ایسے کئی جنگل دکھتے ہیں..... بمبئی کی طرف جو جنگل آتے ہیں وہاس سے زیادہ گھنے اور ڈراؤنے ہیں..... میں نے ان میں کئی کئی دن گزارے ہیں''۔

نبیہ نے میرے کندھے کو آہتہ سے تقبیتیاتے ہوئے کہا۔

"تم سے مچے بڑے بہادر لڑکے ہو ..... میں نے کچھ سوچ کر ہی تمہیں اپنا دوست بنایا ہے..... مجھے بہادر لڑکے بڑے پسند ہیں"۔

اوراس نے دوبارہ آگے آگے چلناشر وع کر دیا۔

روس کے بیار کی ہوئی راہتے میں ایک جگہ چھوٹی می برجی دیکھی جوایک ٹوٹے چھوٹے چبوترے پر بنی ہوئی تھی اور خشہ حالت میں تھی ۔۔۔۔ نسیمہ نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا۔۔۔۔ بیداس مندر کی

ایک مڑھی ہے .....ہم منزل کے قریب آگئے ہیں۔ ہم نے ایک چھوٹی می ندی پار کی ..... ندی کے اوپر جھکے ہوئے در ختوں نے ایک سرنگ می بنار کھی تھی .....ا بھی تک ہمیں کوئی جنگلی جانور نہیں ملاتھا ..... در ختوں پر کہیں کہیں کسی پر ندے کے بولنے کی آواز ضرور آجاتی تھی .....ایک پراسرار می خاموشی چھائی اس نے بادلوں کوایک نظر دیکھااور کہا۔ "میرے خیال میں یہ بارش والے بادل نہیں ہیں اور اگر بارش شروع بھی ہوگئی تو کوئی

بات نہیں ..... یہاں کپنک اور زیادہ رومانٹک ہو جائے گی"۔

میں نے کہا۔

"كهيں بارش نه آجائے"۔

"وہ تو ٹھیک ہے، مگرتم قدیم مندر پرریسر چورک نہیں کر سکو گی"۔ اس نے ہنس کر کہا۔

"تم فکرنہ کرو ..... مجھے بارش میں بھی کام کرنا آتا ہے"۔

جب ہم دریاپار کرنے کے لئے چندرگر کے گھاٹ پر سے ایک بردی کشتی میں بیٹے تو آسان پر کافی بادل جمع ہو چکے تھے اور دھوپ کسی وقت نگلی تھی اور کسی وقت غائب ہو جاتی تھی ۔۔۔۔۔ کلکتہ شہر میں بہنے والا دریائے جمنا عرف دریائے بھگی برے سکون کے ساتھ بہدرہا تھا، کیونکہ ہوا معمول کے مطابق چل رہی تھی۔۔۔۔۔دریا بیار بہنچنے کے بعداس عورت نے ایک جانب جدھر در ختوں کے حجنڈ تھے، دیکھااور بولی۔

'' ٹھیک ہے ۔۔۔۔۔ ہمیں ان در ختوں کی طرف جانا ہے ۔۔۔۔۔ میں نے جو نقشہ ویکھا تھااس میں ان در ختوں کا حجنٹہ صاف طور پر د کھایا گیا تھا''۔

م ممایک پگ ڈنڈی پر چلنے گئے۔

ہمارے اردگرد کافی گھاس اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں .....ہم ان کے در میان میں ہے ہوکر جارہ بھے ۔.... پگ ڈنڈی اس جھنڈ ہوکر جارہ بھے ۔.... پگ ڈنڈی اس جھنڈ میں سے گزر کر دوسری طرف جاتی تھی ..... آگے در خت زیادہ قریب قریب اگے ہوئے

تھے اور بادلوں کی وجہ سے وہاں در ختوں کے نیچے ہلکا ہلکا اندھیرا چھایا ہوا تھا..... یہ اندھیرا گہرے سائے کی مانند تھا..... نسیمہ کہنے لگی۔ "ہم صحیح راہتے پر جارہے ہیں"۔

وہ مجھ سے آگے آگے چل رہی تھی ..... میں اس کے پیچیے تھااور میں نے بکنک والی

ہوئی تھی..... شاید زندگی میں پہلی بار مجھے اس خاموشی ہے ڈر سا آنے لگا..... میری چھٹی حس بیدار ہو چکی تھی اور مجھے آنے والے خطرے سے خبر دار کرنے کی کوشش کررہی تھی، مگر میں اس عورت کے طلسم کے زیرا اثراس کے پیچھے چیلا جارہا تھا۔

ایک جنگلی بلازور سے غراتا ہوا ہارے قریب سے ہو کر نکل گیا ..... میں ڈر کر عورت کے ساتھ لگ گیا ..... عورت یعنی نسیمہ نے میرے کند ھے پرہاتھ پھیر کر کہا۔ "میں گیرے"

میں جلدی ہے الگ ہو کر بولا۔

" بالكل نهيں"۔

وہ ہنس پڑی .....ہم چلتے چلتے جنگل کے وسط میں ایک ایس جگہ آگئے جہاں در خت اتنے قریب قریب ہوگئے تھے اور ان کے در میان اتنی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں کہ چلناد شوار ہورہا تھا، مگر وہ عورت اس طرح راستہ بناتے آگے آگے چلی جارہی تھی جیسے اس نے پہلے ہے یہ راستہ دیھے رکھا ہواور وہ کئی بار اس راستے ہے گزری ہو ..... مجھے پکنک کی ٹوکری سنجال کر ان جھاڑیوں میں ہے گزرتے ہوئے کافی محنت کرنی پڑر ہی تھی ..... اس وقت نہ جانے کیوں اچا کہ میرے دل میں خیال آگیا کہ مجھے اس طرف نہیں آنا چاہئے تھا۔

اں عورت نے شاید میرے چیرے سے میرے دل کے خوف کو پڑھ لیا تھا.....وہ مجھے اپنے قریب کرتے ہوئے بولی۔

"گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ..... مجھے یقین ہے کہ ہم اپنی منزل پر پہنچنے ہی والے "

در ختوں کا گھنا پن تھوڑا تھوڑا ختم ہو گیااور اب جھے ان کے در میان ایک بگڈنڈی بھی نظر آئی ..... کچھ دور چلنے کے بعد میں نے در ختوں کے نیچے ایک پرانے مندر کی کھنڈر نما عمارت دیکھی .....وہ عورت لینی نسیمہ بڑی خوش ہوکر بولی۔

"لو ..... ہم رام چنرر جی کے قدیم مندر کے پاس آگئے ہیں"۔

مندر کی عمارت ایک طرف سے بالکل ہی بیٹھ چکی تھی ..... جو دیواریں سلامت تھیں

ان کی بھی اینٹیں جگہ جگہ ہے اکھڑی ہوئی تھیں اور ان پر گھاس اگر رہی تھی ..... مندر کے کھنڈر کا کوئی دروازہ نہیں تھا .... سامنے کی جانب ایک شگاف سابنا ہوا تھا .... شاید وہاں بھی کوئی دروازہ ہوا کر تا ہوگا جو اب غائب ہو چکا تھا اور دروازے کا صرف شگاف ہی باتی رہ گیا تھا۔... اس کے بالکل سامنے پھر وں کو جوڑ کر ایک چوٹر اسابنایا ہوا تھا جس کے پھر بوسیدہ ہو چکے تھے اور ان کی در میانی درزوں میں سے سو تھی گھاس باہر نکلی ہوئی تھی ..... نسیمہ چوٹرے یہ جاکر بیٹھ گئی۔

چبورے پر جا ربیھ ں۔ کہ: لگ

' شکر ہے بھگوان''۔

میں نے ذراساچو تک کراہے دیکھا .....وہ بنس کر بولی۔

"تم ضرور حیران ہورہے ہوگے کہ میں نے مسلمان ہوتے ہوئے بھگوان کانام کیوں لیا؟اصل میں بات سے کہ ہندود یو مالا پر کام کرتے کرتے مجھ پر اس کا تھوڑا تھوڑااثر ہو گیا ہے اور بھی بھی میرے منہ سے خدا کی بجائے بھگوان کالفظ نکل جاتا ہے"۔

میں نے تب بھی کوئی خیال نہ کیااور پکنک کی ٹوکری رکھ کر چبوترے پراس کے پہلومیں بیٹھ گیااور ارد گرد جنگل کو اور بھی سامنے عجیب و غریب خشہ حال مندر کے کھنڈر کو تکنے لگا۔۔۔۔ ہم نے تھر مس میں سے پانی نکال کر پیا۔۔۔۔ بچھ سینڈو چز کھائے۔۔۔۔ میں نے چائے کی چھوٹی بیالیاں نکال کر چبوترے کے پھر پررکھیس تو وہ عورت بولی۔

"ایک منٹ تھہر و ..... پہلے مجھے اس مندر کے گر دایک چکر لگا کر اس کا جائزہ لے لینے دو .....ویسے تو مجھے یقین ہے کہ یہ وہی مندر ہے جس پر مجھے ریسر چ کرنی ہے، لیکن ایک بار اس کا جائزہ لینے سے میر اشک دور ہو جائے گا .... تم یہیں بیٹھے رہو"۔

وہ مجھے چوترے پر بیٹھا چھوڑ کر مندر کے پیچھے چلی گئی۔۔۔۔۔ ایک عجیب سناٹا ماحول پر پھلیا ہوا تھا۔۔۔۔۔ پہلے کسی پر ندے کے بولنے کی آواز کسی وقت آ جاتی تھی، اب وہ بھی نہیں آرہی تھی۔۔۔۔۔ ہوا بھی بند تھی۔۔۔۔۔ کوئی بتا تک نہیں ہال رہاتھا۔

دس پندرہ منٹ گزرنے کے بعد وہ عورت لینی نسیمہ مندر کے کھنڈر کی دوسری

طرف ہے در ختوں، جھاڑیوں کے در میان ہے آتی نظر آئی ..... وہ مسکرار ہی تھی ..... آگر میرے یاس بیٹھ گئی، کہنے گئی۔

"میں نے تیلی کرلی ہے ۔۔۔۔۔ یہ وہی مندر ہے ۔۔۔۔۔ یہاں ایک ایک پیالی چائے پیتے ہیں۔۔۔۔۔اس کے بعد تم اس جگہ بیٹھنا میں اس مندر کو اندر سے جاکر ایک نظر ویکھوں گی اور ضروری نوٹس لینے کے بعد ہم سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے یہاں سے واپس چل دیں گڑ ،''

میں تھر مس میں سے چائے نکال کر پیالیوں میں ڈالنے لگا .....اس ویران سے جنگل میں چائے بینے کابے حد لطف آیا ..... چائے بھی تھر مس میں پڑی رہنے کی وجہ سے ابھی تک گرم تھی ..... جب ہم ایک ایک پیالی چائے بی تھی تواس عورت نے تھر مس کھولتے ہوئے کہا۔

"ایک ایک پیالی اور بینی چاہئے ..... اس سے ہماری رہی سہی تھکان بھی از جائے گی "۔
میں نے کوئی اعتراض نہ کیا ..... ہہاں چائے نے واقعی بڑا مز ودیا تھا اور سفر کی تھکان کافی ور ہوگئ تھی .... اس عورت نے اپنی بیالی میں چائے ڈالنے کے بعد میری پیالی میں چائے ڈالی اور ہم چائے بینے اور باتیں کرنے گئے .... ابھی میں نے چائے کے دو تین گھونٹ ہی پئے دالی اور ہم چائے دو تین گھونٹ ہی پئے کے ایک طرف جھاڑیوں میں دیکھتے ہوئے میرانام لے کے اس عورت نے چوڑے میرانام لے کرکھا۔

"وه ديکھ رہے ہو؟"۔

وہ جھاڑیوں کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر رہی تھی .....میں بھی ادھر دیکھنے لگا۔ "ادھر کیاہے؟"۔

ە بولى\_

"وہ و کیھو ..... شاخوں میں ایک سرخ پھول کھلا ہوا ہے ..... یہ گل مہر کا پھول ہے ..... مجھے گل مہر کے پھولوں سے بڑی محبت ہے ..... پلیز! میری خاطر وہ پھول مجھے لادو گے؟"۔ یہ کیسے ہو سکتا تھاکہ وہ مجھے پھول لانے کے لئے کہتی اور میں نہ جاتا ..... میں نے چائے کی بیالی وہیں رکھ دی اور چبوترے پر سے اتر کر جھاڑی کی طرف بڑھا ..... یہ گل مہرکے

بھولوں کا پودایا جھاڑی تھی .....گل مہر کے بھول سرخ ہوتے ہیں اور اس کا جھاڑ چھ سات فٹ سے زیادہ اونچا نہیں ہو تا ..... میں نے سرخ بھول توڑااور اسے لا کر نسیمہ کو دیا ..... وہ

بڑی خوش ہوئی .....اس نے پھول کواپنے بالوں میں لگالیااور بولی۔ "تم سے مجموعہ بربران میں تمان بازیا کی میں کی یا ی خیران میں میں ہوئی۔

"تم سچ هچ بڑے بہاد رہو …… تمہارے اندر ایک مر دکی ساری خوبیاں موجو دہیں ….. بھگوان نے چاہا تو ……"۔

وہ ایک وم سے رک گنی اور مسکراتے ہوئے بولی۔

"آئیا یم سوری ڈیئر! میرے منہ سے پھر غلطی سے بھگوان کانام نکل گیا..... میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ خدانے چاہاتو ہماری دوستی ساری زندگی قائم رہے گی"۔

پھراس نے میری جائے کی بیالی اٹھا کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔

"لوا بن جائے بیو ....میں بھی اپنی چائے بیتی ہوں"۔

اور اس نے اپنی بیالی بھی اٹھالی ..... ہم ایک ایک گھونٹ کر کے جائے پینے لگے ..... در ختوں کے در میان میں سے کہیں کہیں آسان د کھائی دے رہاتھا ..... دھوپ بالکل نہیں

تھی ..... سورج بادلول کے پیچھے حجب گیا تھا ..... وہ عورت مسلسل میری طرف دیکھ رہی تھی ادراس کے چبرے پر بڑا معصوم سا تبہم تھا ..... میں نے بیائے کا گھونٹ پینے کے بعد کہا۔ "تمہارا چبرہ مجھے بڑاا چھالگتاہے"۔

وہ مننے گئی۔

"تم بھی مجھے بڑے اچھے لگتے ہو …… میرے ساتھ دلی چلو کے نا؟ تم اب انکار نہیں کر سکتے ……تم مجھ سے دعدہ کر چکے ہو"۔

میں نے کہا۔

"ضرور چلول گا"۔

ہیں بھی مسکرانے لگا تھا۔۔۔۔۔اصل میں میرے اندر سرور کی ایک ہلکی می لہر دوڑتی محسوس ہور ہی تھی۔۔۔۔۔ شایدیہ جنگل میں اپنی دوست عورت کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے اور باتیں کرنے کااثر تھا، لیکن چائے کے مزید تین چار گھونٹ پینے کے بعد اس سرور میں اضافہ ہو گیا ..... جب میں نے چائے کی پیالی خالی کر کے پنچے رکھی تو سرور کی یہ کیفیت ملکے ہے فتے کی حالت میں تبدیل ہو چکی تھی ..... وہ عورت بدستور میری طرف د کھے کر مسکرائے جارہی تھی ..... کہنے لگی۔

"تمهیں ضرور بلکا بلکا سرور محسوس ہور ہاہوگا"۔ میں نے کہا۔ "بال"۔

ب کہنے گلی۔

"جھے بھی ہورہا ہے ۔۔۔۔۔ یہ اس جنگل کی ہوا کی وجہ ہے ہے ۔۔۔۔۔ کہتے ہیں کہ سیتا بن کے تالاب کے کنار ہے جواس مندر کی دوسر می طرف ہے،ایے در خت اگے رہتے ہیں جن کی شاخوں اور پتوں سے نشے کے بخارات نکل نکل کر ہوا میں شامل ہوتے رہتے ہیں ۔۔۔۔ یہ نشہ اس ہواکی وجہ سے ہورہا ہے "۔

کیکن میں دیکھ رہاتھا کہ وہ نشے یاسر ورکی کیفیت میں نہیں تھی.....وہ بڑے سکون سے اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ میر اسر اس نشے کی کیفیت میں آہتہ آہتہ ڈولنے لگا تھا..... میں گھبر اگیااور اس عورت ہے کہا۔

" مجھے چکر آرہے ہیں"۔

اس نے مجھے تھام لیا، کہنے لگی۔

"اگر نیند آتی ہے توسو جاؤ"۔

میری آنکھیں اپ آپ بند ہورہی تھیں ۔۔۔۔ میں نے انہیں کھلار کھنے کی کئی بار
کوشش کی گرمیں کامیاب نہ ہوااور میری آنکھیں بند ہو گئیں ۔۔۔۔۔ میر ادماغ ابھی تک گھوم
رہا تھا۔۔۔۔ بند آنکھوں کے اندر سفید دائرے گھوم رہے تھے۔۔۔۔۔ یہ دائرے گھومتے گھومتے
سفید سے نیلے ہوگئے۔۔۔۔ پھر سرخ ہوگئے۔۔۔۔ پھر غائب ہوگئے اور اندھیرا چھاگیا۔۔۔۔ میں
نے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کی گرمیں انہیں نہ ہلاسکا۔۔۔۔ میر اسارا بدن جیسے پھر ہوگیا
تھا۔۔۔۔ میں بے ہوش ہو چکا تھا، گر بے ہوش اس طرح ہوا تھا کہ میرے کانوں میں اس

عورت نسیمہ کی آواز برابر آرہی تھی .....وہ مجھے آہتہ آہتہ پکار رہی تھی۔ "کیاتم سوگئے ہو؟ کیاتم میری آواز سن رہے ہو"۔

میری زبان بند تھی .... میں بول نہیں سکتا تھا.... اس عورت کا بھید مجھ پر کھل چکا تھا۔.. اس نے مجھے چائے میں کچھ بلادیا تھا.... جب میں اس کے لئے گل مہر کا پھول لینے گیا تھا تواس وقت اس نے میری بیالی میں بہوشی کی دوائی ملادی تھی .... مجھے اس کی آواز مدہم گر پوری طرح سے سائی دے رہی تھی .... مجھے اس کے جسم کا، اس کے ہاتھوں کا لمس بھی محصوس ہورہاتھا گر میں اپنے ہاتھ پیر ہلانے سے قاصر تھا۔

جھے محسوس ہوا کہ اس نے مجھے چبوت پر لٹادیا ہے ۔۔۔۔۔ اس کے بعد مجھے اس کے چبوت پر لٹادیا ہے۔۔۔۔۔ اس کے بعد مجھے اس کے چبوت سے اتر نے کی آواز آئی۔۔۔۔۔ پھر خاموثی چھاگئ۔۔۔۔۔ میں سوچنے لگا کہ وہ کہاں گئ ہوگی۔۔۔۔ میری سمجھ میں ابھی تک بیہ معمہ نہیں آیا تھا کہ اس نے مجھے کس لئے بے ہوش کیا ہواردہ کیا کرناچا ہتی ہے۔۔۔۔۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک مر داور ایک عورت کے باتیں کرنے کی آواز سائی دی۔۔۔۔ آواز قریب آئی تو میں نے اس عورت نسیمہ کی آواز کو پہچان لیا۔۔۔۔ وہ ایخ ساتھ کسی مر دکو لے کر آئی تھی۔۔۔۔ وہ میرے قریب آگر باتیں کرنے لئے۔۔۔۔ نسیمہ نے کہا۔

"میں نے اپناکام کر دیاہے ....اب آگے جو پچھ کرنا ہو گاتم لوگوں کو کرنا ہو گا"۔ مرد کی آواز آئی۔

"رانی اندو تم نے ککشمی میا کے دشمن کو ہمارے قد موں میں ڈال کر اپناکر تو ہے پوری طرح نبھایا ہے۔۔۔۔۔اس کے بدلے ککشمی دیوی تمہیں جنم جنم کے چکر سے مکت کر دے گی"۔ تب مجھ پریہ ہولناک انکشاف ہوا کہ یہ عورت مسلمان نہیں تھی۔۔۔۔۔ ہندو تھی اور اس کانام رانی اندو تھا۔۔۔۔۔اس کو ایک سازش کے تحت میری تلاش میں اور مجھے پکڑنے کے لئے بھیجا گیا تھا۔۔۔۔۔اندور انی نے کہا۔

الکشمی میا تو مجھے جنم جنم کے چکر ہے مکتی دلانے کا جو وردھان دے گی وہ میرے سو بھاگ ہیں لیکن تم لوگوں نے مجھے اس کے عوض دو ہزار روپے دینے کا وعدہ کیا تھا.....وہ بھی

تمہیں پورا کرناہو گا''۔

مردنے کہا۔

"وہ صبح ہوتے ہی تمہارے گھر پہنچادیئے جائیں عے .....ابھی ہمیں لکشمی میا کے اس

دشمن کو جس نے دیوی کی جھینٹ کو اس کے استھان سے چھینا تھا..... یہاں سے بھدرگام کے جنگل والے مٹھ میں پہنچانا ہوگا جہاں بڑے پجاری جی کے آنے کے بعد اسے کشمی میا کی مورتی کے آئے قتل کرنے کے بعد مورتی کو اس کے خون سے نہلانا ہوگا.....اس کے بعد ہی ہم سب کشمی دیوی کے سراپ (بددعا) سے بی سکیس گے"۔

عورت نے کہا۔

"تم اپنے آدمی بلا کراہے یہاں سے لے جاؤ ..... میں یہاں سے واپس کلکتے درگادیوی کے دریا کنارے والے مندر میں چلی جاؤل گی"۔

مر د نے کہا۔

''ہمارا آدمی شمہیں وہیں آگر صبح دوہزار روپے دے جائے گا ..... تھوڑی دیریہاں تھہرو ..... میں چھکڑا گاڑی اور اپنے آدمیوں کو لے کر آتا ہوں..... ہم نے سب کام تیار کر کھاتھا''

اس کے بعد خاموثی چھاگی۔۔۔۔۔ وہ آدمی چلاگیا تھا۔۔۔۔۔ مکار عورت شاید میرے قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔۔۔۔۔ کھانے کی آواز آجاتی تھی۔۔۔۔۔ پھر بھھ گئی تھی۔۔۔۔۔ پھر بیٹھ گئی تھی۔۔۔۔۔ پھر بیٹھ گئی تھی۔۔۔۔۔ پھر بانس کی ٹوکری میں ڈال رہی تھی۔۔۔۔۔ میں بولنا چاہتا تھا۔۔۔۔۔ میں شیل جیخ چیچ کر اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے میرے ساتھ ایباسلوک کیوں کیا ہے، مگر میری زبان بند تھی۔۔۔۔ میں صرف سن سکتا تھا۔۔۔۔۔ نہ بول سکتا تھا۔۔۔۔۔ نہ ہاتھ پادک اور جھل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیے کی سزامل رہی تھی۔۔۔۔ میں نے صدق دل سے اللہ یک جھے دیے کی سزامل رہی تھی۔۔۔۔ میں آئندہ کھی ایبا گناہ نہیں کروں گا۔۔۔۔۔ بچالے۔۔۔۔ میں آئندہ کھی ایبا گناہ نہیں کروں گا۔۔۔۔ بچھے چھڑا گاڑی کے بہیوں کی کھڑ کھڑا ہٹ ساتھ ہی دو تین آدمیوں کے باتیں کرنے کی آوازیں بہیوں کی کھڑ کھڑا ہٹ ساتھ ہی دو تین آدمیوں کے باتیں کرنے کی آوازیں

بھی آر ہی تھیں ..... چھڑا گاڑی چبوترے کے پاس آگر رک گئی ..... جو مرد پہلے مکار عورت رانی اندوسے باتیں کررہاتھااس نے کہا۔

"اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈال دو"۔

دو تین آدمیوں نے مجھے اٹھایا اور چھڑا گاڑی میں ڈال دیا ..... اس کے بعد گاڑی چل پڑی ..... مجھے نہیں معلوم گاڑی کے آگے بیل جما ہوا تھا یا گدھا ..... بعد میں گاڑی چل پڑی ..... یہ لوگ مجھے وسطی جنگلوں میں کسی جگہ واقع بھدر گام کے کسی مٹھ میں لے جارہے تھے جہاں مجھے کسی مورتی کے آگے قتل کر دینا تھا۔



میں صرف من سکتا تھا۔۔۔۔۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ محسوس نہیں ہو تا تھا۔۔۔۔۔ چھڑا ا گاڑی کے بچکولے ضرور محسوس ہوتے تھے جس سے بچھے اندازہ ہواکہ گاڑی ابھی تک جنگل میں ہی جار ہی ہے۔۔۔۔۔ کتنی ہی دور تک گاڑی چلتی رہی۔۔۔۔۔ پھر مجھے بارش کی آواز سائی دیئے گی۔۔۔۔۔ بیل گاڑی کے اوپر کوئی ترپال وغیرہ ڈال کر مجھے شاید ڈھانپ دیا گیا تھا۔۔۔۔۔ یہ آواز بارش کی بوندوں کے ترپال پر گرنے کی تھی۔۔۔۔۔ ٹپائپ کی آواز مسلسل آرہی تھی۔۔۔۔ بیل گاڑی کے بہیوں کی چرخ چوں بھی سائی دے رہی تھی۔۔۔۔۔کسی آدمی کے بولنے کی آواز

یہ سفر جہاں تک میر ااندازہ ہے پانچ چھ گھنٹے تک جاری رہا۔۔۔۔۔ اب گاڑی کو بہت کم پیکو لے لگ رہے تھے اور وہ کسی قدرے ہموار سڑک پر جارہی تھی۔۔۔۔۔ پچھ و ریر تک مجھے لاریوں کے گزرنے کی آوازیں بھی آتی رہیں۔۔۔۔اس کے بعد پھر خامو شی چھا گئی اور گاڑی کو پیکو لے لگئے شروع ہوگئے ۔۔۔۔۔ گاڑی پھر کسی جنگل میں داخل ہو گئی تھی۔۔۔۔ میں نے دو تین

بار کوشش کی کہ آئکھیں کھولوں گر میرے ہیوٹوں نے ذرا بھی حرکت نہ کی ..... میر اباقی کا جسم بھی اس کی بلادیا تھا..... جسم بھی اس طرح من ہوچکا تھا ..... خدا جانے اس عورت نے جھے چائے میں کیا بلادیا تھا..... میر اذہن برابر کام کررہا تھااور میں سوچ بھی رہا تھااور مجھے گزرے ہوئے سارے واقعات یاد بھی آرہے تھے۔

بی ارہے ہے۔

اس کے بعداییا ہوا کہ میر ہے ذہن پر غنودگی طاری ہونے گی ..... پھر مجھے احساس ہوا

کہ میں سوگیا ہوں، کیونکہ باہر کی آوازیں سائی دین بند ہوگئی تھیں ..... پچر معلوم نہیں کہ
میں کب تک سویارہا ..... پوری رات سویارہا کہ پورے دوسرے دن بھی سوتارہا .... جب
میری ساعت واپس آئی اور میراذ بن بیدار ہوگیا تو مجھے موٹر کے انجن کے چلنے کی آواز سائی
دینے گی ..... مجھے کسی موٹر کاریا جیپ میں ڈال کر کسی دوسری جگہ لے جایا جارہا تھا ..... جیپ
سرک پر ہموار چل رہی تھی ..... معلوم ہوا کہ یہ کوئی کی سرئک تھی ..... کائی دیر کے بعد
جیپ ایک طرف کو مڑ کر شاید بچی سڑک پر تھوڑاا چھل اچھل کر چلنے گی .... یہ عالت پندرہ
بیس منٹ تک رہی ..... اس کے بعد جیب کی رفار کافی ہلکی ہوگئی اور اے کم ہمچلو لے گئے
ہیں منٹ تک رہی .... و ال بایا ۔ ان تھی اس سے دقی کی شند میں کا ان دی

گئے۔۔۔۔۔ میرے اوپر جو ترپال ڈالی ہوئی تھی اس کے ساتھ در ختوں کی شاخوں کے مگرانے کی بھی آواز آر ہی تھی۔۔۔۔۔ ثاید ہم ایک بار پھر کسی جنگل میں ہے گزرر ہے تھے۔
ترپال پر بارش کی رم جھم کی آوازرک گئی تھی۔۔۔۔۔اس کا مطلب تھا کہ بارش رک گئی تھی۔۔۔۔۔اس کا مطلب تھا کہ بارش رک گئی تھی۔۔۔۔۔ گئی بہت دیر تک ملکے ملکے دھچکوں کے ساتھ چلتی رہی۔۔۔۔۔ پھر وہ ایک جگہ رک گئی۔۔۔۔۔۔ بہاں کچھ اور آدمیوں کے بولنے کی آوازیں بھی سائی دینے گئیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تنی دیر میں مجھے وہ لوگ گاڑی میں ہے اٹھاکر کسی جگہ لے گئے۔۔۔۔۔۔اتا اندازہ ہوا کہ وہ کوئی زینہ اتر کرینے

گئے تھے .... شاید میہ کوئی تہہ خانہ تھاجہاں مجھے لاکرا یک چارپائی پر ڈال دیا گیا تھا.... خاموشی چھا گئی .... اس کے بعد مجھ پر پھر غنودگی می طاری ہونا شروع ہو گئی تھی ..... آہتہ میری غنودگی گہری ہے ہو شی میں تبدیل ہو گئی .... جب مجھے ہوش آیایا میری نیند کھلی تو میں نے محسوس کیا کہ میرے جسم کی طاقت واپس آ گئی ہے ..... میں ہاتھ پاؤں ہلا سکتا تھا ..... میں نے محسوس کیو لئے کی کوشش کی تو میری آ تکھیں بھی کھل گئیں ..... میں جلدی ہے اٹھ کر نے آئکھیں کھی کھل گئیں ..... میں جلدی ہے اٹھ کر

بینے آیا..... بیا یک مچھوٹی ہی کو تھڑی تھی..... کو تھڑی کی دیوار کے طاق میں دیاروش تھا۔

سامنے ایک زینہ اوپر کو جاتا تھا۔۔۔۔ ہیں اٹھ کر زینے کی طرف جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ میر اایک پاؤں چار پائی کے ساتھ زنجیر سے بندھا ہوا تھا۔۔۔۔۔ نجیر لوہے کی تھی اور جہاں اس کاسر اچار پائی کے ساتھ بندھا تھا وہاں ایک تالا بھی لگا ہوا تھا۔۔۔۔۔ یعنی اگر میں زنجیر کو کھولنا بھی چاہوں تو ایسا نہیں کر سکتا تھا۔۔۔۔ میرے سر کے چکر بالکل ختم ہو چکے تھے۔۔۔۔۔ جسم کی طاقت بھی واپس آئی تھی۔۔۔۔ اس مکار عورت نے مجھے چائے میں ملاکر جو سفوف پلایا تھا اس کے اثرات بالکل ختم ہو چکے تھے۔۔۔۔۔ اوپر سے کسی کے زینے پر سے اتر نے کی آواز آئی۔۔۔۔ میں اثرات بالکل ختم ہو چکے تھے۔۔۔۔۔ اوپر سے کسی کے زینے پر سے اتر نے کی آواز آئی۔۔۔۔ میں چار پائی پر سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔۔۔۔۔ باتھوں میں ایک تھالی تھی میں بندوق پکڑی ہوئی تھی اور ایک قدم پیچھے تھا۔۔۔۔ دوسرے کے ہاتھوں میں ایک تھالی تھی جس میں چاول تھے جن کے اوپر زر درنگ کی دال ڈالی ہوئی تھی۔۔۔۔۔اس آدی نے کہا۔

وقت کا تو مجھے کوئی اندازہ تھا،ی نہیں ..... مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ اس کو تھڑی میں قید میں پڑے مجھے کتنے دن کتنی را تیں گزمر گئی تھیں ..... پھر ایک روز مجھے تہہ خانے کی کو ٹھڑی سے نکال کر باہر لایا گیا ..... باہر آنکر میں نے دیکھا کہ در خت ہی در خت تھے.... در ختوں کے اوپر آسان پردن کی روشنی گلائی ہور ہی تھی ..... سورج غروب ہور ہاتھا .... سامنے ایک بہت بڑا در خت تھا جس کے موٹے تنے کی دونوں جانب مشعلیں روشن تھیں ..... در خت

کے آگے جھوٹے سے چبورے پر کسی دیو تاکی مورتی رکھی ہوئی تھی..... مورتی کے آگے تیل کے تین چاری مہنت ٹائپ کا موٹے تیل کے تین چاری یا مہنت ٹائپ کا موٹے بیٹ والا آدمی مورتی کے پاس بیٹھا خدا جانے کیا بولتا جارہا تھا..... مجھے پکڑ کر اس کے پاس لے جایا گیا..... مہنت نے کہا۔

"اس کو بٹھاد و"۔

مجھے اس سے ایک گز کے فاصلے پر بٹھادیا گیا ..... مہنت نے وہ تھالی جس میں دیے جل رہے تھا آئی ..... اپنی جگہ ہے اٹھا اور پچھے الا ہتے ہوئے تھالی کو میرے سر کے اوپر گھمانے لگا ..... وس بارہ مرتبہ میرے سر کے اوپر تھالی کو گھمانے کے بعد وہ مورتی کے پاس جاکر بیٹھ گیا اور جو آدمی مجھے کپڑ کر لائے تھے ان کی طرف دکھے کر بولا۔

"اس کولے جاکر بند کردو ...... آد هی رات کے بعد جب چندر ما آکاش پر نکلے گا تواس ملیچھ کودیوی ما تا پر قربان کر دیا جائے گا"۔

میں نے دیکھ لیا تھا کہ مورتی کے آگے سنگ مر مر کا ایک بڑا پھر رکھا ہوا تھا جس پر ایک کلہاڑی اور دو چھریاں رکھی ہوئی تھیں ..... ان چھریوں سے آزھی رات کے بعد مجھے ذرج کیا جانے والا تھا.....انہیں دیکھ کر میرے اندر دہشت کی لہریں دوڑنے گی تھیں۔

مجھے تہہ فانے میں واپس لا کر چار پائی پر ڈال کر زنجیر سے باندھ دیا گیا .....دونوں آدمی چلے گئے اور تہہ فانے میں واپس لا کر چار پائی پر ڈال کر زنجیر سے باندھ دیا گیا ..... تھا کہ میری خلائے گئے اور تہہ فانے کادروازہ بند کر کے اس کو تالا بھی لگا گئے ..... ساس کا مطلب تھا کہ میری زندگی میں بظاہر چندا کیک گھنٹے ہی باقی رہ گئے تھے ..... پہلے تو مجھ پر موت کا خوف طاری ہو گیا اللہ اور میرا جسم ایک دم خمشد اپڑ گیا ..... بھر میں ہاتھ اٹھا کر خدا کے حضور دعا ما تکنے لگا کہ یااللہ پاک میرے گناہ معاف فر مادے ..... زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے ..... مجھ پر رحم فرما اور مجھے ان قاتلوں سے نجات دلادے ..... دعا ما تکنے کے بعد مجھے پچھ حوصلہ ہو گیا، لیکن اور مجھے ان قاتلوں سے نجات دلادے ..... دعا ما تکنے کے بعد مجھے پچھ حوصلہ ہو گیا، لیکن

موت مجھے سامنے نظر آر ہی تھی ..... موت میرے سرسے ابھی ٹلی نہیں تھی۔ جیسے جیسے رات گہری ہوتی جار ہی تھی میرے اندر موت کا خوف بڑھتا جارہا تھا..... پردۂ غیب سے اگر کوئی مدد آنے والی تھی تواس کا مجھے علم نہیں تھا، لیکن بظاہر میرے بچاؤگی

کوئی صورت نظر نہیں آرہی تھی ۔۔۔۔۔ طاق میں دیا جل رہا تھا۔۔۔۔۔ کو تھڑی میں موت کا ساٹا طاری تھا۔۔۔۔۔ میں زنجیر سے بندھا چارپائی پر بیٹھا تھا۔۔۔۔۔ کسی بھی وقت موت کا فرشتہ زینے میں نمودار ہو کر مجھے باہر مورتی کے سامنے لے جاکر ہلاک کر سکتا تھا۔۔۔۔ میں بے دیوار میں کوئی عالم میں بیٹھا سامنے والی دیوار کو یو نہی کئے جارہا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے دیوار میں کوئی چیز حرکت کر ہی ہے۔۔۔۔ میں نے اس پر نظریں جمادیں۔۔۔۔۔ پہلے میں بہی سمجھا کہ شاید کوئی سانپ ہے جو جنگل میں سے اندر آگیا ہے اور اب دیوار پر رینگ رہا ہے۔۔۔۔۔ حرکت کرتی ہوئی چیز نے ایک انسانی سائے کی شکل افتیار کرلی۔۔۔۔ میں حیرت سے اے دیکھ رہا تھا۔

برے ایک اسانی سایہ دیوارے اتر کرزمین پر آگیا۔ اچانک انسانی سایہ دیوارے اتر کرزمین پر آگیا۔ میں ڈر گیا کہ یہ کوئی آسیب ہے ..... جلتے ہوئے چراغ کی دھیمی روشنی میں سائے کے

نقش صاف ہونے گئے اور پھر میں نے اس انسانی سائے کو پہچان لیا ..... یہ وہی میری ہمدر دی بھٹی ہوئی بدر وح تر ثنا تھی ..... آج وہ میری طرف دیکھ کر مسکر انہیں رہی تھی ..... خاموش تھی .....وہ وہیں دیوار کے ساتھ کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی ..... پھر مجھے اس کی سرگوشی نما آواز سائی دی .... کہنے گئی۔

"جہاں میں کھڑی ہوں …… میرے جانے کے بعد دیوار میں اس جگد میں سے نکل جانا …… میں تہہارے لئے بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں مجبور ہوں …… اس سے زیادہ نہیں کر سکتی …… میں دیو تاکی مورتی کے منہ سے اس کا شکار چھین رہی ہوں …… مجھے اس کی بدد عالگے گی، مگر میں تہہیں ان وحثی در ندوں کے ہاتھوں مرتا نہیں دکھے سکتی …… میر کا تاہوں میں ایک اور گناہ کا اضافہ ہو جائے گا …… مجھے اس کی پروانہیں …… میں تہاری محبت کے ہاتھوں مجور ہوں "۔

اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا تر شنامیر ہے دیکھتے دیکھتے انسانی جسم سے سائے میں تبدیل ہوگئی ..... پھریہ سایہ دیوار میں جذب ہو گیا ..... تر شناجا پچکی تھی ..... میں پچھ دیر ساکت سا ہو کر بیشار ہا ..... پھر خیال آیا کہ میر اایک پاؤں زنجیر سے بندھا ہوا ہے .... میں اٹھ کر دیوار کے پاس کیسے جاسکتا ہوں ..... میں نے اپنالوہے کی زنجیر میں جکڑا ہوا پاؤں ہلایا توزنجیر میرے

365 پاؤل میں سے نکل گئی ۔۔۔۔ میر اپاؤل آزاد ہو چکا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر دیوار کے پاس آگیا ۔۔۔۔۔ دیوار پھر کی تھی ۔۔۔۔۔اس میں کوئی در ز

تک د کھائی نہیں دے رہی تھی .... میں نے اسے ہاتھ لگا کر دیکھا.... پھر کی طرح سخت تھی.... میں اس میں سے کیسے گزر سکتا تھا.... کہیں تر شنانے میرے ساتھ سگیین مذاق تو

نہیں کیا؟ کہیں ترشناکی جگہ یہ کوئی دوسری بدروح تو نہیں تھی..... طرح طرح کے خیال آرہے تھ..... پھر سوچناکہ اگر ترشنانے میرے ساتھ نداق کیا ہو تا تووہ میرایاؤں زنچرے

آرہے تھ ..... پھر سوچتا کہ اگر تر شنانے میرے ساتھ مذاق کیا ہو تا تووہ میر اپاؤں زنجیرے آزاد نہ کرتی ..... میں نے دونوں ہاتھوں سے دیوار کو مٹولا ..... اس پر دونوں ہاتھ

نے کہا تھا۔۔۔۔ جب میں چلی جاؤں تو تم دیوار میں سے گزر جانا۔۔۔۔۔ اس نے بیہ نہیں کہا تھا کہ گزر نے سے پہلے دیوار کو مٹول کر ہاتھ لگا کراہے دیا کر دیکھنا۔

میں نے دیوار میں سے گزرنے کی اداکاری کرنے کا فیصلہ کر لیا ..... زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا تھا کہ میں دیوار سے عکرا جاتا ..... میں نے آتھیں بند کرلیں اور دیوار کی طرف اسی

طرح بڑھا جیسے میں دیوار میں سے نہیں بلکہ کسی دروازے میں سے گزز نے والا ہوں ..... میں آج بھی جیران ہوں کہ دیوار میں سے کیسے گزر گیا ..... یہ کوئی جادو ٹونہ ہی ہو سکتا تھا..... میں دیوار کے ساتھ بالکل نہیں فکرایا تھا..... میں نے جو قدم بڑھایا تھاوہ دیوار میں سے ایسے گزر دیوار کے ساتھ بالکل نہیں فکرایا تھا.... میں نے جو قدم بڑھایا تھاوہ دیوار میں سے ایسے گزر دو سری طرف چلا گیا جیسے دروازے میں سے گزرا ہو..... میں نے آئیسیں بندر کھیں .....

میں نے دوسر اپھر تیسر ااور چوتھاقد م اٹھایا ..... تازہ اور ٹھنڈی ہوا میرے چیر کو گئی تومیں نے آتکھیں کھول دیں ..... مجھے محسوس ہوا کہ منظر بدل گیا ہے ..... جبال مجھے لایا گیا تھا یہ وہ جگہ نہیں ہے ..... میرے دائیں بائیں دوٹیلے تھے جن کی ڈھلانوں پر اندھیر اچھایا ہوا تھا.....

ٹیلوں کے درمیان ایک ننگ ساراستہ بناہوا تھا..... میں جتنی تیز چل سکتا تھااس راستے پر چلنے لگ ..... میں اس خیال سے تیز چل رہا تھا کہ کہیں میر ااندازہ غلط نہ ہواور یہ وہی جگہ نہ ہو جہاں

میرے د شمنوں نے مجھے قید میں ڈال رکھا تھا۔۔۔۔۔اگریہ وہی جگہ تھی تو آس پاس کوئی نہ کوئی مسلح پہرے دار ضرور موجود ہوگا۔۔۔۔۔ میں ٹیلوں کے در میانی تنگ راہتے میں سے نکل گیا۔

میرے جسم میں خوف و دہشت کی ٹھنڈی لہریں اٹھنے گئی تھیں .....اتنے میں میری دائمیں جانب ہے کسی نے بھاری مر دانہ آواز میں پوچھا۔

"كدهر جارہے ہو؟"۔

اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا ..... دونوں جانب کی جھاڑیوں میں سے دوانسائی سائے نکل کر میرے سامنے آگئے۔

وہ مجھ سے چھ سات فٹ کے فاصلے پر کھڑے تھے .....اند ھیرے میں مجھےان کی لال آئکھیں انگاروں کی طرح نظر آر ہی تھیں .....ایک نے پوچھا۔

كون ہوتم؟

میں نے اتنی در میں اپنے آپ کو سنجال لیا تھا ..... میں نے کہد دیا کہ ایک دوست کے ماتھ شکار کھیلنے آیا تھا ..... جنگل میں راستہ بھول گیا ہوں ..... ان دونوں کی بندوقیں میں نے دکھے لی تھیں جو انہوں نے ہاتھوں میں کپڑر کھی تھیں ..... دوسرے آدمی نے کہا۔
" ہائیں طرف مڑکر ہمارے آگے آگے چلو ..... بھاگنے کی کوشش کی تو گولی مار دیں

"<u>"</u>

موت کے منہ سے نکل کر موت کی جھولی میں گر گیا تھا۔۔۔۔۔ یہاں تھوڑی بہت بچنے کی امید تھی۔۔۔۔۔ میں بائیں طرف مڑ کر در ختوں میں چل پڑا۔۔۔۔۔ دونوں میر سے پیچھے ہے دو تین فٹ کے فاصلے پر چلے آرہے تھے۔

ے کامے پر پ ارہے ہے۔ کچھ دور چلنے کے بعد مجھے اند ھیرے میں در ختوں کے پنچے ایک لالٹین جلتی ہو ئی

د کھائی دی ..... یہ لالٹین ایک کو ٹھڑی کے باہر لنگی ہوئی تھی..... ایک جانب کچھ گھوڑے کھڑے تھے.....ان آدمیوں نے مجھے کو ٹھڑی کھول کراندر د ھکیلااور دروازہ بند کر کے باہر

ے کنڈی لگادی ..... کو تھڑی میں گھپ اند حیرا تھا..... تھوڑی دیر بعد دروازے کی در زوں میں سے اندر آتی ہوئی لاکٹین کی مدھم روشنی میں مجھے کو ٹھڑی میں دیوار کے ساتھ پڑی ہوئی

ایک خالی چارپائی نظر آئی..... میں اس پر بیٹھ گیااور انتظار کرنے لگا کہ دیکھیں تقدیر مجھے کیا د کھاتی ہے۔

جو دو آدمی مجھے وہاں لائے تھے وہ چلے گئے تھے..... باہر خامو شی تھی..... پھر باہر

قد مول کی چاپ سائی دی .....در وازے کی کنڈی کسی نے اتاری اور در وازہ کھول دیا .....ایک آدمی لا لٹین لئے کو تھڑی میں داخل ہوا .....اس کے پیچھے ایک او نچا لمبابری بردی مو نچھوں والا آدمی تھا جس کے کندھے ہے بندوق لٹک رہی تھی .....اس کے دائیں بائیں دو مسلح

آدمی تھے جو شاید اس کے باڈی گار ڈیتھ ..... بڑی بڑی مو مچھوں والے آدمی نے میرے قریب آکر مجھے گھور کردیکھااور رعب دار آواز میں پوچھا۔

"تم الیس فی مکند لال کے آدمی ہو؟"۔

میں نے کہا۔

" میں کسی مکندلال کو نہیں جانتا..... میں اپنے دوست کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے آیاتھا.....راستہ بھول کراد ھر آ نکلا..... آپ کے آد میوں نے مجھے پکڑلیا"۔ ۔

مو چھوں والے آدمی نے اس آدمی کی طرف دیکھاجس نے لالٹین کپڑر کھی تھی..... وہ آدمی بولا۔ سر دارنے پو چھا۔ "تم ہند و ہو کہ مسلمان؟"۔ میں نے کہا۔

"ميں مسلمان ہوں اور پنجابی ہوں"۔

ڈاکووں کا سر دار خاموثی سے جائے بیتارہا اور مجھے دیکھتا رہا ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتارہ بھے کہ اے میرے بیان پریقین آگیا ہے۔۔۔۔۔اپنے آدمی کی طرف دیکھ کر بولا۔
" یہ لڑکا بڑا جالاک لگتا ہے۔۔۔۔ مجھے یقین ہے کہ اسے پولیس نے ہماری ٹوہ لگانے کے لئے بھیجا ہے۔"۔

اس کا آ دمی کہنے لگا۔

"رانا جی! ہمیں تو پہلے ہی یقین تھا..... حکم دیں.....ا بھی اس کو مار کر دیاویتے ہیں"۔ رانا جی نے کہا۔

"ایباکرو میں اے لے جاکر بند کردو میں جس روزیباں سے ڈیرہ اٹھا کیں گے اس کو مار کر دبادینااور ایس پی مکند لال کو پر چی لکھ کر بھیج دینا کہ ہم نے تمہارے آدمی کو فلاں جگہ دبایا ہے آکر لاش لے جاد "۔

میرے پاؤل تلے سے زمین نکل گئی۔۔۔۔ ایک بار پھر موت میرے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔۔۔۔ مجھے ای کو ٹھڑی میں لا کر بند کر کے باہر پہرہ لگادیا گیا۔۔۔۔۔ ایک آومی مجھے پچھ کھانے کو دے گیا۔۔۔۔۔ انہوں نے مجھے پر آئی مہر بانی ضرور کی تھی کہ میرے ہاتھ پاؤل نہیں باندھے تھے ۔۔۔۔ میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد در وازے کی جھریوں میں سے باہر دکھے لیتا تھا۔۔۔۔ باہر ایک کی بجائے دو مسلح ڈاکو چار پائیوں پر بیٹھے میر کی گرانی کررہے تھے۔۔۔۔۔ پچھ سمجھ میں باہر ایک کی بجائے دو مسلح ڈاکو چار پائیوں پر بیٹھے میر کی گرانی کررہے تھے۔۔۔۔۔ پچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔۔۔۔ سورف ایک خیال میرے دل کو تھوڑا سہار اویتا تھا کہ شاید ترشنا کی بدروح میر کی مدد کو آجائے، لیکن وہ مین وقت پر آتی تھی۔۔۔۔۔ ہو سکتا ہے اس وفعہ اس کو بیت ہی نہ چلے کہ میں کس مشکل میں پھنس گیا ہوں۔۔۔۔۔ ہو سکتا ہے وہ اس وقت آئے جب یہ لوگ مجھے مار نے کے بعد میر کی لاش کو زمین میں وفن کررہے ہوں۔۔۔۔ باہر شام کا اندھیرا

"رانا جی سب ہے جھوٹ بول رہاہے ..... مجھے یقین ہے یہ پولیس کا جاسوس ہے"۔ مونچھوں والے آدمی نے اس سے پوچھا۔ "تو پھراس کا کیا کریں؟"۔ وہ آدمی کہنے لگا۔

> "اس نے ہمارا خفیہ ٹھکاند دیکھ لیاہے .....اس کومار ڈالتے ہیں"۔ مونچھوں دالے رانانے میری طرف ویکھااور بولا۔

"اس کو بند کر کے بہرہ لگاد و سسس سویرے اس سے پوچھ گچھ کریں گے"۔

وہ مجھے کو تھڑی میں بند کر کے چلے گئے سسس میں نے باقی رات کو تھڑی کا دروازہ
دی سسس دروازے کی جھریوں میں سے دن کا اجالا اندر آنے لگا تو کسی نے کو تھڑی کا دروازہ
کھولا سسس لال لال آئکھوں والا ایک آدمی اندر آیا اور مجھے پکڑ کر درخوں کے ایک جمنڈ کی
طرف لے گیا سسس وہاں وہی بڑی بڑی مو نچھوں والا آدمی جس کو رانا کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا
ایک جاریائی پر بندوق ایک طرف رکھے بیٹھا تھا سسس سے ہاتھ میں پیتل کا گلاس تھا سسسا ایک جاریائی پر بندوق اٹھا کے اس کے بیچھے کھڑا اس میں شاید جائے تھی سسس وہ جائے ہی رہاتھا سسایک آدمی بندوق اٹھا کے اس کے بیچھے کھڑا اس میں شاید جائے تھی سسس دہ جاتھ کی بندوق اٹھا کے اس کے بیچھے کھڑا اس میں شاید جائے تھی سسسوہ جو آدمی مجھے پکڑ کر لایا تھا اس نے جھے درانا کے سامنے زمین پر بھادیا اور خودا یک طرف

ہو کر کھڑا ہو گیا ..... دوسرے در ختوں کی طرف ہے کچھ آدمیوں کے بولنے کی کسی وقت

آواز آ جاتی تھی..... میں سمجھ گیا کہ یہ ڈاکولوگ ہیں اور انہوں نے اس جنگل میں ڈیراڈال

ر کھاہے اور یہ بڑی بڑی مو تچھوں والاراناؤا کو دُن کاسر دارہے ....اس نے مجھ سے کہا۔

" لڑکے صاف صاف بنادوتم کون ہو .....ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے"۔
میں نے ڈاکوؤں کے سر دار راناکوصاف صاف بنادیا کہ میں اصل میں گھرسے بھاگ کر
کلکتے آیا تھا.... دہاں سے کچھ لوگوں نے مجھے اغوا کیااور ایک جنگل میں لے آئے ..... وہ مجھے
سے نمال بناکر میرے دشتے داروں سے بیبہ وصول کرناچاہتے تھے..... آج شام میں موقع پاکر
فرار ہونے میں کامیاب ہو گیااور اس وقت سے جنگل میں بھٹک رہا ہوں کہ کوئی راستہ باہر
نکلنے کا مل جائے تاکہ میں ٹرین یا کمی لاری کو کچڑ کرواپس کلکتے چلا جاؤں..... ڈاکوؤں کے

ہونے لگا ۔۔۔۔۔ ایک آدمی کو تھڑی میں آگر مجھے کھانے کو دوروٹیاں اور اچار دے گیا ۔۔۔۔۔ یہ سارے لوگ مسلم تھے اور چروں ہی ہے بڑے سفاک قاتل لگ رہے تھے ۔۔۔۔۔ میں بھاگ بھی نہیں سکتا تھا ۔۔۔۔۔ کو تھڑی کے چاروں طرف ڈاکو ہی ڈاکو چلتے بھرتے مختلف کام کرتے نظر آرہے تھے۔۔۔۔ نظر آرہے تھے۔

وہ رات بھی گزر گئی .....دوسر ادن بھی گزر گیا ..... میں نے دروازے کی درزوں میں ہے دیکھا کہ ڈاکو وہاں سے چلنے کی تیاریاں کر رہے تھے.....گھوڑوں پر تھوڑا بہت سامان لادا جار ہا تھا.....اس کا مطلب تھا کہ میری موت کا وقت آن پہنچا تھا..... تر شنا کی بدروح میری مد د کرنے ابھی تک نمودار نہیں ہوئی تھی ..... میں سخت گھبر ایا ہوا تھا..... بھی جاریائی پر بیٹھ جاتا ..... بھی اٹھ کر کو ٹھڑی کے دروازے میں سے باہر دیکھنے لگتا ..... باہر ابرات کا اندھیرا چھار ہا تھا.....ا یک دودر ختوں کے نیچے لاکٹینیں روشن ہوگئی تھیں..... کو ٹھڑی کے باہر والی لا کٹین بھی روشن کردی گئی تھی ..... کو ٹھڑی کے آگے جو دو بانس کی حیاریا ئیاں بچھی ہوئی ا تھیں وہ بھی اٹھالی گئی تھیں ..... اب باہر صرف ایک ڈاکو بندوق لئے ایک پھر پر بیٹھا پہرہ وے رہا تھا.... کو تفری کے آگے سے جھ سات گھوڑے جن پر سامان رکھا ہوا تھا گزرگئے .....ان کے ساتھ ڈاکو چل رہے تھے..... میری موت کاوقت آگیا تھا..... بھی تک ترشنا کی بدروح میری مدد کو نہیں آئی تھی ..... میرے ہاتھ یاؤں موت کے خوف ہے مُصْنَدُ بِيرْ كُنَّ مِنْ الشَّخِينِ مِن كُو مُحْرُى كا دروازه كھلا اور دو ڈاكو اندر آگئے..... ايك ڈاكو بندوق پکڑے کھڑارہا..... دوسرے نے ری سے میرے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ دیئے۔ وہ مجھے چلاتے ہوئے ایک طرف در خوں کے جھنڈ کے پاس لے گئے .... ایک ڈاکونے بندوق تان ل ..... دوسرے نے مجھے عکم دیا۔

£833.

"يہال بيٹھ جاؤاور آپنے خدا کویاد کرو"\_

ميرے إتھ يجھے بندھے ہوئے تھے۔

میں بیٹھ گیااور خداکویاد کر کے رونے لگا ۔۔۔۔ مجھے نہیں پتہ پھر کیا ہوا ۔۔۔۔۔ اتنایاد ہے کہ میں نے روتے ہوئے خداکواس طرح یاد کیا جیسے وہ میرے سامنے موجود ہو۔۔۔۔۔ ایک آسانی بحل می چکی ۔۔۔۔ جھماکا سا ہوااور میری آنوں کھری آنکھیں چکاچو ند ہو گئیں اور میرے طق سے خوف کے مارے چیخ نکل گئی ۔۔۔۔۔ میں یہی سمجھاکہ مجھے پر بندوق کا فائر ہوا ہے۔۔۔۔۔ میں آگے کو گر پڑا، لیکن میں زندہ تھا ۔۔۔۔ مجھے کوئی درد بھی نہیں ہورہا تھا ۔۔۔۔ میرا جسم صحیح سالم تھا۔۔۔۔ میں منہ کے بل پڑا تھا۔۔۔۔ میں نے آنکھیں کھول کردیکھا۔۔۔۔اب کوئی بجلی نہیں جبکہ دبی تھی۔۔۔۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔

میں بیہ دیمے کر حیران رہ گیا کہ میرے دونوں ہاتھ کھلے تھے..... شروع رات کے تاروں کی دھندلی دھندلی روشنی میں میں نے دیکھا کہ دونوں ڈاکوؤں میں سے کوئی بھی وہاں نہیں تھا۔... میں نے سامنے کی طرف دوڑنا شروع کر دیا ..... میں سکول کی کھیلوں میں بڑا تیز دوڑا کر تا تھا۔.... اند ھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔... میں بے تحاشاد وڑتا چلا جارہا تھا۔... میں جھاڑیوں میں الجھ رہا تھا۔... سامنے آ جانے والے در ختوں سے اپنے آپ کو بچارہا تھا۔... میں جھاڑیوں میں الجھ رہا تھا۔.. سامنے آ جانے والے در ختوں سے اپنے آپ کو بچارہا تھا۔.. ایک جگد کسی چیز سے کھراکر گر بھی پڑا مگر میں رکا نہیں دوڑتا چلا گیا۔

آ گے ڈھلان آ گئی۔۔۔۔۔ یہ ڈھلان ایک گہری گھاٹی میں اترتی تھی۔۔۔۔ میں گھاٹی میں اتر گیا۔۔۔۔ یہاں تاریکی زیادہ تھی، مگر میں دوڑر ہاتھا۔۔۔۔ گھاٹی کے دونوں کنارے اونچے تھے۔۔۔۔۔ در میان میں شک ساراستہ تھا جس میں گھاس آگی ہوئی تھی۔۔۔۔ میں گھاس میں ایک طرف کو بھاگ رہاتھا۔۔۔۔ مجھے یہ بھی خبر نہیں تھی کہ یہ گھاٹی آ گے کہاں جاتی ہے اور میں کس طرف

جاربا ہوں ..... میرا کام جان بچاکر بھا گنا تھا اور میں بھاگ رہا تھا..... ایک جگه گھاٹی ختم ہو گئ ..... سامنے تھوڑی می چڑھائی تھی .... میں چڑھائی چڑھ کر گھاٹی ہے باہر نکل آیا.... وہاں کالی سیاہ بڑی بڑی چٹانیں تھیں جو آڑی تر چھی زمین پر پڑی ہوئی تھیں..... کوئی بالکل سید ھی کھڑی تھی ..... کوئی ٹیڑ ھی ہور ہی تھی اور کوئی زمین سے نکل کر پچھ دور جاکر واپس ز مین میں چلی گئی تھی۔۔۔۔ان کے در میان پھر وں سے مگرا تا چشمہ بہہ رہاتھا۔۔۔۔۔ چشمہ ایک ندى كى شكل ميں تھا ....اس كے بہتے يانى كى آواز آر ،ى تھى ....ميں جشے ميں اتر كيا .....يانى منٹ اتھااور میری پنڈلیوں تک تھا ..... میں چشمے میں ہے لیے لیے ڈگ بھر تا نکل کر دوسر ہے كنارے پر آگر بيٹھ گيا..... مير اسانس بري طرح پھولا ہوا تھا..... مجھے ہر کمجے ڈاكوۇں كاڈر لگا ہوا تھا..... مجھے خوف تھا کہ کہیں وہ میرا پیچھانہ کررہے ہوں..... میں کیے ان کی گولیوں ہے فَ كَما تَها؟ بيد مِين آج بھي نہيں سمجھ سكا ..... مير اايمان ہے كہ خدانے مجھے بياليا تھا ..... بس الله كو ميرے آنسود كي كر مجھ پررحم آگيا تھااوراس نے مجھے بچاليا تھا.... كيے بچاليا تھااور وہ قیامت خیز بجل کی چیک کیا تھی جس نے مجھے چکا چو ند کردیا تھااور ڈاکوؤں کو غائب کردیا تھا..... یہ میں کو شش بھی کروں تو آپ کے آگے بیان کرنے سے قاصر ہوں..... میں خود ال راز كو نهيں سمجھ سكا ..... ميں آپ كو كيا سمجھاؤں گا۔

خدا جانے میں اس خوفاک جنگل میں رات کی تاریکی میں کب تک اور کہاں تک بھی ہوا گیا اور کہاں تک بھی ہوا گیا اور کبھی تیز تیز چاتا چلا گیا ۔۔۔۔۔ جب میرے پاؤں میں چلنے کی بالکل سکت نہ رہی اور ٹاگوں نے بھی جواب دے دیا تو میں ایک جگہ گر پڑا اور دیر تک اس حالت میں سو تھی خنگ گھائں پر پڑا رہا ۔۔۔۔۔ جب ذرا طبیعت سنبھلی تو اٹھ کر بیٹھ گیا ۔۔۔۔۔ آسمان کی طرف دیکھا ۔۔۔۔۔ تارے چمک رہے تھے ۔۔۔۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر خدا کا شکر اوا کیا کہ اس نے ان ظالموں سے میر کی جانب اب کوئی گھنا جنگل نہیں تھا ۔۔۔ زمین صاف تھی اور ستاروں کی روشتی میں ایسے لگ کی جانب اب کوئی گھنا جنگل نہیں تھا ۔۔۔ زمین صاف تھی اور ستاروں کی روشتی میں ایسے لگ رہا تھا جیسے آگے دور کھیت ہیں کہیں ان کھیتوں کی طرف چل پڑا ۔۔۔۔۔ ان کھیتوں میں کہیں تو فصل کھڑی تھی اور کہیں کھیتوں میں بل چلا ہوا تھا ۔۔۔۔ میں اور نجی فصل کی آڑ میں کہیں تو فصل کھڑی تھی اور کہیں کھیتوں میں بل چلا ہوا تھا ۔۔۔۔ میں اور نجی فصل کی آڑ میں کمیس تو فصل کھڑی تھی اور کہیں کھیتوں میں بل چلا ہوا تھا ۔۔۔۔ میں اور نجی فصل کی آڑ میں کہیں تو فصل کھڑی تھی اور کہیں کھیتوں میں بل چلا ہوا تھا ۔۔۔۔ میں اور کھیت کی کھیتوں میں بل چلا ہوا تھا ۔۔۔۔ میں اور کھیتوں میں بل چلا ہوا تھا ۔۔۔۔ میں اور کھی فصل کی آڑ میں کمیتوں میں بل چلا ہوا تھا ۔۔۔۔ میں کھیتوں میں بل چلا ہوا تھا ۔۔۔۔ میں کھیتوں میں بل چلا ہوا تھا ۔۔۔۔ میں اور کھی فصل کی آڑ میں کھیتوں میں بل چلا ہوا تھا ۔۔۔۔ میں اور کھی فصل کی آڑ میں کھیتوں میں بل چلا ہوا تھا ۔۔۔۔ میں اور کھی فصل کی آڑ میں کھیتوں میں بل چلا ہوا تھا ۔۔۔۔ میں اور کھی فیل کی آڑ میں کھیتوں میں بل چلا ہوا تھا ۔۔۔ میں اور کھی فیل کی آڑ میں کھیتوں میں بل چلا ہوا تھا ۔۔۔ میں اور کھی فیل کی آڑ میں کھیتوں میں بل کی خور کھی کی کھیتوں میں بل کی خور کھی کی کوئی کھیتوں میں بل کھیتوں میں بل کی کھیتوں میں بل کی کھیتا ہوں کی کھیتا ہوں کی کھیتا ہوں میں بل کھی کوئی کی کھیتا ہوں کی کھیل کی کھی کی کھیتا ہوں کی کھی کوئی کھی کوئی کی کھیتا ہوں کی کھیل کی کھیں کی کھیل کی کھیل کی کھی کھیل کی کھی کھیل کی کھیل

سامنے کی جانب چلا جارہ اٹھا۔۔۔۔ میں نے ایک جگہ کھڑی فصل کے ٹانڈوں کو ہاتھ لگاکر ویکھا۔۔۔۔۔ یہ کماد کا کھیت تھا۔۔۔۔ کماد یعنی گئے دیس تھے جو پتلے ہوتے ہیں۔۔۔۔۔وہ شبنم میں جھیکے ہوئے تھے۔

میں تیز تیز چلنے لگا۔۔۔۔ میں ایک جھوٹے ہے ریلوے سٹیشن پر آگیا۔۔۔۔ اس کے بلیٹ فارم پر تین چار بتیاں جل رہی تھیں۔۔۔۔ بلیث فارم خالی پڑا تھا۔۔۔۔ بلیث فارم کا ایک گیٹ تھا۔۔۔۔ میں گیٹ کے پاس خالی بخ پر بیٹھ گیا۔۔۔۔ کوئی آدمی د کھائی نہیں دے رہا تھا۔۔۔۔ بکھ د بر کے بعد ایک نیلی قمیض والا قلی ٹرالی پر بچھ سامان لادے بلیٹ فارم پر نمود ار ہوا۔۔۔۔ میں اٹھ کراس کے پاس گیا اور پو چھا۔

" پيد کون ساسٹيشن ہے"۔

اس نے ٹرالی ایک طرف رکھ دی تھی اور اس میں سے سامان اتار رہا تھا..... میرے سوال پر میری طرف د کیھے بغیر پوچھا۔ وہ بھی رک گئی ہے۔

کھنڈ لگی تو میں اور زیادہ سمٹ جاتا۔۔۔۔۔ کی وقت اٹھ کر بڑے کے چیچے اندھرے میں المسلئے لگتا۔۔۔۔۔ وقت تو گزر ہی رہا تھا۔۔۔۔ صرف مجھے احساس ہورہا تھا کہ جیسے وہ رک گیا ہے۔۔۔۔۔ رات بھی وقت کے ساتھ گزررہی تھی۔۔۔۔ پلیٹ فارم پر کوئی گھڑی بھی نہیں گی ہوئی تھی کہ جس سے اندازہ ہو تا کہ رات کا کیان کرہا ہے۔۔۔۔۔ بے چینی اور کوفت کی وہ رات کوئی تھی کہ جس سے اندازہ ہو تا کہ رات کا کیان کرہا ہے۔۔۔۔ بچھے نیند بھی آ جاتی، لیکن سر دی بھی ہیشہ یادر ہے گی۔۔۔۔ بڑ پر دبک کر بیٹھے بیٹھے کی وقت مجھے نیند بھی آ جاتی، لیکن سر دی لینے سے بچھ در بیعد ہی آ کھ کھل جاتی۔۔۔ بردی مشکل سے آ سان پر پھیلی ہوئی تاریکی آ ہت آ ہت کہ ہونے گی۔۔۔۔ میں نے آ سان کے مشرق کی جانب نگاہ ڈالی۔۔۔۔ وہاں آ سان کے کناروں پر نیلا ہٹ ہی جھیلئے لگی تھی۔۔۔۔ یہ صبح کے آ خار تھے۔۔۔۔ یہ نیلا ہٹ بردے بے معلوم انداز میں سفیدی ماکل ہونے لگی۔۔۔۔ آ سان پر سورج نگلنے سے بہت پہلے کا نور انی غبار اڑنے انداز میں سفیدی ماکل ہونے لگی۔۔۔۔ آ سان پر سورج نگلنے سے بہت پہلے کا نور انی غبار اڑنے لئے انداز میں سفیدی ماکل ہونے تگلی۔۔۔ آ سان پر سورج نگلنے سے بہت پہلے کا نور انی غبار اڑنے انہاں کی جانب سے کی کسی وقت ٹھنڈی ہوا لگا۔۔۔۔۔ بہت پہلے کا نور انی غبار اڑنے آئی۔۔۔۔ بہت پہلے کا نور انی غبار اڑ نے آئی۔۔۔۔ بہت پہلے کا نور انی غبار اور شغم میں بھیگی ہوئی جھاڑیوں اور گھاس کی مہرکہ تھی۔۔

اس کے بعد سورج نکل آیااور پلیٹ فارم پر پچھ مسافر بھی نظر آنے لگے .....دھوپ نکلنے سے فضا کی خنکی اور سر دی ختم ہوگئ تھی ..... میں اٹھ کر اوھر اوھر ٹہلنے لگا ..... ٹرین کرین اپنے وقت پر آئی ..... میں پچھی ہوگی کے ایک ڈب میں چڑھ کر بیٹھ گیا ..... ٹرین تھوڑی دیر کے لئے بی رکی اور پھر چل پڑی ..... میں نے خداکا شکر اواکیا ..... ایک توٹرین کی تھوڑی دوسر ہے وہ تقریباً ہم شیشن پر کھڑی ہوئی تھی ..... بنارس پہنچتے ہینچتے دن ڈھلنے رفتار ہلکی تھی، دوسر ہو ہ تقریباً ہم شیشن پر کھڑی ہوئی تھی ..... بنارس کے شیشن پر گاڑی رکی تو گئی اسلامی تک ڈب میں کوئی نکٹ چیکر نہیں آیا تھا ..... بنارس کے شیشن پر گاڑی رکی تو میں مختل ہوگی تھی کہ بھی بھی کی برے شیشن کے بیٹ فارم پر بھی نکٹ چیکر کا خطرہ تھا .... یہاں پلیٹ فارم پر بھی کمک پر سے شیشن کے بات میرے بغیر نکٹ سفر کرنے کے تجربے میں آچکی تھی کہ بھی بھی کی برے شیشن کے بلیٹ فارم پر بھی نکٹ چیکر کواگر کی پر شک پڑجائے تو نکٹ چیک کر لیتا تھا ..... میں بلیٹ فارم پر بھی نکٹ چیکر کواگر کی پر شک پڑجائے تو نکٹ چیک کر لیتا تھا ..... میں بلیٹ فارم پر بھی نکٹ چیکر کواگر کی پر شک پڑجائے تو نکٹ چیک کر لیتا تھا ..... میں جا کر کھڑا فارم پر اتر تے ہی ٹرین سے دور ہٹ کر کتابوں رسالوں کے شال کے کونے میں جا کر کھڑا

"تمهیں کہاں جاناہے؟"۔ میں نے کہا۔

" پنجاب جاؤل گا.... کیا یہاں ہے کوئیٹرین پنجاب جاتی ہے"۔ وہ بولا۔

"صبح چھ بجا یک پنجر میل جاتی ہے"۔

وہ خالی ٹرالی لے کر جس طرف سے آیا تھااس طرف چلا گیا ہے ۔۔۔۔۔اب ساری رات اس ویران پلیٹ فارم پر گزار نی تھی ۔۔۔۔ جھے یہ بھی خوف تھا کہ ڈاکوؤں کا کوئی پیتہ نہیں کہیں میری تلاش میں سٹیٹن پر بھی نہ پہنچ جائیں، جس نیچ پر میں بیٹیا تھااس پر بجلی کے تھمبے کی روشنی پڑرہی تھی ۔۔۔۔ میں وہاں سے اٹھ کر پلیٹ فارم کے دوسرے سرے کی طرف چلا گیا۔۔۔۔۔ وہاں تھوڑاا ندھراتھا۔۔۔۔ میں ایک نیچ پر میٹھ گیا۔۔۔۔ شام کوڈاکوؤں نے مجھے بچھے کھا پلا دیا تھا۔۔۔۔ جس کی وجہ سے مجھے بھوک نہیں لگر ہی تھی۔۔۔۔ قریب ہی ایک ناکا تھا۔۔۔ منہ دھویااور بیچ پر آکر بیٹھ گیا۔۔

اگرچہ موسم سر دیوں کا نہیں تھالیکن رات کو خنکی ہوگئی تھی اور مجھے تھوڑی تھوڑی سر دی لگنے لگی تھی ..... میں نے ٹھنڈی پتلون اور قمیض پہنی ہوئی تھی ..... میر بیاں کوئی بیسہ بھی نہیں تھا۔... میں سمٹ سمٹا کر بیج کے کونے میں بیشار ہااور سو چار ہا کہ کب دن چڑھے گااور کب پنجاب جانے والی ٹرین آئے گی ..... شیشن کانام عجیب ساتھا جو مجھے یاد نہیں رہا .... یہ صوبہ بہار کا علاقہ ہی تھا۔... وہاں سے پنجاب کافی دور تھا، لیکن ایک بار ٹرین میں بیشنے کی دیر تھی پھر امر تسر تک میرے راتے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی .... صرف ایک بیشنے کی دیر تھی پھر امر تسر تک میرے راتے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی ۔... صرف ایک اتار دے گا ۔... میں بغیر نکٹ سفر کروں گا .... راستے میں پکڑا گیا تو ٹی ٹی ٹم میں کوئی دوسر کی اتار دے گا ۔... میں نے سوچ رکھا تھا کہ اگر ٹی ٹرین سے اتار دے گا تو میں کوئی دوسر کی فرین پکڑاکوں گا .... واپس کلکتے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو تا تھا .... اب تو کسی نہ کسی طرح میں اپنے گھر پہنچنا چا ہتا تھا .... ویران پلیٹ فارم کی رات بڑی آہتہ آہتہ گزر رہی تھی ۔... کی وقت توا ہے لگا کہ جسے رات گزر ہی نہیں رہی .... ویران پلیٹ فارم پر آگر تھی۔.... ویران پلیٹ فارم پر آگر

ہو گیا..... جنتنی دیر ٹرین بنارس کے سٹیشن پر رکی رہی میں وہیں کھڑا رسالے وغیرہ دیکیتا

کیاصور تحال ہے، گرا گریز کے زمانے میں یہ بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا.... جب تک کہ وہ و بل جرمانہ ادانہ کر دے ..... اگر مسافر کے پاس پینے نہیں ہوتے تھے تواہے ریلوں پولیس کے حوالے کر دیا جاتا تھا..... میری عمر کے لڑکوں کو اکثر ٹکٹ چیکر پکڑنے کے بعدراتے میں ہی کسی سٹیشن پراتار دیا کرتے تھے ..... میرے ساتھ ایسا تین چار مرتبہ ہو چکا تھا..... ایک تو کا سیسوکا سٹیشن ایک بڑا جنکشن تھا..... دوسرے ٹرین پہنجر تھی ..... وہ کافی دیر تک وہاں رکی رہی اور میں نکٹ چیکروں ہے آ تھے بچاتا ادھر ادھر چھپتا پھر تارہا ..... بری مشکل ہے گار ڈنے سینی دی سینی دی سینی دی ساتھ ساتھ تیز قد موں سے چلنے لگا.... اپنے ڈبی کی نشانی میں نے برے ہے کہ کرٹرین کے ساتھ ساتھ تیز قد موں سے چلنے لگا.... اپنے ڈبی کی نشانی میں نے یاد کرر کھی تھی ۔.... میراڈ ہمیرے تیجھے ہے آرہا تھا .... جب وہ میرے قریب سے گزرااور

میں نے دیکھ لیا کہ اس میں کوئی چیکر سوار نہیں ہوا تو میں نے دوڑتے دوڑتے ڈبے کے ہینڈل

کو بکڑااوراس میں سوار ہو گیا۔ جس روٹ پریہ پنجرٹرین سفر کررہی تھی ای روٹ پر سارے بڑے بڑے شہر آتے تھے.... لکھنو کے آگے شاہجہان پور تھا.... پھر بریلی تھا....اس کے بعد رامپور تھااور اس کے آگے مراد آباد کاشہر تھا، لیکن ایک بات میرے حق میں جاتی تھی کہ ابرات ہو گئی تھی اور رات کوٹرین میں چیکنگ کا خطرہ کم ہو تاہے .... بریلی کے سٹیٹن پر میں پلیٹ فارم پر اتر گیا، لیکن اس کے بعد میں ڈے میں ہی رہا ۔۔۔۔ ٹرین رات کے وقت سفر کرتی رہی ۔۔۔۔ کم بخت کوئی سٹیشن نہیں چھوڑر ہی تھی .... جب مراد آباد آیا تودن فکل آیا تھا.... بھوک سے میرا كافى خراب حال ہورہا تھا..... پانی تو میں پی لیتا تھا مگر سارادن میں نے پچھے نہیں كھایا تھا..... میرے پاس ایک بیسہ تک نہیں تھا ۔۔۔۔۔ لیکن اللہ میال بڑا کار ساز ہے اور رازق ہے ۔۔۔۔۔ مراد آباد سے میرے ڈبے میں ایک بزرگ سوار ہوئے جن کے پاس ایک بڑا سا تفن کیریئر بھی تھا۔۔۔۔۔انفاق سے وہ میرےپاس ہی آ کر بیٹھ گئے ۔۔۔۔۔ مر او آباد سے ٹرین نے دلی کارخ کیا۔۔۔۔۔ جبٹرین چل پڑی تواس بزرگ نے نفن کیریئر کھول دیا ....اس کے اندر کھانے کو بہت کچھ تھا .... میں کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا .... اتنے میں اس بزرگ نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا۔

رہا.....جبٹرین چل پڑی تومیں بھیٹرین کے ساتھ ساتھ چلنے لگا.....جب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے ڈب میں کوئی کلٹ چیکر نہیں چڑھاتو میں دوڑ کر ڈب میں کھس گیا۔ اس کے آگے بڑا مٹیشن لکھنو تھا ..... یہاں بھی بغیر مکٹ پکڑے جانے کا شدید خطرہ تھا..... مگر میں بھی بغیر نکٹ سفر کرنے میں بڑاماہر ہو گیا تھا.....اس کھیل کے تمام کر داروں کی نفسیات سے واقف تھا .... مجھے معلوم تھا کہ جب تک گاڑی تھوڑی رفار نہیں پکر لیتی عکٹ چیکر ڈیے میں داخل نہیں ہو تا.....اگر وہ رکی ہوئی ٹرین کے کسی ڈیے میں سوار ہو تواس ڈ بے میں بغیر ٹکٹ سفر کرنے والا مسافر ٹکٹ چیکر کی شکل دیکھ کر ہی اتر سکتا تھا، لیکن جب ٹرین تھوڑی تیز ہو جاتی تھی تو پھر بغیر نکٹ سفر کرنے والے کے لئے اترنا مشکل ہو جاتا تھا، چنانچہ عام طور پر چیکر چلتی ٹرین میں دوڑ کر ڈب میں سوار ہوا کرتے تھے.....اس طرح کسی مافر کواتر نے کا بہت کم موقع ملتا تھا، چنانچہ میں بھی ٹکٹ چیکر کے مضوبے پر عمل کیا کرتا تھااور جب ٹرین پلیٹ فارم پر سپیٹر کپڑ کیتی تھی تب اس میں سوار ہو تا تھا.....اس دوران میں کیہ تسلی کر لیتا تھا کہ ڈیے میں کوئی چیکر سوار نہیں ہوا.....اگر چیکر سوار ہوتا تھا تو میں وہ بوگ چھوڑ کر کمی تچھلی ہوگی کے ڈبے میں تھس جاتا تھا..... بعض ڈبوں کے دروازے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے اور کلٹ چیکر چلتی ٹرین میں ایک ڈیے کے مسافروں کو چیک کرکے دروازے کے ہینڈلول کو پکڑ کر دوسرے ڈبے میں آجاتا تھا، مگر دو بوگیوں کے در میان کافی فاصلہ ہو تاتھا..... یہاں وہ ایبا نہیں کر سکتا تھا.....اس وجہ ہے میں چیکر والی بوگ حچوژ کر دو سری بوگی میں سوار ہو جاتا تھا۔

ٹرین بنارس شہر کو پیچھے چھوڑ کر آ گے نکل آئی تھی ..... شام کے وقت ٹرین دریائے گو متی کے بل پر سے گزری اور پھر لکھنو کے خوبصورت اور بہت بڑے سٹیشن پر آکر رک گئی ..... ٹرین کے رکتے ہی میں حسب عادت ڈبے سے اتر کر ادھر اوھر ہو گیا ..... مجھے اس طریقہ کار پر اس وقت تک عمل کرتے رہنا تھا جب تک کہ ٹرین امر تسر نہیں پہنچ جاتی، کیونکہ میرے پاس ٹرین کا ٹکٹ نہیں تھا اور میں بغیر ٹکٹ سفر کررہا تھا..... پیہ نہیں آج کل

"بر خوردار!ناشتہ کروگے؟"۔ میں نے دل پر جبر کر کے تکلفا کہہ دیا۔ "جی نہیں شکریہ"۔

اس بزرگ نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔

"میاں! ہم بھی اکیلے ناشتہ نہیں کرتے ..... میرے ساتھ شامل ہو جاؤ ..... مجھے خوشی ل"۔

"کہاں سے آرہے ہو؟"انبوں نے پوچھا۔

خداجانے مجھے کیاسو جھی کہ میں نے کہہ دیا۔

"سبیں مراد آباد ہے ہی سوار ہوا ہوں .....ایک دوست سے ملنے آیا تھا..... پتہ چلاکہ وہ کلکتے جاچکا تھا.....اب واپس اپنے شہر جارہا ہوں "۔

وہ سے جا پر اس بزرگ ہے باتیں کر رہا تھا کہ اچانک ہمارے ڈب میں ایک نکٹ چیکر سوار
ہوگیا.....اے دیکھتے ہی میں گھبر اگیا.... سوچا ڈب سے اتر جاؤں، گر اس دوران ٹرین کی
ر فتار تیز ہوگئی تھی.... میراول بیٹھنے لگا.... صاف ظاہر تھا کہ نکٹ چیکر مجھے پکڑلے گا.....
ہوسکتاہے کہ وہ مجھے ٹرین سے نیچے نہ اتارے اور کہے کہ حمہیں دلی بیٹج کر پولیس کے حوالے
کروں گا .... دلی وہال سے زیادہ دور نہیں تھا..... میں نے سوچا کہ اس بزرگ کے آگے میر ک

مروں گا ....دل وہاں سے زیادہ دور ہیں تھا .... میں سے سوچا کہ اس بزر ک کے الے میری بڑی ہے مزتی ہو گارے بڑی ہے میری فارے بارمی متنی میں خیار مسافروں کے کھٹ چیک کرتا ہماری نشتوں کی طرف آرہا

تھا۔۔۔۔۔ بزرگ مجھ سے کچھ ہا تیں ضرور کررہے تھے۔۔۔۔۔ میں ہوں ہاں میں جواب دے رہا تھا اور میری ساری توجہ نکٹ چیکر کی طرف تھی جو آہتہ آہتہ ہمارے قریب ہو تا جارہا تھا۔۔۔۔ آخر وہ میرے ساتھ بیٹے ہوئے بزرگ کے پاس پہنچ گیا۔۔۔۔۔اس نے ان سے مکٹ ما گی۔۔۔۔ بزرگ نے پاس پہنچ گیا۔۔۔۔۔اس نے ان سے مکٹ ما گی۔۔۔۔ بزرگ نے بڑے اطمینان سے اچکن کی اوپر والی جیب سے زرد رنگ کار بلوے نکٹ ذکال کر چیکر کو دیا۔۔۔۔۔ چیکر نے اس پر پنیل سے نثان بنایا اور مکٹ واپس کردیا۔۔۔۔۔ اب اس نے مجھ

"e . (i)"

اس کی آواز بم کاد ھاکہ بن کر میرے کانوں میں گونجا تھی ..... میں نے وہی پر انا نسخہ استعال کیااور یو نہی اپنی پتلون کی جیسیں ٹٹولنے لگا ..... چیکر بڑی معنی خیز مسکر اہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھ رہاتھا ..... میں نے اپنی ساری جیبوں کی تلاشی لینے کے بعد حیران ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔

"خداجانے کہاں گم ہو گیاہے نکٹ .....میں نے ای جیب میں رکھا تھا"۔ نکٹ چیکرنے طنزیہ لیج میں کہا۔

" برخور دار! تمہاری شکل بتار ہی ہے کہ تم نے نکٹ نہیں خریدا تھا..... کہاں ہے سوار ہوئے تھے؟"۔

> چیکرنے اپنی خاکی بش شرک کی جیب میں سے کا پی پنسل نکالتے ہوئے پو چھا۔ میں نے کہد دیا۔

> > "مراد آبادے سوار ہواہوں"۔

چیکرنے حساب لگا کر مراد آباد ہے لے کر دلی تک سے ریل کے کرائے کی رقم بمع جرمانے کے بتائی تومیس نے کہا۔

"میرے پاس تواتنے ہی پلیے تھے جس کامیں نے مکٹ خرید لیا تھا۔۔۔۔۔اب میرے پاس پہرے نہیں ہے"۔ چیکر بولا۔

"تو پھر برخوردار سيس آرام سے بيٹھے رہو .... ولى آرہا ہے .... وہال ميں حميس یولیس کے حوالے کر دوں گا"۔

ا چکن پوش بزرگ بری خاموشی ہے ہمارے در میان جاری مکالمہ س رہے تھے ..... جب مکٹ چیکر نے پولیس کانام لیا توانہوں نے کہا۔

"مراد آبادے دلی تک کاٹکٹ کاٹ و بیجے"۔

یسے میں دیئے دیتا ہوں۔

میں نے کہا۔

"نبیں نہیں جناب آپ تکلیف نہ کریں"۔

انہوں نے بوے میں سے روپے نکال کر ٹکٹ چیکر کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ 'کوئی بات نہیں برخور دار ..... تم میرے بچول کی طرح ہو''۔

نکٹ چیر کو شاید افسوس ہورہا تھا کہ شکار اس کے ہاتھ سے نکل گیاہے ....اس نے یسے لے کر مجھے چھیے ہوئے کاغذی شکل میں مراد آباد سے دلی تک کا کلٹ تھایااور ڈ بے کے

در وازے کی طرف چلا گیا ..... میں اس بزرگ کا شکریہ اداکرنے لگا ..... وہ بولے۔ "میاں! تہہیں توامر تسر جانا ہے ۔۔۔۔ آگے کیا کرو گے ۔۔۔۔ تمہارے پاس تو کوئی پیسہ

"میں ولی اتر کرایے کسی رشتے دار کے پاس جا کر پیسے ادھار لے لول گا"۔

"میاں! تمہاری یہ عمرائے رشتے داروں کے احسان لینے کی نہیں ہے ..... فکرنہ کرو"۔

انہوں نے بوے میں سے ہیں روپے نکال کر مجھے دیئے اور فرمایا۔

" یہ کرائے کے لئے اپنی پاس رکھ لو .... تمہیں میں اپنے بچوں کی طرح سمجھتا كُبُول ..... ميں تم ير كو ئى احسان نہيں كر رہا"۔

المراد آباد کے اس بزرگ کی مہربان صورت آج بھی میری آکھوں کے سامنے

ہے ..... میں انہیں ہمیشہ نیک دعاؤں کے ساتھ یاد کر تاہوں.....اس زمانے میں ہیں روپوں

کی بڑی قیت تھی .....گاڑی دلی پنجی تووہ بزرگ مجھے خداحافظ کہہ کر دوسرے مسافروں کے

جوم میں میری نگاہوں سے او جھل ہوگئے، لیکن میرے تصور میں آج وہ دنیا کے جوم میں سب سے الگ نظر آتے ہیں ..... دلی سٹیشن پر اس پہنجر ٹرین کو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تھہر ناتھا.....

میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ای طرح پلیٹ فارم سے نکل کر باہر گیا اور دلی ہے امر تسریک کا تھر ذکلاس کا ٹکٹ خرید کر جیب میں سنجال کرر کھ لیا .....اں وقت میرے دل

میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں آگے بھی بغیر ٹکٹ ہی جاؤں، لیکن اب میں کوئی خطرہ مول لینا

نہیں چاہتا تھا..... میں جلدی اپنے گھر پنچنا جا ہتا تھا..... مجھے اپنا گھر.... اپنے گھروالے..... بہن بھائی ....ا پناشہر ....ا پے شہر کی گلیاں اور سب سے بڑھ کراپنے امر تسر شہر کا سمپنی باغ

بہت یاد آرہاتھا.... شایداس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس بار میں نے اپنے ایڈونچر سفر میں بہت

مصببتیں اٹھائی تھیں اور دو تین بار موت کے منہ میں جاتے جاتے بچاتھا۔ میں اپنی پنجرٹرین میں آکر بیٹھ گیا..... ٹکٹ میری جیب میں تھا ہے۔ اب مجھے کہی کی

فکر نہیں تھی، بلکہ میری خواہش تھی کہ کوئی ٹکٹ چیکر ڈے میں آئے اور میں بڑی شان سے نکٹ نکال کراہے و کھاؤں، لیکن میری پیر جبرت پوری نہ ہوئی ..... امر تسر تک کوئی چیکر مُكُثْ چِيكَ كُر نِهُ آيا.... مِينَ مِنْ إِنْ يَكُوا عِنْ كُهِ جِبِ كُلْتُ البِيْ إِينَ مِو تَوْ كُو فَي مُكُثْ جِيكر

ڈے میں نہیں آتا .... جب مکٹ آیاں نہ ہو تو چلتی ٹرین میں مکٹ چیکر ڈیے میں آجاتا ہے.... عجیب ہیں یہ بھی۔

ہماری پینجرٹرین اس طرح بے حس و حرکت کھڑی تھی جیسے یہ اس کا آخری سفر تھاجو ختم ہو گیاہے ....اس کا بجن بھی غائب ہو گیا تھا.... ٹرین کے آس پاس ریلوے کا کوئی آدمی نظر نہیں آرہا تھا..... گارڈ کا ڈبہ بھی خالی پڑا تھا ..... لگتا تھا کہ ٹرین کا کوئی والی وارث نہیں

رہا۔۔۔۔انتہائی صبر آزماا نظار کے بعد آخر گارڈ صاحب کی صورت نظر آئی۔۔۔۔ وہ سرخ اوب سنر حجنڈیاں بغل میں دبائے سگریٹ پیتے ایک طرف سے چلے آرہے تھے.....گارڈ کود کی کچھ حوصلہ ہوا.....کچھ ویر کے بعد ایک انجن بھی کسی طرف سے شدے کرتا آیااور پک آگ لگ گیا..... آخر گارڈ کو مسافروں پر رخم آگیا.....اس نے سیٹی بجائی.....اک بار نہیں دو تین بار سیٹی بجائی .....اس نے بھی دو تین بار سیٹی بجائی .....اس نے بھی دو تین بار وسل دیااور پنجر ٹرین کے مردہ جسم میں جان پڑگئ.....اس نے تکلیف دہ آوازوں کے ساتھ اپنی جگہ ہے حرکت کی اور پلیٹ فار م پر کھسکنا شروع کر دیا.....ٹرین کے ڈب کے بہیوں میں سے عجیب درد ناک آوازیں نکل رہی تھیں.....ٹرین آدھی رات کے وقت بہیوں میں سے عجیب درد ناک آوازیں نکل رہی تھیں..... ٹرین آدھی رات کے وقت امر تسر پنچی .....گھر میں سب سور ہے تھے..... میں نے دروازے پروستک دی..... آپوجی لیمنی والدہ نے دروازہ کھول ..... میری آئکھول کے آنسو سنے لگے۔

اکریک